



بع دلاما الرمس الرمع پیش لفظ

تحمده وتصلى على رسوله الكريم • اما بعد!

الله تعالى كے فعل وكرم سے عالى مجلس تحفظ فتم نبوت نے "اختساب قادیانیت جلداول "کے نام ہےرو قادیانیت پر مناظر اسلام مولانالال حسین اخرالا کے مجويد رسائل كو شائع كيا لور" احتساب قاديانيت جلد دوم" مين محقق العصر فيخ الحدیث حطرت مولانا محد ادریس کاند حلوی کے رسائل کو شائع کیا گیا۔ حضرت کاند هلوی کے رسائل کی ترتیب و تخ تیج کے دوران میں عالمی مجلس تحفظ حتم نبوت کے نائب امیر حکیم العصر حفرت مولانا محدیوسف لد حیانوی دامت د کا جم نے تحریرا تھم فرمایا کہ اس کے بعد مولانا حبیب اللہ امر تسریؓ کے رسائل کو شائع کیا جائے۔ چنانچہ عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت اسلام آباد کے مبلغ مولانا قاضی احسان احمد صاحب کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ النارسائل کی مخ ج جو محقیق کاکام کریں۔انہوں نے بوی جانفشانی وتدی سے ان رسائل برکام کیا۔ قادیانی کتب کے جدید ایڈیشنوں کے صفحات الگائے س اشاعت کے اعتبار سے ترتیب قائم کی ان کاکام مکمل ہوا تو تغییر و جدیث 'تاریخ وسیرت وغیرہ کے حوالہ جات کا کام مولانا اللہ وسایا مد تللہ کے ذمہ لگایا گیا۔ عزیز محترم ماسر عزیزالر حن رحمانی نے ہی آپ کا اتھ مثلیا۔ یول تقریباً سال بھر کی محت کے معد یہ مجموعہ رسائل مولانا حبیب اللہ امر تسری "احتساب قادیانیت جلد سوئم" کے نام ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کاعالی مجلس تحفظ فتم لبوت اعزاز حاصل کرد ہی ہے۔

مولانا حبیب الله امر تسری کا تعلق امر تسرے تھا۔ انبول فے دی تعلیم

مولانامفتی محمد حسن انی جامعہ اشر فیہ ہے حاصل کی اور اننی کے زیر اثر انہوں نے حکیم الامت مولانااشر ف علی تفانویؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔(ابنامہ مش الاسلام ہمیر ہج ۳ یا شاہ ص ۸)اور محکمہ نہر میں کلرک تھے۔ مولانا ثناء اللہ امر تسریؓ کے ساتھ رو قادیانیت پر کام کرتے تھے۔اللہ تعالی نے قوت حافظہ کی نعت سے نواز اتھا۔ آپ کو حافظ مرزائیات کها چاتا تھا۔ تحریر اور تقریر میں خاص ملکہ حاصل تھااور صوبہ پنجاب میں ان کی تقاریر کو یوی معبولیت حاصل تھی۔ مرزاغلام احمہ قادیانی اور دوسرے قادیانی مصفین کی کتابیں ان کو از پر تھیں۔ قادیانیت کی تردید میں آپ نے بے شار مضامین اخبار الل حدیث امر تسریس کھے۔ اس کے ملاوہ آپ نے آنجمانی مرزا غلام احمد قادیانی کے افکار ونظریات کے خلاف تقریبا ۸ اکتابیں تکھیں۔ آپ کی بیا کتابیں جم کے لحاظ ہے کو مختر ہیں۔ کین اینے موضوع کے اعتبار سے بہت معاری ہیں۔ ان کتب کی تفصیل ہے : ١..... مراق مرزا مثوال عراس اهاريل ١٩٢٩ء ۲.....مر ذائيت كى ترديد بلر زجديد اشعبان اقتاه دسمبر ١٩٣٢ء ٣..... حضرت مسيح كي قبر تشمير مين نهين مثوال <u>٣٥ ا</u>ه فرور ي ٣<u>٩٣١</u>٥ ٧.....غرمرذا مفرع ١٥٣ اه جون ١٩٣٣ء ٥....عار او ملك ربعال في ١٩٥٣ م ولا في ١٩٣٣ ء ۲ ..... مر ذا قادیانی نی نه 'شوال ۱۳۵۳ هه جنوری ۱۹۳۳ ء ٤ ..... زول ميع شوال ١<u>٣٥٠ اه فروري ١٩٣١ء</u>

٨ .... عليه من مع رساله ايك غلطي كالزاله عمرم ١٩٣٥ه احاريل ١٩٣٨ء و.... معود اور مسريدم من فرق عرم سوه ساه اريل ١٩٣٧ء مد معزم الماع كاورمر ذا تويان كافير ع يمر عاري الأن سوه ساه اكت ١٩٢٧ء

المستمرزا الويال على من حمين عادى الاول ١٩٣٥ متبر ١٩٣٠ء

ا ا .... سنت الله ك معنى مع رساله وا تعات نادره عدادى الثاني سو ١٩٣٥ معتبر ١٩٣٧ و ١٣.....مرزا قادياني كماني مرزالورمرزائيون كي زياني عرم موسام ايريل ١٩٣٥م ١٨ ..... مر ذا فلام احمد قادياني اوراس كى قر آن دانى عادى الدول ١٣٥٠ ما المست بر ١٩٣٠ و ۵ ..... حضرت عيى عليه السلام كار فع لور آير ثاني رجب م<u>٣٠٠ امه و ممبر ١٩٧٠ و</u> ١٧..... مرزافلام احمدركيس قاديان اوراس كباره نشان عاريخ الشاعت ندمعلوم 2ا....اختلاف مرزا

۸.....سلىلەيمائىيەد فرقەمر ذائىيە'

توث :ان کے علاوہ ایک رسالہ کا ایک کتب میں نام الا "مرزا تادیانی کی كذب بيانى "جول ميس سكا-باتى حمده تعالى تمام رسائل اس مجوعه ميل شال بين-حفرت مرحم کے اس زمانہ کے اخبارات ورسائل میں جو مضمون شائع ہوئے وہ اس یں شامل نیں۔ تاہم جو کچھ ان رسائل کی شکل میں شائع مولوہ سب جع کردیا ہے۔ جو رسالہ جیس بل سکا یہ ہمی کوئی مضمون معلوم ہو تاہے نامعلوم کتابی شکل بین شاتع ہمی موایا حسن ؟ حمده تعالی بد مجموع انتائی جامع و ممل ہے جو پیش خدمت ہے۔ اللدرب العزت "مجلس تحظ محم نبوت" كي خدمات كوايل باركاه من شرف قيولت سے سر فراز فرمائين

مطالعہ کرتے وقت خیال رہے کہ جمال کمیں ایک کتامیہ کا دوسرے کتامیر کے کی مضمون سے حرار تھا تواسے ایک جکہ سے حذف کردیا کیا ہے۔اللہ تعالی معنف مرحوم پرایی رحتول کیارش مازل فرمائیں۔

آمين ابجاه النبى الاميى الكريم خاتم النبيين عَلَيْهُمْ

عزيزالرحن جالندهري خادم عالمي مجلس تحفظ فتم نبوت 🗗 وفتر مر كزيه ملتان بإكستان ٢٥ شوال ٢٠٠ إه

۲ فرور ی و ۲۰۰۰ء

وف : كتاب كى تيارى كے أخرى مراحل ميں دو مضامين "الجيل مرباس"

لور " مر ذائيت ميں بهوديت لور نفر انيت" شائع شده در مش الاسلام بھير ه عمبر

۱۹۳۲ء ود ممبر ۱۹۳۳ء کوان کی اہمیت وافادیت کے پیش نظر مجوعہ بذایس شامل

كرويا مياب- كتاب كى كميوزنك كا تمام كام عزيز محترم يوسف بارون اور طباحت

تعالی اس کتاب کی اشاعت میں کسی بھی طرح حصہ لینے والے رفقاء کو دارین

من جزائے خرنمیب فرمائیں۔آئین!

واشاعت كاكام يراور محترم قارى محمد حفيظ اللدن نمايت بى جانفشانى سانجام ديا-الله

# فهرست مضامين

| ll l         | امراق مرزا                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ۳۰           | ۲مرزائيت كى ترديد بطر زجديد                           |
| rr,          | باب اول : كياميح مصلوب موع مر بم عيسى كى حقيقت        |
| <b>"</b> A   | باب دوم : حديث ظهور مهدى                              |
| ۳۳           | باب سوم: قادياني مغالطه علي عن الم                    |
| 47           | باب چهارم : كنزالعمال كى روايت اور قاديانى مطلب پرستى |
| ۵۱           | باب بيجم : مسيح كاظهور مندمين نهيل بلحد شام ميل       |
| ۵۸           | باب ششم : حفرت مي كامهد مي كلام كرنا                  |
| 45           | باب مفتم : معجزه ثق القمر                             |
| <u> </u>     | ۳ حضرت مسيح کی قبر کشمير ميں نہيں                     |
| 4            | ا مسیح کی قبرسری محر سمیر کی تروید                    |
| AI =         | ٢ مسيح كے سفر كشمير كى تاريخ كے حوالہ سے ترديد        |
| ŘΫ́          | ٣غيال كراسة كثمير كى ترديد                            |
| 917          | مشراده بوز آسف کے حالات                               |
| 1+11/1+1     | ٧/۵ بوز آسف بی مسیح تھے کی تردید                      |
| 1111/112/11+ | ٩ / ٨ / ٤ يوزيسو كا بحوا بواب كى ترديد                |
| ırm          | ١٠ تارىخ طبرى يى قبر كى ترديد                         |
| ITA          | اا مسيح مند مين كى ترديد                              |
| 184          | ١٢ مسيح كلكت مين صليب پر چژهائے محنے 'كى ترويد        |
| 11"1         | ۳ امی کی عمر ایک سو چیس پرس کی تر دید                 |
|              |                                                       |

| •       |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 120     | ١٨روضة السفاء ك حواله من قاديانى بدديانتى             |
| 10°     | ١٥ حضرت مريم کي قبر                                   |
| 161     | ۲ ا کوه مر بی اصل میں کوه مربیم ' قادیاتی دلیل        |
| ١٣٣     | ا مکن ہے؟ ممکن ہے؟ کمکن ہے؟ کی تروید                  |
| 147     | ۳عر مرزا                                              |
| IMA :   | فصل اول : الهامات مرزا                                |
| 10+     | فصل دوم : پیدائش مرزا                                 |
| 100     | فصل سوم : عمر مرذا                                    |
| 109     | فصل چهارم : عمر مرزالور مرزائیول کی پریشانی           |
| 141     | فصل بعجم : بديدائش "                                  |
| irr     | فصل عشم : مرزائیوں کی تحریروں کی تردید                |
| 179     | ۵هارت احر ملك                                         |
| 144     | بعارت احمر علية : قادياني اقوال كى ترديد              |
| " rim"  | بعارت احمر عظف اورا قوال محابه كرامٌ                  |
| rin     | تحكيم نورالدين دركشتيول پر                            |
| ria .   | آنخضرت ملك كامر ذافيل نهيس                            |
| ***     | قادياني مفالقول كى ترديد                              |
| r#A     | <u>ه</u> خ مبارک مر زائی کانامبارک عقیده              |
| ***     | کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیل کی خبر دی تھی؟ |
| ۲۳۸     | مر ذا قاد یانی نه نه سول                              |
| 107     | ني اور مراقي مين فرق                                  |
| <u></u> |                                                       |

| - 1         | 9                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 104         | ۲ مر زا قادیانی نی نه (ایک مناظره)                                     |
| <b>۲</b> 49 | 4زول مي عليه السلام                                                    |
| 121         | پراباب: وانه لعلم للساعة كامعنى                                        |
| <b>7</b>    | دوسرلباب : مر ذاغلام احمد کی تغییر                                     |
| 1/40        | تیسر لباب: مرورشاه واحسن امروی مرزانی کی تغییر                         |
| 722         | چوتعلباب: قرآن مجيد كي تغيير                                           |
| ۲۸•         | بانجوال باب: احاديث نبويه عليه                                         |
| ۲۸۳         | چمٹلاب: حغرات محلبہ کرام کی تغییر                                      |
| 710         | سالوال باب : حفرات تابعين كي تغيير                                     |
| FAT         | آمُوال باب: مافظ الن كثير تنكير                                        |
| <b>7</b> A4 | نوال باب : حفرات مفسرين كاقوال                                         |
| ram         | وسوال باب: مرزائول كاعتراضات كيجولات                                   |
| اني ۱۰۰     | ميار موال باب : حفرت عيني عليه السلام كار فع و آمد ثاني عبد الوباب شعر |
| (P12        | ۸ مليد مي مع رساله ايك غلطي كالزاله                                    |
| TIA         | می کے دوطیے                                                            |
| rry         | لوكان موسى وعيسى حييين كالمخين                                         |
| ۳۳۱         | اقوال مرزا قادياني خلاف آيات قرآني                                     |
| (TTZ        | ٩ معجزه اور مسمريزم من فرق                                             |
| rra         | حالات ومعجزات مسيح                                                     |
| 4464        | مجوات من عليه السلام عدر ذا قادياني كالكار                             |
| rar         | يبود ي اور مر ذا كي                                                    |

|     |             | 10                                                                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| i , | <b>٣</b> 4• | تقذيس مسيح عليه السلام پر مرزا قادياني كاطعن                          |
|     | <b>7</b> 49 | ا است عیسیٰ علیہ السلام کا جج کر ہائمر ذا قادیانی کا بغیر جج کے مر فا |
|     | <b>7</b>    | مر ذا ئيول كاجواب ناصواب                                              |
| (   | ۳۸۹         | اامرزا قادیانی مثمل میچ نهیں                                          |
|     | <b>~9</b> • | بسلاباب : مسي كانزدل مندمين شين بلعد شام مين                          |
|     | <b>79</b> 2 | د دسرلاب : مرزا قادیانی مثیل مسیح نهیں                                |
|     | ه ۱۳۰       | ١٢ سنت الله كے معنی مع رساله واقعات نادره                             |
|     | <b>F</b> •Y | سنت الله اور آیت الله میں فرق                                         |
|     | ۳۱۳         | خدا کی قدرت کے نشان اور مرزاغلام احدر کیس قادیان                      |
| (   | 44          | اسمرزا قادیانی کی کهانی!مرزاادر مرزائیوں کی زبانی                     |
|     | 6.L.+       | خاندان مرزا                                                           |
|     | ٣٣٣         | پیدائش مر ذا                                                          |
| 1   | ۲۳۷         | جوانی مر زا                                                           |
| 1   | وسم         | عماری ہائے مرزا                                                       |
| 1   | 444         | ۱۳مر ذاغلام احمد قادیانی اور اس کی قر آن دانی                         |
| (   | ראו         | ۱۵حضرت عیسی کار فع اور آمد ثانی این جمیه کی زبانی مرزاک کذب میانی     |
| (   | ۴۸۱         | ۲ ام زاغلام احمد رئيس قاديان اوراس كے بارہ نشان                       |
| (   | ۴۸۹         | ے ااختلافات مرزا                                                      |
| (   | 0+4         | ۱۸ ملسله بهائيه و فرقه مر ذائيه                                       |
| (   | 611         | ١٩ انجيل پر نباس اور حيات من ا                                        |
| (   | <b>6</b> 46 | ۲۰م زائيت ميل يهوديت ونعر انيت                                        |

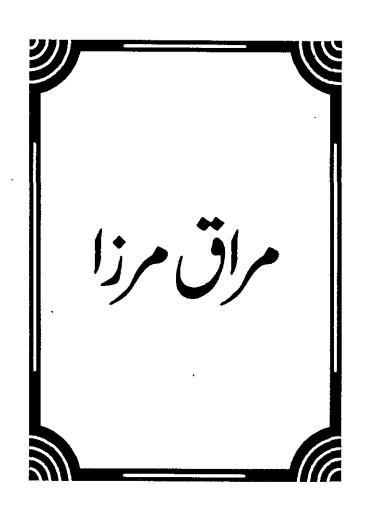

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### ويباجه

قرآن مجید میں صاف صاف الفاظ میں ذکر ہے کہ کافرلوگ آنخضرت علیہ کے حق میں محورومجنون وغیرہ کے الفاظ او لئے تھے جن کو خدا تعالی نے بوی تختی سے رو فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

"ن والقلم و و ما يسطرون و ماانت بنعمة ربك بمجنون و ان لك لاجرا غير ممنون و انك لعلى خلق عظيم و سورة القلم آيت نمبر (٤٠) و شم ب قلم كي اور جو يحمد قلم كي ما تحد تكفيح بين تواب في الله كي فضل م مجنون نميل تر من لئي غير منقطع اجرب اور تو غلق عظيم پر ب له اس آيت نے مجنون اور ني ميل فرق بتايا ہے ۔ وہ يد كم مجنون كى حركات منظم اس آيت نے مجنون اور ني ميل فرق بتايا ہے ۔ وہ يد كم مجنون كى حركات منظم اور با قاعدہ نميل ہو تيں ۔ ايك و قت اگر كى پر خفا ہو تا ہے تو فورا فو مُى كا اظهار كر نے لك جاتا ہے ۔ اس لئے اس لئے اس كے سے دور افعال كى متبيہ كا موجب نميل ہوتے ۔ حضور علی ہوتے مقد من فرمایا تير ہے لئے بہت برا اجر ہے ۔ يہ اى طرف اشارہ ہے كہ تير ى حركات اور افعال منظم بيں ۔ اس لئے تو بہت يو ب بدل كا مستحق ہے ۔ ثامت ہوا كہ جنون اور نبوت ميں بہت بيں ۔ اس لئے تو بہت يو ب بدل كا مستحق ہے ۔ ثامت ہوا كہ جنون اور نبوت ميں بہت برا اتفادہ تخالف ہے۔

### مراق

ابتدامیں معمولی تغیر کانام ہے لیکن ترتی کر کے اس کانام ملی کو کیام اتی ہوجاتا ہے۔ (طب اکبر) اس امر پر قاویانی جماعت کو بھی اتفاق ہے کہ: "مریض مراق میں

مریض کوبد ہضمی اور تخیل (بد حواس) ہو جالی ہے۔"

چنانچه قادیانی رساله ریویو میں ایک معتبر قادیانی ڈاکٹر شاہ نواز خان اسٹنٹ حمد منت

سر جن کی رائے یول چھپی تھی :

"المحرن في من مراق اس بردے كانام بے جواحثاء الصدر كواحثاء البطين سے جدا كرتا ہے۔ اور معدے كے بنچ واقع ہوتا ہے اور فعل تفس ميں كام آتا ہے۔ برائے سوء ہضم كى وجہ سے اس بردے ميں تشنج سا ہو جاتا ہے۔ بد ہضمى اور اسمال بھى اس مرض ميں پائے جاتے ہيں اور سب سے بردھ كريہ كہ اس مرض ميں تخيل بردھ جاتا ہے اور مركى اور مسفر يا والول كى طرح مر يض كو اين جذبات اور خيالات پر قابو شيں رہتا۔"

"مراق کی یہ تشر ت کازروئے طب قدیم ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف لکھتے

يں:

# تشر تحمراق ازروئے طب جدید

(رساله ربويو قاديان أكست ١٩٠٦ء ج ٢٥ نمبر ٨ ص ٨).

مرض مراق کی تشریح کے بعد میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

'' بیہ توامر واقعہ ہے کہ حضرت (مرزا قادیانی) کوبد ہضمی 'اسمال اور دوران سرکی عموماً شکایت رہتی تھی۔''

ہں مطلع صاف ہے۔

مر زاغلام احمد قادبانی کاد عویٰ تفاکه میں: "بر وزادر عکس محمد ہوں۔" (چشبہ معرفت س۳۲۳ نزائن ۳۰ سنج ۳۲ عاشیہ)

يس شكل اول

کاکبری تومدلل اور فریقین میں مسلم ہے۔اب صغریٰ کا شبوت باتی ہے یعنی: "مر ذاصاحب مراتی تھے۔"

اس کا جُوت اخبار "اہل حدیث "امر تسر میں بار ہا دیا گیا۔ دسالہ بندا میں عزیزی مولوی حبیب الله سلمہ الله امر تسری نے جو حوالجات جمع کے بین ناظرین سے امید ہے کہ ان کو غور سے پڑھیں گے اور نبوت مرزائید کی حقیقت سے آگاہ ہوں گے۔ایدالوفاء ثناء اللہ کفاہ اللہ امر تسر شوال ۲۳۵ھ

مراق مرزا

مر ذاغلام احمد قادیانی کامر اقی اعتراف

(۱) ..... "د يكهو ميرى يمارى كى نسبت مهى آنخضرت عليه في ني يُكُوني كى

تھی جواس طرح و قوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسان پر سے جب اترے گا تو ووزر و چاوریں اس نے پہنی ہوئی ہول گی۔ تواس طرح مجھے کو وویساریاں ہیں ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی۔ یعنی مراق اور کثرت اول۔"

(اخباربدر قاديان ٤ جون ٢ • ١٩ء ص ٥ كنو ظات ص ٥ ٣ ٣٠ ٨ ٨)

# خانگی شهاد ت

#### (٢)..... جناب مرزابشير احمد (پسر دوم مرزا) لكھتے ہيں:

"بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت می موعود (مرزا تاویانی) کو پہلی و فعہ دوران سر اور مشیر یا کادورہ بھیر اول ...... کی وفات کے چندون کے بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کو اتھو آیا اور پھر اس کے بعد طبیعت تراب ہوگئے۔ مگریہ دورہ خفیف تھا۔ پھراس کے پچھ عرصہ بعد آپ ایک و فعہ نماذ کے لئے بہر گئے اور جاتے ہوئے فرمائے کہ آج پچھ طبیعت خراب ہے۔والدہ صاحبہ نے فرمائی کہ تھوڑی دیر کے بعد شخ صامد علی ..... نے دروازہ کھکھٹایا کہ جلدی پانی کی ایک گاگر گرم کہ تھوڑی دیر کے بعد شخ صامد علی ..... نے دروازہ کھکھٹایا کہ جلدی پانی کی ایک گاگر گرم کردو۔والدہ صاحب کی طبیعت خراب ہوگئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہوگئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے کی ملائم عورت کو کہا کہ اس سے پو چھو میال کی طبیعت کا کیا مول ہے؟ شخ حامد علی نے کہا کہ پچھ خراب ہوگئی ہے۔ میں پردہ کرائے مبعد میں چلی حال ہے؟ شخ حامد علی نے کہا کہ پچھ خراب ہوگئی ہے۔ میں پردہ کرائے مبعد میں چلی مال ہے جاتھی ہوئے تھے۔ میں بہری طبیعت بہت خراب ہوگئی میں نے دیکھا کہ کوئی کائی کائی چیز میر سے مامنے سے اٹھی ہے اور آسان تک چلی گئی ہے پھر میں چیخار کر زمین پرگر گیا اور عشی کی مالت ہوگئی۔والدہ صاحبہ فرمائی ہیں کہ اس کے بعد سے آپ کو با قاعدہ دور سے مالت ہوگئی۔والدہ صاحبہ فرمائی ہیں کہ اس کے بعد سے آپ کو با قاعدہ دور سے یا کوئی طبی خوادرہ میں کیا ہو تا تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا ہا تھے۔ اس کے بعد سے آپ کو با قاعدہ دور سے یاؤں ٹھنڈ ہے ہو جاتے تھے۔ فیصوصاگر دن کے پیشے کھی جاتے تھے۔ فیصوصاگر دن کے پیشے اور کے بیٹے گور کے اس کے اور کہا تھا۔ور دن کے پیشے گھی جاتے تھے۔ فیصوصاگر دن کے پیشے اور کیا گائی کوئی گھنٹوں کو جو جاتے تھے اور بدن کے پیشے گھی جاتے تھے۔ فیصوصاگر دن کے پیشے کھی جاتے تھے۔ فیصوصاگر دن کے پیشے اور کیا گھنٹوں کو جو جاتے تھے اور بدن کے پیشے گھی جاتے تھے۔ فیصوصاگر دن کے پیشے اور کیا گھنٹوں کی حوالہ دی کہا ہو کے کھی کے کوئی کائی کی کہا ہو کہا ہے تھے۔ فیصوصاگر دن کے پیشے کیے کہا ہو کے۔ فیصوصاگر دن کے پیشے کی کہا ہو کے کہا ہو کے کہا ہو کے کہا ہو کھی کے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا گھی کی کی کوئی کے کہا ہو کھا کہا ہو کہا کی کوئی

سر میں چکر ہوتا تھااور اس حالت میں آپ اینے بدن کو سلد نہیں سکتے تھے۔ شروع شروع میں بید دورے بہت سخت ہوتے تھے پھر اس کے بعد کچھ تو دورول کی الیمی سختی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عادی ہو گئ۔ خاکسار نے بوچھااس سے پہلے تو سر کی کوئی تکلیف نہیں تھی ؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا سلے معمولی سر درو کے دورے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے بوچھاکیا پہلے حضرت صاحب خود نماز پڑھاتے تھے ؟والدہ صاحب نے کہا کہ بال مگر پھر دوروں کے بعد چھوڑ دی۔"

(سیرةالهدی معنفه پسر مرزاحعه اول ص که اروایت نمبر ۱۹)

(٣) ..... " حفرت اقدى (مرذا صاحب) نے فرمایا كه مجھے مراق كى

(رساله ربوبو قادیان بلت مادایریل ۱۹۲۵ء ص ۵ همچ ۴۲ نمبر ۴) ماریہ۔"

(۴) ..... "میر اتو یه حال ہے کہ بادجو داس کے کہ دودہماریوں میں ہمیشہ سے

مبتلار ہتا ہوں تاہم آج کل کی مصروفیت کا بیر حال ہے کہ رات کو مکان کے ورواز ہے ہیر كر كے بردى بردى رات تك بيٹھااس كام كوكر تار ہتا ہوں۔ حالا مكه زيادہ جا گئے ہے مراق

کی پیماری ترقی کرتی ہے اور دور ان سر کا دورہ زیادہ ہوجاتا ہے۔ تاہم میں اس بات کی

یرواه نهیس کر تااور اس کام کو کئے جاتا ہول۔" (تناب منفورالی ص ۳۳۸ بلغو ظامنہ ص ۲۶۳۷)

(۵)..... "حضرت (مرزا) صاحب نے اپنی بعض کیلوں میں لکھاہے کہ مجھ كومراق ہے۔" (رسالدريويو آف ريليجز قاديان بلت اه اگست ١٩٢٦ء ص ٢٦ ٢٥ نمبر ٨)

(٢)..... "مراق كامر ض حضرت (مرزا قادیانی)صاحب میں موروثی نه تھا

بلحه به خارجی انزات کے ماتحت پیدا ہوا۔اور اس کاباعث سخت دماغی محنت' تفکرات'غم اور سوء مضم تفاجس كا نتيجه دماغي ضعف تفااور جس كااظهار مراق اور ويگر ضعف كي

علامات مثلاً دور ان سر کے ذریعہ ہو تا تھا۔"

(رسالەر يويو آف رىلېجزىلەت ماەأگستە ۱۹۲۲ء چ ۲۵ تنبر ۸ ص۱۰)

(٤)..... " حضرت صاحب كى تمام تكاليف مثلاً دوران سر 'دردسر' كى

خواب ٔ تشنج دل اور بد مهنمی اسهال مکثرت پیتاب اور مراق و غیره کا صرف ایک ہی باعث تفااوروه عصبي كمزوري تفاد" (رساله ربعيه قاديان بلت اه مي ١٩٢١ء م٢٦٠ منبر٥)

# (۸).....مرزا قادیانی کومراق کیوں ہوا؟

مرض مراق حضرت (مرزا قادیانی)صاحب کو وریثه میں نہیں ملاہ پس حضرت صاحب کی زندگی کے حالات کے مطالعہ سے ہی معلوم ہو تاہے کہ ان میں مراتی علامات کے دوبوے سبب تھے۔اول کثرت دماغی محنت ' تظرات ' قوم کا غم اور اس کی اصلاح کی فکر۔ دوسر سے غذا کی بے قاعدہ گی کی وجہ سے سوء ہضم اور اسمال کی (رساله ربويو قادبان أكست ١٩٢١ء ص ٥٥ ٢٥ منبر ٨)

# (۹).....مرزا قادیانی کی بیوی کومراق (یک نه شددوشد)

خوب گزرے گی جب ل بیٹھیں کے میراتی دو مرزا قادمانی خود لکھتاہے:

"میری میدی کو مراق کی پیماری ہے۔ بھی بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے کیو تک طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چمل قدی مفید ہے۔ (اخبارا فکم موروره • الگسته ۱۹۰۱ء ص ۱۴ متاب منظوراتی ص ۲۳۳)

' (۱۰)....م زا قادیانی کے بیٹے خلیفہ قادیان کومراق

. یك نه شد دو شد بلکه سه شد آفتاب ېمه خانه "حضرت خلیفة المسيح ثانی (ميال محمود قاديان) نے فرمايا كه مجھ كو بھى كبھى كبھى مراق کادوره ہو تاہے۔"

(ربويو قاديان أكست ١٩٢٦ء ص الج٢٥ نمبر ٨)

# (۱۱)..... نبی اور مراقی میں فرق عظیم

'' نبی میں اجتماع توجہ بالارادہ ہو تا ہے۔ جذبات پر قابو ہو تا ہے۔'' (ربویوہ میک ۱۹۲۷ء میں ۲۲ جہزہ)

# مریض مراق

"اور سب سے بڑھ کر ہے کہ اس مرض (لینی مراق) میں تخیل بڑھ جاتا ہے اور مرگی اور مسٹیر یا دالول کی طرح مریض کو اپنے جذبات اور خیالات پر قابو نہیں رہتا۔"

# (۱۲)....مراق ایک برامرض ہے

"بیید اخبار کے کسی پچھلے پر چہ ٹس قاضی عبدالعزیز تھانیسری نے اس امر کا اعلان کیا ہے کہ میں خلیفہ وقت ہول۔ جب میں نے اس محض کا یہ مضمون ویکھا تو ہنس کرٹال دیا تھا کہ ایسے مراتی اور کمز ورطبع آدمی کی بے ربط اور بے سروپاء باتوں کا کیانوٹس لیاجائے۔"

(منتی احد حسین قادیاتی فرید آبادی کے الفاظ مندرجد اخبارید رمور عد ۲ دسمبر ۲۰۹۱ء ص ۱۲ کام انجبر ۹ سن۲۰) .

## لا ہوری شہادت

''بر قشمتی سے ہمارے قادیانی ہمائی اس حد تک مرض عث مباحثہ میں جتلا ہو چکے ہیں کہ میں کموں گا کہ MONOMONIA (مونو مونیا) تک حد پہنچ چک ہے۔ یہ وہ عارضہ ہے جسے غالبًا مراق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کا خاصہ یہ ہے۔ یہ وہ عارضہ ہے دوراس کا خاصہ یہ ہے کہ جب ایک بات نے ول دوماغ پر قبضہ جمالیا توباقی تمام و نیاجمان کی چیزیں اسی رنگین نظر آتی ہیں۔'' (پیام سلم موردہ ۱۳۱۳ تر ۱۹۲۵ء میں)

### (۱۳)..... پیثاوری شهادت

قاضی بوسف بیاوری لا ہوری مرزائی کو مخاطب کر کے بطور حقارت لکھتے

ىل.

ہوش بشنواح نخواسي جام (اخبار القعنل ۲۰ ايريل ۱۹۲۸ء ص ۷)

(۱۴).....مراقی شخص نبی یاملهم نهیس ہو سکتا

واكثر شاه نواز خان صاحب اسشنك سرجن قاوياني لكصة بين :

"ایک مدعی الهام کے متعلق اگریہ ثابت ہوجائے کہ اس کومشریا 'الخولیا' مرگی کامرض تھا تواس کے دعویٰ کی تردید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ ایسی چوٹ ہے جواس کی صداقت کی عمارت کونتے وہن سے اکھیر ویتی

(رسالدر يويو قاديان باستهاه أگست ۱۹۲۷ء ص ۲٬۷۶۸ نمبر ۸)

# مرزا قادیانی کوایے خیالات پر قابونہیں تھا مثال نمبرا

#### مرزا قادیانی لکھتاہے:

"ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس ..... اے میرے فدا! اے میرے خدا! تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آخری فقرہ اس الهام کا یعنی ایلی آوس ہاعث سر عت درود مشتبر ہاہے اور نہ اس کے پچھ معنے کھلے۔ واللہ اعلم ہانصواب۔ " (رابين احريه ص ۵۱۳ حاشيه نزائن ص ۱۲۶۶)

" پراس كے بعد (قدانے) فرمایا: " هوشعنا نعسما" يه دونول فقرے

شاید عبرانی بیں اور ان کے معنے ابھی تک اس عاجز پر نمیں کھلے۔"

(برابين احمريه س ٥٥٦ عاشيه مخزائن ص ١٢٣ج١)

'' بعض الهامات مجھے ان ذبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے پچھ بھی وا تفیت نہیں۔ جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبر انی وغیرہ جیسا کہ براہین احمد یہ میں پچھ نمونہ ان کا لکھا گیا ہے۔'' (زدل المحص ۵ نوائن ص ۳۵ سی ۱۸)

#### اس کے متضاد

"بیبالکل غیر معقول اور یہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل ذبان تو کوئی ہو اور السام اس کو کسی اور ذبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے اور ایسے السام سے فائدہ کیا ہواجو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔"

الا یطاق ہے اور ایسے السام سے فائدہ کیا ہواجو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔"

(چشہ مرفت س ۲۰۹۰ مزائن س ۲۰۱۸ جسم ۲۰۰۰)

### تضاد كانتيجه

" ظاہر ہے کہ ایک ول ہے وو متنا قفن ہاتیں نکل نہیں سکتیں کیو نکہ ایسے طریق سے یا نسان پاگل کہلا تاہے یا منافق۔"

" ہر ایک کو سوچنا چاہئے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھتا ہے۔"
حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تنا قض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔"

(حیقت الدی س ۱۸۳ نوائن م ۱۹۱۵)

### مثال نمبر ٢

# مر ذا قادیانی کی تحریر

آیت: "فلماتوفیتنی" سے پہلے یہ آیت ہے:" واذقال الله یا عیسی أانت قلت للناس ..... الخ"اور ظاہر ہے کہ قال کا صغرماض کا ہے

اوراس کے اول ''ان ''موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے بیہ ٹامت ہوتا ہے کہ بیر قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھانہ زمانہ استقبال کا۔''

(ازاله اوبام حصه ۲ص ۲۰۲ نتر ائن ص ۲۵ ۳ ج ۳)

"بیر سوال حضرت مسیح سے عالم بر زخ میں ان کی وفات کے بعد کیا گیا تھا۔ نہ بیر کہ قیامت میں کیا جائے گا۔"(ازالہ کوہم حصہ ۲ س ۷۳۸٬۷۳۷ نزائن ص۵۰۳ج ۳) لیعنی واقعہ ماضی کا ہے۔

#### اس کے مضاد

اس تمام آیت: "افد قال الله" کے اول و آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی ہیں کہ خدا قیامت کے ون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھے گا کہ کیا تونے ہی لوگوں کو کما تھا۔"(راہین احمیہ حمد بجم صورت کو ایک کا تھا۔"(راہین احمیہ حمد بجم صورت کو ایک کما تھا۔"(راہین احمیہ حمد بجم صورت کو ایک کما تھا۔"

#### دوسر امتضاد

"جس شخص نے کافیہ یابدایت الخوبھی پڑھی ہوگاوہ خوب جانا ہے کہ ماضی مضارع کے معنول پر بھی آجاتی ہے بعد ایسے مقامات میں جبکہ آنے والاواقعہ متکلم کی مضارع کے معنول پر بھی آجاتی ہے بعد ایسے مقامات میں جبکہ آنے والاواقعہ متکلم کی نگاہ میں یقین الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں ..... جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ونفخ فی الصور فاذ مم من الاجداث الی ربهم ینسلون "اور جیسا کہ فرماتا ہے: "واذقال الله یا عیسی ابن مریم أانت قلت للناس اتخذونی وامیی الهین من دون الله والله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم "(شمدراین احمده س ۱ شرائل مورد))

### مثال نمبر ١

# مرزا قادیانی کی تحریر

"آخر انجام یہ ہواکہ حضرت عیلی علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے

ک بعد خدانے مرنے سے بچالیااور ان کی دہ دعا منظور کرلی جو انہوں نے در دول سے
باغ میں کی تھی۔ جیساکہ لکھا ہے کہ جب می کو یقین ہوگیا کہ یہ خبیث یہودی میری
جان کے وعمن ہیں اور جھے نہیں چھوڑتے تب دہ ایک باغ میں رات کے وقت جاکر زار
زار دویا۔ اور دعاکی کہ یاالمی اگریہ پیالہ مجھ سے ٹال دے تو تجھ سے بحید نہیں توجو چاہتا
ہے کرتا ہے۔ اس جگہ عرفی انجیل میں یہ عبارت کھی ہے: " نبدی بد موع
جاریة وعبرات متحدرة فسمع لتقواه" یعنی بیوع می اس قدر ردیا کہ دعا
کرتے کرتے اس کے منہ پر آنو ردال ہو گئے اور دہ آنویانی کی طرح اس کے
رخسادوں پر بھنے لگے اور وہ سخت رویااور سخت دروناک ہوا۔ تب اس کے تقویٰ کی دجہ
رخسادوں پر بھنے لگے اور وہ سخت رویااور سخت دروناک ہوا۔ تب اس کے تقویٰ کی دجہ
سے اس کی دعاشی گئے۔

(قرین ہو کے در تا س کے دیا تھوں کی دروناک ہوا۔ تب اس کے تقویٰ کی دجہ

### اس کے خلاف

" حضرت مسے علیہ السلام نے امتلا کی رات میں جس قدر تضر عات کے وہ انجیل سے ظاہر ہیں۔ تمام رات حضرت مسے جاگئے رہے اور جیسے کسی کی جان ٹو تتی ہے غم واندوہ سے الی حالت ان پر طاری تقی۔ وہ ساری رات رورو کے دعا کرتے رہے تاکہ وہ بلاکا پیالہ جوان کے لئے مقدر تھا ٹل جائے۔ پربادجو داس قدر گریہ زاری کے پھر کھی دعامنظور نہیں ہواکرتی۔"

(تبلغ رمالت جلول ص ۱۳۲ سام محومه اشتبارات ص ۵ ما اعاشيدج ا)

مثال نمبرته

# مر زا قادیانی کی تحریر

"الله جل شاند نے آنخصرت علی کو صاحب خاتم سایا یعنی آپ کو افاصد کمال کے لئے مر دی جو کی اور نبی کو ہر گز نہیں دی گی۔ ای وجہ سے آپ کا نام خاتم النمین شھرا۔ یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشد ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشد ہی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ قوت قد سید کی اور نبی کو نہیں کی۔ یہ معنی اس حدیث کے بیں کہ: "علماء امتی کا اندیداء بنی اسرائیل "یعنی میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اور بنی اسرائیل میں آگرچہ بہت نبی آئے گران کی نبوت نبیوں کی طرح ہوں گے اور بنی اسرائیل میں آگرچہ بہت نبی آئے گران کی نبوت موسیٰ کی پیروی کا متیجہ نہ تھابا ہے دہ نبو تیں پر اہر است خدا کی موبہت تھیں۔ حضرت موسیٰ کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ بچھ د ظل نہ تھا۔ اس وجہ سے میری طرح ان کا سے نام موسی نبوت ما۔ اس وجہ سے میری کملائے اور بر اہ نہ ہوا کہ ایک پہلوسے نبوت ما۔ " دھتا ہوی مے دہ انبیاء مستقل نبی کملائے اور بر اہ راست ان کو منصب نبوت ما۔ "

### اس کے خلاف

مرزا قادیانی کا قول ہے:

"حضرت موی (علیه السلام) کی اتباع سے ان کی امت میں برارول نمی اتباع سے ان کی امت میں برارول نمی موسے۔"

نتيجه

قول اول میں حضرت مویٰ کے اتباع سے نبی بینے کا انکار ہے۔ قول دوم میں اقرار: "ضدان مفترقان ای تفرق"

شرعی نصاب شہادت دو ہے۔ صرف ایک معاملہ میں چار گواہوں کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی سز ابہت سخت ہے اوربد نامی بھی بہت زیادہ۔ یعنی جرم زنا 'ہم نے شرعی نصاب کی اعلیٰ حدا ختیار کر کے مرزا قادیانی کی مراقیت پر چار گواہ پیش کئے ہیں۔ لہذا ہمار اوعویٰ ثابت ہونے میں کسی کو مجال سخن نہیں۔

قر آن شریف میں مجنونوں اور مراقیوں کا جیسے محل نبوت ہونے انکار کیا گیاہے۔ مختف القول اشخاص کے حق میں بھی یمی فیصلہ ہے کہ وہ مور دالمام اور محل نزول وحی اور مخاطب اللی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ارشاو ہے:

" لوكان من عندغيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا(سورة النساء آيت ٨٢)" (يعني قرآن الرغير خداك طرف عبوتا تولوگ ال يس بهت اختلاف يات - ﴾

متيجه

ان سارے حوالجات کاخلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نہ نبی تھے 'نہ رسول' نہ مجد د'نہ مسح'نہ ملهم'نہ محد ثنہ ہال کچھ تھے تو مراقی تھے۔ جس کاانہیں خود اعتراف ہے۔

# مر زا قادیانی کی وحی پر مراق کااثر

پنجاب کی سرزمین بھی عجیب ہے۔ یہ زمین زرخیز ہونے کے علادہ الی ہے کہ اس کے مختلف ضلعول میں اس زمانہ میں بعض لوگ نبوت در سالت کے مدعی گزرے ہیں۔ ان مدعیان میں سے مرزاغلام احمد قادیانی کا نمبر سب سے بوصا ہوا تھا۔ آپ نے مسیح موعود' مہدی مسعود' نبی 'رسول' مجدد' کرشن او تار وغیرہ ہونے کے آپ نے مسیح موعود' مہدی مسعود' نبی 'رسول ' مجدد' کرشن او تار وغیرہ ہونے کے وعویٰ کئے۔ آپ نے ۱۸۸۰ء سے ۱۹۰۸ء تک کے عرصہ میں تمیں سے زیادہ دعاوی

کئے۔(اس سے بھی کہیں زیادہ 'مرتب) آپ کا یہ بھی دعویٰ تھاکہ مجھ پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید محمد منظور اللی قادیانی نے آپ کی وحی کو اکٹھا کیا اور ''البشریٰ''نامی کتاب میں اس کو شائع کیا۔اس میں سے کچھ وحی ذیل میں لکھی جاتی ہیں:

(۱) ..... "ایلی ایلی لما سیقتنی ایلی اوس ..... "اے میرے خدا! اے میرے خدا! تونے مجھے کیوں چھوڑویا۔ آخری فقرہ اس الهام کا لینی ایلی آوس بہاعث سرعت ورود مشتبہ رہاہے اور نداس کے پکھ معنے کھلے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ " (دابین احمدیہ سساہ مزائن سسالہ ہا البشری نامی اس ۲

(۲) ..... "ربنا عاج " ﴿ يَمَادُ رَبُ عَالَى ہے۔ ﴾ اس کے معنے ایھی تک معلوم نہیں ہوئے۔(ربین احرب م ۵۵۵ ترائن ص ۱۹۲ ۲۰۱۳ ج البشر کان ول ص ۳۳)

(٣)..... "كرمهائے تو مارا كرد گستاخ" ﴿ تيرى عشول نے ہم كو

گتاخ کر دیا۔ ﴾ (یراہین احمد میں ۵۵٬۵۵۵ نزائن ص ۲۹۲ج البشری خی اول ص ۳۳) مرزا قادیانی کے بیٹے مرز امحود احمد کہتے ہیں: بادان ہے وہ شخص جس نے کہا

مرزا قادیاتی کے بیخ مرزا خمود احمد کہتے ہیں: نادان ہے وہ کھی جس نے کما : "کرمہائے تو مارا کرد گستاخ" کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گتاخ نہیں مایا کرتے اور سرکش نہیں کردیا کرتے۔ (النسل ۲۳جوری ۱۹۱۷ء سس)

احمد يو! باپنادان يا بينا؟ چي كتي هوئ جهجه كذا نهيس-

(۳)..... "پھربعداس کے (خدانے) فرمایا: "هو شدینا نعسیا "بیدونول فقرے شاید عبر انی ہیں اور ان کے معنے ابھی تک اس عاجز پر نہیں کھلے۔ "

(برابین احربه ص ۵۵۱ خزائن ص ۱۲۳ج۱)

(۵)....."شخصے پائے من بوسید من گفتم که سنگ اسودمنم" (البشری اول ۱۳۸۳ تزکره س۳۲)

(٢)..... پریش- عمر بر اطوس یا پلاطوس - (نوٹ) آخری لفظ پراطوس ہے یا

پلاطوس ہے۔ بہاعث سرعت الهام دریافت نہیں ہوا۔ ادر نمبر ۲ میں عمر عربی لفظ ہے۔اس جگہ براطوس ادر پریشن کے معنے دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں ادر کس زبان کے بید افظ میں ؟ \_(انکتبات احمدین اول م ١٦ تار فرول الهام بغت مضعمه ١١ مبر ١٨٨ اء تذكره م ١١٥) (4) ..... آريوں کا بادشاہ آيا"(اللم ١٩٠٨ج)" ہے كرش جي ردور کویال"(براناالهام ہے)

(البدر ۲۹ اكتير ۲۰ نومبر ۱۹۰۳ء كشف نمبر ۵۳ البشري جاول م ۲۵ تذكره ص ۸۱ س) (٨) ..... "خدا قاديان مين نازل موكا" (برانالهام بـ البدر ٣٠ ونومر ١٩٠١م الكم مورىد وانومر ١٩٠٥ء م الذكره م ٢ ٣٣ البشر كلج اول ص ٥٦)

(٩)....."بعد "١١" انشاء الله \_"اس كى تفييم نهيل بوكى كه "١١" ي كيا مراد ہے۔ گیارہ دن یا گیارہ ہفتیا کیا؟ میں ہندسہ "اا" کاد کھایا گیا۔

(البشر كاج ٢ص ٢٥ ٢٠١١) فكم ج ٣ نبر ٢٥ " تذكره ص٥٠١)

(١٠)..... "متیجه خلاف مراد ہوایا نکلا" آخر کالفظ ٹھیک یاد نہیں اوریہ بھی پختہ پۃ نہیں کہ یہ الهام کس امر کے متعلق ہے۔ (البشر ٹاج ۲ ص ۲۵٬۷۵٬۳۲ تروس ۳۳) (۱۱) ..... "ينادى مناد من السماء" آسان سايك يكارن والے ن ایکارا۔ (البدر ۲: دسمبر ۱۹۰۲ء جد تمل از معر) (توث) حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک اور عجیب اور مبشر فقرہ تھاوہ یاد نہیں رہا۔ "(البشر کان ۲م ۲۰ نذکرہ ص ۳۸) (١٢) ..... "انى انا الصباعقة " من بى صاعقه مول ـ (توث) يه الله تعالی کا نیانام ہے۔ (البشري ٢٥ ص ٧٤) تذكره م ٧٥ ١٨)

(۱۳)....." انى مع الرسول اقوم واصلى واصوم "من ايخ برسول کے ساتھ کھڑ اہول گااور نماز پڑھول گااورروزہ رکھول گا۔"

(البشرىج ٢ص ٧٤،٩٤) (۱۲)....." اصلى واصوم واشهر وانا م"مين نماذ يرهول كااور

(البشري ج م 40 ك تذكره ص ٢٠١٠)

روزه رکھول گا جا گتا ہوں اور سوتا ہوں۔"

نو ف: قرآن شریف می الله تعالی کی شان مین آیا ہے: " لا تأخذه سنة ولا نوم" اور مرزا قادیانی کے الهام میں خدا کتا ہے۔ میں سوول گا۔چہ عجب ؟۔

(١٥)....." ٢ ٢ مئي ١٩٠٣ء بلانازل ياحادث يا....." تشريح : فرمايا كه سيه الفاظ الهام ہوئے ہیں مگر معلوم نہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ یاد نہیں رہا کہ یا کے آمے کیاتھا؟۔ (البدر البشري ع م ٢٠٠٠ تذكره ص ٢٠١٧)

(۱۲).....۱<sup>۱</sup>٬۰۲ فروری ۱۹۰۵ء :" انما امرك اذا اردت شیاء ان تقول له كن فيكون " ﴿ تَحْقِق تيرانى به حَمْ ب جب توكى شے كالراده كرے تو اسے کمہ ویتا ہے کہ ہو جا۔ پس وہ ہو جاتی ہے۔ پرالبدرج ، نبر ٧ البشر كاج ٢ص ٩٠٠ حقيقت الوحي ص ٥٠١ نوائن ص ٨ ١٠ ت ٢٢ نفرة الحق ص ٩٥ نوائن ص ١٢٣ ج ٢١ تذكره ص ٥٢ )

(١٤)..... بفته مختدمه ۲۴ فروري ۱۹۰۵ء: "خاكسار پير منك"

(البشريٰج ٢ص ٩٠ تذكره ص ٥٢ ٥)

(١٨).....ايك عربي الهام تفاله الفاظ مجصياد نهين رب حاصل مطلب بيه

ے: "كذيول كونشان وكھايا جائے گا ... (الكمج ٩ نبر ١٠ البشريج ٢ ص ٩٩)

(۱۹)....."لَنْكُرا مُعادد" (بدر 'ج انبر ۷ البشر کاج ۲ص ۹۷ نذ کره ۵۵۰)

(٢٠)..... ١٢ ستمبر ٥٠٩ اء دوشهتر ثوث كئے \_(البشر كانع ٢٠٠٠ تذكره ١٩٦٥)

(۲۱).....ایک واند کس کس نے کھانا۔ (البشر کاج ۲م ۱۰۷ تذکر وس ۵۹۵)

(۲۲).....۷ مئ ۲۹۱۶ کلیسا کی طاقت کانسخه په

(البشر يلج ٢ص ١١٨٠ تذكره ص ٢١٥)

(۲۳)....."ایک دم میں دم رخصت ہوا۔ (نوٹ از حضرت مسیح موعود)

فرملیا کہ آج رات جھے ایک (مندر جہالا) الهام ہوا۔ اس کے پورے الفاظیاد نہیں رہے اور جس قدریاد رہادہ لیقنی ہے گر معلوم نہیں کہ کس کے حق میں ہے لیکن خطر ناک ہے۔ یہ الهام ایک موذول عبارت میں ہے گر ایک لفظ در میان میں سے بھول گیا ہے۔ "

زبدرج ۲ نبرا میں ۲ البشری جس کا ۱۱ تذکرہ میں ۲۲)

ر ۲۲) ..... " پیٹ کھٹ گیا۔ "ون کے وقت کا المام ہے معلوم نہیں کہ یہ (۲۴) کی متعلق ہے۔ (البشر کان ۲۲ ما ۱۹۵۴ تذکرہ ص ۱۷۲)

(۲۵)..... "خدااس کو پٹے باز ہلاکت سے بچائے گا۔ "نہ معلوم کس کے حق میں سے الهام ہے۔ (البشریٰ ج ۲ص ۱۱۹ تذکرہ ص ۲۷)

(۲۲) ..... ۲۲ تمبر ۱۹۰۱ء مطالق ۵ شعبان ۱۳۲۴ه روز پیر: "موت تیرهاه حال کو" (نوث) قطعی طور پر معلوم نهیں که کس کے متعلق ہے۔ (بدر ج منبر ۱۹۳۵ منائبر کاج من ۱۲۰ نذکره س ۱۲۵ (بدر ج ۲۵ منابر کاج ۲۲ س ۱۲۰ نذکره س ۲۵۵)

(۲۷) .....وه کام جوتم نے کیاخد اکی مرضی کے موافق نہیں ہوگا۔

(حقیقت الوی ص ۵ ۱۰ نزائن ص ۸ ۱۰ ۲۲ البشر کی ج ۲ص ۱۲۳ نذ کره ص ۲۹۲)

(۲۸)..... دمیم وگاکه اور شادی کرلیں۔"معلوم نہیں که کس کی نسبت

یرالمام ہے۔ (البشری تام ۱۳۳۰ ترکرہ س ۱۹۵)....." لا جور میں ایک بے شرم ہے۔"(البشری تام ۱۳۱۰ ترکرہ س ۲۰۵)

(۲۹)...... لاہورین میں بیائے سرتم ہے۔ (ابھری ۱۲۷ اندرہ س،۲۰۵ لاہوری مرزائیو! بید کون ہے ؟۔

(۳۰)..... "بلغت قدم الرسول" میں رسول کے قدم پر پہنچ گیا ہوں۔ (البشر کائ ۲مر ۱۳۷۵ آذکرہ ص۵۰۹)

(۳۱)....."ايبوسي ايشن "(بدرج ٢ نبر ٢٠ ص ١٣٠ بشري ٢٠٠٥ تذكره ص ٢٢٠)

(۳۲)....."أسان أيك منفى تعرره كيا-" (البشر كاج من ۱۳۹ تذكره ص ۷۵۱)

فيصله

واقعات اور اقوال مرزاغلام احمد قادیانی پیش کر کے فیصلہ ناظرین پر ہم

چھوڑتے ہیں کہ مرزا قادیانی کون تھا؟:

میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر ہدہ پرور منعفی کرنا خدا کو دیکھ کر

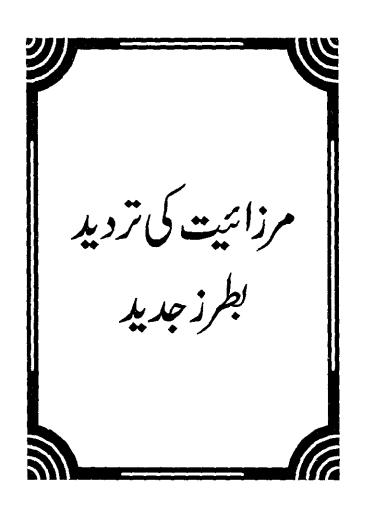

#### بسم الله الرحمن الرحيم

حمدہ وصلوۃ کے بعد واضح ہوکہ آج کل مرزائی تعلیم پر مختف اقسام کی کتابی کسی جاچکی ہیں گرجن چند مضامین کورا تم پیش کرنا چاہتا ہے وہ اپنی نوعیت میں اپنی نظیر آپ ہی ہیں۔ کیونکہ ان مضامین پر اہل قلم مصفین نے بہت کم توجہ دی ہے اور یا ان کو نظر انداذ کیا ہوا ہے۔ گرچونکہ آج کل ایسے مضامین کی اہمیت بڑھ گئی ہے اس لئے راقم نے اپنی تمام طاقت علمی خرج کرکے یہ رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے" مرزائیت کی تردید بطر ذ جدید "امید ہے کہ ناظرین اس سے مستفید ہو کر تردید مشن مرزائیت کی تردید بطر ذ جدید "امید ہے کہ ناظرین اس سے مستفید ہو کر تردید مشن تاویانی میں پہلے سے زیادہ جدو جمد کرنے کی جرات کر سکیں گے اور مؤلف کے حق میں داخل فرماکر دعائے خیر فرماویں گے کہ خدا تعالی اس کتاب کو باقیات صالحات میں داخل فرماکر کفارہ گنادہ گناہ مائے۔ آمین !

خداد ند تعالیٰ مسلمانان مگاؤی (کینیا کالونی برنش ایسٹ افریقہ) کو جزائے خیر عطاکرے کیونکہ انہول نے ایک کثیر رقم سے اس کار خیر میں عاجزی مرو کی ہے۔ خادم دین رسول اللہ علیقیہ عاجز صبیب اللہ اسریؓ کیا حفزت مسیح علیہ السلام مصلوب ہوئے؟ اوران کے زخموں کو سر ہم عیسیٰ سے اچھاکیا گیا؟

مرہم عیسیٰ کی حقیقت

مرزاغلام احمد قادیانی کے جہال اور بہت سے حیرت انگیز دعاوی ہیں۔ان میں یہ بھی کوئی کم حیثیت نہیں رکھتا جس پر آج ہم سر سری نظر ڈال رہے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ مسیحیت کی بعیاد اس پر رکھی ہے کہ حضرت مسیح ناصری فوت ہو گئے اوران کی قبر تشمیر میں ہے۔ آج ہم اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کے اس دعویٰ پر روشن ڈالنا جا ہتے ہیں کہ:

"حضرت مسے علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے بلحہ ان پر عنثی کی حالت طاری ہو گئی۔بعد میں دو تین روز کے بعد عنثی دور ہو گئی اور ہوش میں آگئے اور ان کے زخم مر ہم عیسیٰ ہے اچھے ہو گئے۔"

امید ہے ناظرین مرہم عیسی کی حقیقت کا دلچپی کے ساتھ مطالعہ کریں

# مر زاغلام احمه قادیانی کاند هب

2

(۱) ..... "حضرت مسى عليه السلام بى گر فقار كئے گئے اور وبى صليب پر كينچ كئے تھے۔ يبود اور نصار كى دونوں اس بات پر يك زبان متفق بيں كه مسى ناصرى بى پكزا گئے تھے۔ يبود اور نصار كى دونوں اس بات پر يك زبان متفق بيں كه مسى ناصرى بى عمر بيں ، گيا اور اسى كو صليب پر چڑھايا گيا۔ حضرت عيسىٰ عليه السلام ٣٣٣ برس كى عمر بيں ، مصلوب كئے گئے۔ "(زالہ اوہام ص ١٥١٥ سر) خرائن ص ٢٩٦ م ٣٠ قرزل المح ص ١٥١ خرائن

س ۲۵ ج.۸ ام کتاب مسیح جند و ستان میس نس ۴ ۳ منزائن مس ۵۰ ج ۱۵ اخبار بدر مور حد ۲ جون ۱۹۰۸ء مس ۷ مم کتاب البریه مس ۲۳ ۲ ۳۲ ما طاشیه منزائن مس ۹ شه ۳ ج ۱۳ اخبار افحکم مور حد ۱۹ نومبر ۱۹۰۲ء نس ۲ 'افحکم مور حد ۲۸ مگ ۱۹۶۵ء مس ۲ منتلب لیام انصلح مس ۱۳۵۵ نوزائن مس ۹۱ سرح ۱۳ زاز حقیقت مس سه حاشیه منزائن مس ۱۵۵ ج ۱۳ تقدید الند دومس ۱۰ نوزائن مس ۱۳۰۳ ج۱۵ تخد می کورویه مس ۲۰ منزائن مس ۲۹ ج ۱۲)

(۲) ..... "حضرت عیسیٰ علیه السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے گر غثی کی ۔
حالت ان پر طاری ہو گئی تھی بعد میں دو تین روز تک ہوش میں آگئے اور مرہم عیسیٰ
کے استعمال سے ان کے زخم بھی اچھے ہو گئے۔ " (هیت الوی ۱۳ نزائن م ۱۳ ترائن م الم الم ترائن القلوب نیکچر بالکوٹ تحق کو لؤدیہ مواہب الرحمٰن بحف المطابی چشر مسیح کے صلیب سے چنے پر (۳) ..... "ایک اعلیٰ در جہ کی شمادت جو حضرت مسیح کے صلیب سے چنے پر

جواب: اسسوق بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ 'احادیث صححہ نبویہ ﷺ روایات صحابہ 'اقوال تابعین دائمہ اربعہ 'اسلامی تاریخوں اور اسلامی تفییروں میں مرہم عینی کا کوئی ذکر نہیں ہے ادر نہ ہی حضرت میسے علیہ السلام کے

صلیب پرچڑھائے جانے اور مرہم عیسیٰ سے ان کاعلاج ہونے کا کوئی ذکرہے۔ ۲..... علامہ شیخ الرکیس فی الطب یو علی سینا کی کتاب( قانون(مطبوعہ ۱۲۹۳ھ چماپہ معری)ج سوم فعل مرہوں کے بیان م ۴۰۰) پر الفاظ یول ہیں:

"مرهم الرسل وهوشليحا اى مرهم الحوارييين ويعرف بمرهم الزهرة ومرهم منديا وهومرهم يصلح بالرفق النواصيرالصعبة والخنازير الصعبة ليس شئى مثله وينقى الجراهات من اللحم الميت والقيح ويدمل يقال انه اثنا عشردواء لائنى عشر حواريا"

﴿ مرہم رسل اس مرہم کو مرہم شلحا کتے ہیں۔ یعنی مرہم حواریین کا اور مرہم زہرہ اور مرہم مندیا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایبا مرہم ہے کہ بآسانی نواصیر سخت اور خنازیر سخت کی اصلاح کر تا ہے اور کوئی دوا مثل اس کے نہیں ہے اور پہوڑدل کے مروار گوشت اور پیپ کو نکال ڈالٹا ہے اور اندمال کرتا ہے لوگ کتے ہیں کہ بیبارہ دوا کیں بارہ حواریوں کی طرف منسوب ہیں۔

نوف: شخیر علی سینانے اس مرہم کو "مرہم عیسیٰ" کے نام سے یاد نہیں کیا ۔ نہ ہی اس نے یہ کماکہ اسے حواریوں نے حضرت مسے کے لئے بینی آپ کے ذخمول کے لئے بیارہ دوائیں 'بارہ حواریوں ِ کے لئے بیایہ دوائیں 'بارہ حواریوں ِ کے لئے بیایہ دوائیں 'بارہ حواریوں ِ کی طرف منسوب ہیں۔ اس کو شخ کا ابنا غد ہب لکھنا سر اسر دھوکہ دیتا ہے۔ پس مرزا قادیانی کا یہ لکھنا کہ :

"برایک ند بب کے فاضل طبیب نے کیاعیسائی اور کیا ہودی اور کیا بحوی اور کیا بحوی اور کیا بحوی اور کیا بحوی اور کیا مسلمان سب نے اس نسخہ کوائی کتاول میں لکھا ہے اور سب نے اس نسخہ کے بارہ میں میں میں میان کیا ہے۔ "دی میں میں میں میں میں میں کیا ہے۔ "دی اور کیا تھا۔" ( ی

ہندوستان میں ص ۵۵ فزائن ص ۵ هج ۱۵)سر اسر غلط ہے۔

مرزا قادیائی نے کتاب (میج ہدوستان میں میں ۵۱ مورائن میں ۵۸ نے ۱۵ اور بلیجرز بلیت اللہ میں میں است ان طبق کتاب کی جن میں مر ہم عیسیٰ کاذکر بلیت اور میں مر ہم عیسیٰ کاذکر ہے کہ وہ مر ہم حضرت عیسیٰ کے لئے ان کے بدن کے زخمول کے لئے ہمائی گئ تھی۔ سب سے پہلے کتاب " قانون "شیخ الرئیس یو علی سینا کا نام لکھا ہے۔ حالا نکہ اس کتاب میں شیخ الرئیس یو علی سینا کا نام لکھا ہے۔ حالا نکہ اس کتاب میں شیخ الرئیس یو علی سینا کے لیے کہ بیہ مر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بینی ان کے بدن کے زخمول کے لئے ہمائی گئی تھی۔

(۳).....مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ( کیج ہمور ستان میں م ۵ کو ائن می ایم ۵ کو ائن می ایم ۵ کاب ( کیج ہمور ستان میں م ۵ کو ان کیب الدکان بدستورا لاعیان فی اعمال و ترکیب النا فعه للابدان تالیف افلاطون زمانه ابوالمنا ابن ابی نصر العطاء الاسرا قیلی المهارونی " ( لیمنی یمودی ) کا حوالہ کھی دیا ہے ۔ حالا نکہ اس کتاب (منهای الدکان (ملبور ممر) م ۸ میریول لکھا ہے :

"مرهم الرسل وهومرهم الحوارييين ومرهم الشلاحين ومعنى هذا للفظة بالعبرانى الرسل" ﴿ يَعِيْ مُرْ بَمُ رَسِلَ كُومُ بَمْ حُوارِييْنَ اوْر مُرْ بَمْ ثِلًا حِينَ بَحَى كِنَةَ بِينَ اور لفَطْ ثَلًا حَيْنَ كَمِنْ عَبِر الْيَ مِينَ رَسِلَ كَ بِينَ ـ ﴾

نوف : اس اسر ائیلی طبیب نے اس مرہم کانام "مرہم عیسیٰ "نہیں لکھااور نہ ہی یہ لکھا ہے۔ اس اس ائیلی طبیب نے ان کے حواد یوں نے تیار کیا تھا۔ بلحہ اس بات کاذکر بھی نہیں کیا کہ مرہم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کے ذخوں کے لئے بمائی گئی تھی۔ چو نکہ یہ طبیب اسر ائیلی تھا ذبان عبر انی کا عالم۔ اس نے لفظ شلاحین کے صحیح معنے رسل بتلاد ہے۔ پس مر ذا قادیانی کا یہ لکھنا کہ یہ عبر انی یا یونانی لفظ ہے جس کے معنی بارہ کے جیں۔ (سے بین مانیہ متعلقہ میں ۱۲ انزون میں ۳۰ جو ۱۰ تیلی رسال ہی مان مانیہ متعلقہ میں ۱۲ انزون میں ۳۰ جو ۱۰ تیلی رسال ہی مان مانیہ متعلقہ میں ۱۲ انزون میں ۳۰ جو ۱۰ تیلی رسال ہیں۔ (سے بین مانیہ متعلقہ میں ۱۲ انزون میں ۳۰ جو ۱۰ تیلی رسال ہیں۔

اورید که طلیخا کا لفظ جو یونانی ہے جوبارہ کو کہتے ہیں ان کتابوں میں اب تک موجود ہے۔ (متع ہندوستان من ۲۰ نزائن من ۲۲ج ۱۵ ربوبوبات ماہ اکتوبر ۱۹۰۳ء من ۴۰۰) سمر اسر غلط ہے۔ چینا نجیہ جتاب منشی خادم حسین قادیانی ساکن بھیر ہ نے اس امر کو تشکیم کیا ہے کہ شکیخا عبر انی لفظ (دیکھواخیارافکم ۷ انومبر ۱۸۹۹ء ص۵) ہے جس کے معارسل کے ہیں۔

(۳)....."مرہم حواری ایں مرہم را مرہم رسل نیزنا مند وترجمه کرده شد در قرابادین رومی بمربم سیلخا ومعروف به مرہم زہرہ گفته که این مرہم دوازده دواست از دوازده حواری حضرت عيسى على نبينا وعليه السلام كه بريك يك دوارا. اختياركرده تركيب نمودندو اين مرېم بهترين مرېم ېاست " (كتاب قرلادين كبيرج ٢ص ٥٠٩٬٥٠٨)

#### اس کے بعد کتاب میں یہ بھی لکھاہے:

تو اس بے معلوم ہو تا ہے کہ اس مر ہم کا کوئی نام نہیں بلحہ متعدد نام ہیں۔ شلحایا سلخار سل کے وادیدن مندیا اتناعشری زہرہ کار سب سے کم مشہور نام مرہم عیسیٰ ہے جس کونہ شیخ نے ذکر کیا'نہ رومی نے 'اور نہ اسر ائیلی نے 'اور نہ صاحب

" وگفته که ایں مرہم رامرہم بخارو اثنا عشری نیز نامند"

قرابادین کبیر نے اور سب سے قدیم اور مشہور نام شلیحا یاسلیخا اور سل ہے اور یہ توبالکل غلط ہے کہ یہ نبخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بہایا گیا۔

(۵).....جس زمانه میں فرگستان میں طب جالینوس رائج تھاصد ہامر کبات کے ایسے بی شاعرانہ نام وہال بھی مشہور تھے۔ ایک تریاق تھا جس کا بونانی نام "دووریکاتھون" ہے بمعنی باره دیو تااس میں بھی باره ابزاتے جو یونان کے باره دیو تاول ہے منسوب ہوئے۔ مرہم رسل جس کا بھی یونانی نام ''ڈوویکا فارمیحم '' یعنی بارہ دوائیں ہے عیمانی اطباء نے یونانیوں کے تریاق "بارہ دیوتا" کے مدمقابل اس کوبارہ رسول کے نام سے منسوب کر کے "اگو نٹم ایاسٹولور م" زبان لاطبی کمناشر وع کر دیا (دیموؤاکٹر ہور ک میڈیکل ڈکشنری) جس کے معنی ہیں "مر ہم رسل "اور اس نام میں محض ۱۲ عدو کی رعائت منظور تھی۔ مسلمان اطباء نے اس بارہ عدد کی رعایت سے اس کو" اشاعشری "کمااور مجوسیوں نے اس کانام مر ہم زہرہ رکھااور اب مسلمانوں کو بھی جی ہوگیا کہ وہ اس کوبارہ اماموں سے منسوب کریں۔ مگر نہ قرص کو کب (قربادین کیرج میں ۴ میں) خطب اللہ عالی دوائی (قربادین کیرج میں ۴ میں) خدانے المام کی تھی اور نہ مر ہم نیر جم رسل مر ہم اشاعشری حضر سے میں ہو اریوں یا اماموں کا دیا ہوا ہے۔

(۱) .....اییا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے قدیم نام اس کا اسم باسے "ووڈیکا فار میکم" بی تھا یعنے بارہ دوائیں (موم سفید 'راتیج' زنگار' جاؤشیر اشق' ذراو ندطویل' کندر' مرکی ' بیر وزہ معقل' مراوسنگ' روغن زیت) جس کا ترجمہ اشاعشری ہوا گر یونانیوں کے تریاق کی الیس میں مجوسیوں نے جو منجم ہوتے تھے اپنے عقیدے کی رعایت سے اس کو مر ہم ذہرہ کما۔ یبودیوں نے اس کو مر ہم شلیحا کما۔ عیسا ئیول نے مر ہم حواردین یا مر ہم رسل اور مسلمانوں نے اشاعشری۔ غرض جتنے منہ اتن مر ہم حواردین یا مر ہم مراسل اور مسلمانوں نے اشاعشری۔ غرض جتنے منہ اتن با تیں۔ حالا نکہ دوائیوں میں معجون مسیحی مشہور ہے اور مفرح مسیحی بھی (تربادین شھائی مشہور ہے اور مفرح مسیحی بھی (تربادین شھائی مسیح نے یا حواریوں نے تیار کی مشہور ہے اور مفرح مسیحی بھی (تربادین شھائی مسیح نے یا حواریوں نے تیار کی مسیح نے یا حواریوں نے تیار کی مسیح

## . بابدوم

# حدیث ظهور مهدی

مر ذاغلام احمد قادمانی نے تکھاہے کہ:

"پی رسول الله علیہ نے خبر دی کہ سورج گر بن مهدی کے ظہور کے وقت ایام کسوف کے نصف میں ہوگا۔ یعنی اٹھا کیسویں تاریخ میں دو پہر سے نہلے اور اسی طرح پر ظاہر ہوا جیسا کہ آنکھول والول پر پوشیدہ نہیں۔ پس دیکھو کہ ہمارے نی علیہ کی بات کیسی ٹھیک ٹھیک پوری ہوگئ۔"(نورالحق ص ۱۹ حدددم نزائن ص ۲۰ تام ۸۸) ماسٹر عبدالرحمٰن قادیانی اپنے رسالہ (اسلام کی کہلی کتب ص ۲ اور رسالہ "حضرت سے ماسٹر عبدالرحمٰن قادیانی اپنے رسالہ (اسلام کی کہلی کتب ص ۲ اور رسالہ "حضرت سے موعود دعلاء زمانہ "حمد اول ص ۳ ) پر لکھتے ہیں :

"حضرت علی فی ایک جبام مهدی کا ظهور ہوگا تواس ذمانہ میں ایک ہیں مضان میں نشان کے طور پر چاند گر بن اور سورج گر بن ہوگا اور ایساگر بن جب نے دمین و آسان پیدا کئے گئے بھی کی مدعی کے وقت میں ظهور میں شیں آئے گا۔ چنانچہ فرمایا:" ان لمهدینا ایتین لم تکونا منذ خلق السموات والارض ینکسف القمر لاول لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی النصف بخرمایار سول علی کے دونشانیال مقرر سی کہ اس کے زمانہ میں گر بن کی راتوں میں سے چاند کو پہلی رات میں گر بن ہوگا اور جود سری تاریخ میں گر بن ہوگا اور جود سری تاریخ میں گر بن کی راتوں میں سے چاند کو پہلی رات میں گر بن ہوگا اور جود رہی تاریخ میں گر بن ہوگا اور جود رہی تاریخ میں گر بن کی راتوں میں سے چاند کو پہلی رات میں گر بن ہوگا اور جود رہی تاریخ میں گر بن بوگا اور جود رہی تاریخ میں گر بن کی راتوں میں سے چاند کو پہلی رات میں گر بن ہوگا اور جود رہی تاریخ میں گر بن کی گا۔"

مولوی محمد دلپذیر مرزائی اپنے رسالہ ( نیزہ احمدی مطبوعہ ۱۳۴۰ھ روز بازار پریس امر تسر ص۱۳٬۱۲) کے حاشے پر لکھتے ہیں :

"يه صديث والرقطني ملى موجود ب:" عن محمد ن الباقربن زين

العابدين قال قال رسول الله عَيْسُولُهُ ان لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السموات والا رض ينكسف القمرلاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه واخرج مثله البيهقي وغيره المحدثين "روايت ہے محم باقر كے بيخ زين العلدين ہے كہ رسول الله عَيْنَة ن أمايا مارے مهدى كے دونشان بيں جو كمى نهيں ہوئے جب كه زين وآبان فرمايا مارے مهدى كے دونشان بيں جو كمى نهيں ہوئے جب كه زين وآبان بيدا ہوئے بيں (يعنی دہ كمى كى دوسرے ني يالمام كے لئے نهيں ہوئاور نہ ہول گ اور وہ يہ بيں) چاندگر بن ہوگا اول رات ميں (يعنی جن راتوں ميں چاندگر بن ہوتا ہے ان كى اول رات ميں اور سورج گر بن ہوگا نصف ميں (يعنی اس مدت كے نصف ميں جس ميں سورج گر بن ہوتا ہے) اى ماہ رمضان ميں اور اى كى ماند يہتی تو اين كى اند يہتی تاري خد يث لايا ہے اور ايمانی بعض دوسرے محدث بھی۔"

### اقول

(۱) ..... تحدثنا ابوسعید الاصطخری تنامحمد بن عبدالله بن نوفل تناعبید بن بعیش ثنا یونس بن بکیرعن عمروین شمرعن جابرعن محمدبن علی قال ان لمهدینا ایتین لم تکونا منذخلق السموات والارض تنکسف القمرلاول لیلة من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منه ولم تکونا منذخلق الله السموات والارض "الشمس فی النصف منه ولم تکونا منذخلق الله السموات والارض "(من دارقطنی اول (مطح انساری دیلی) باب منظر النسوف و الکسوف و هیئتما ۱۸۸۰) همدی همدی شمین اور نمن اوم علی زین العلدین نے کہ تحقیق واسطے ممدی مارے کے دونشان بین نمیں ہوئے یہ دونول جب سے آسان اور زمین پیدا ہوئے۔ گر بمن لگے گا چاند کو واسطے بہلی رات کے رمضان سے اور گر بمن لگے گا سورج کو رمضان کے نصف میں اور نمیں ہوئے یہ جب سے اللہ تعالی نے آسان اور زمین پیدا

(٢)..... مندرجه بالا الفاظ امام محمد باقرائن امام على زين العلدين انن امام حسین شہید کربلاائن علی کے بیںنہ کہ رسول خدا عظیم کے بیں۔دراصل یہ روایت موضوع ہے کسی صورت میں صحیح نہیں۔اس میں ایک رادی عمر دین شمر ہے جس کی نسبت یکی نے کما ہے کہ وہ کچھ شے نہیں ہے۔جوز جانی نے کماوہ بہت جھوٹا ہے۔ابن حبان نے کمارافضی تھا' صحابہ کو گالیاں ویا کرتا تھا۔ موضوع روایتی میان کرتا ہے۔ غیر ثقات ہے 'امام مخاری نے فرمایا محرالحدیث ہے۔ یجیٰ نے کہانہ لکھ اس کی حدیث کو- نسائی و دار قطنی نے اس کو متروک الحدیث کما ہے۔ (دیمویزان الاعتدال جودم م ۲۶۲) اس روایت کی سند میں دوسر ارادی جابر بن پر جعفی ہے۔ کماامام اور حنیفہ نے کہ نہیں ویکھا میں نے جاہر جعفی ہے بوھ کر کسی کو جھوٹا۔ کہا کیچیٰ بن یعلی ہے کما گیا کہ تم کیوں نہیں روایت کرتے ان تین آدمیوں ہے کہ جوائن مالی لیلی و جابر جعفی و کلبی ہیں۔ کہاں نے اللہ کی قتم جابر جھوٹا تھا۔ رجعت کے ساتھ ایمان رکھتا تھا۔ کہااحمہ نے چھوڑ دیا جابر کو عبدالر حمٰن بن مهدی نے۔ نسائی نے کہا متروک الحدیث ہے اور کہاوہ ثقتہ نہیں ہے۔ (اور نہ لکھی جاوے حدیث اس کی) حاکم نے کہا وہ کھول جانے والا ہے حدیث کا۔ کماجر برین عبدالحمیدین تغلیہ نے میں نے اس کاارادہ کیا۔ پس کما لیث بن الی سلیم نے نہ آنایاس اس کے ۔ پس وہ کذاب ہے ۔ کما جریر نے نہیں ہے جائز ہید کہ اس ہے روایت کی جادے۔ تھا ایمان رکھتا ساتھ رجعت کے ۔ کما ابدواؤد نے نہیں ہے نزدیک میرے وہ قوی ہے صدیث کے۔ کمایجیٰ بن یعلی نے سنامیں نے زائدہ سے کہ کتا تھاکہ جامر جعفی رافضی تھااور صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ کماائن سعد نے کہ وہ مدلس تھا اور ضعیف تھاا بنی رائے اور روایت میں۔ جھوٹا کہااس کو سعیدین جیبر نے۔ کہا تجلی نے عالی شیعہ تھااور مرلس تھا۔ جھوٹا کہااس کوائن عینیہ نے۔ائن جان نے کہادہ سیائی تھا۔

عیداللہ بن سیاکے یاروں میں سے تھا۔ یں حق بات میہ ہے کہ بیردوایت موضوع ہے۔اس سے استد لال کر ناسر اسر

(m).....اس مندرجه بالاروايت كے الفاظ سے يه تين باتيں معلوم ہوتی

ښ:

نمبر ا.....ر مضان کے ممدینہ میں رمضان کی پہلی تار رج کو جاند گر بن کھے گا۔ نمبر ٢..... مضان كے نصف ميں سورج كو كر بن لگے گا۔

نمبر ٣ ..... جب سے ذمین و آسان بیدا کئے گئے ہیں ایسے دو نثان تھی نہیں

مرزا قادیانی کے وقت ۱۱ سام میں ۱۳ ار مضان کوچاند گر بن اور ۲۸ رمضان کو سورج گر بن ہوئے تھے۔ اس لئے مرزاجی نے ان ہر دوواقعات کو مدنظر رکھ کر لوگول کو دھوکہ دیتے ہوئے(چشہ سرنت س ۱۳۱۴ نوائن س ۳۲۹ ج ۲۳ پ)مندرجہ بالا روایت کارجمہ یول کیاہے:

" جاند این مقررہ راتول میں سے (جو اس کے خبوف کے لئے خدانے را تیں مقرر کرر تھی ہیں یعنی تیر ھویں' چود ھویں' پندر ھویں) پہلی رات میں گر ہن یزیر ہو گااور سورج اینے مقررہ دنول میں سے (جواس کے کسوف کے لئے خدانے دن مقرر كرر كھے ہيں ليعنى ٢٩٬٢٨،٢٤)ور مياني دن ميں كسوف بذير مو كااوريد دونول خوف و کسوف ر مضال میں ہول گے۔"

اس لئے اب میں ذیل میں دو مسلمہ بزرگول کے ترجمہ کودرج کرتا ہول۔ ذراغور ہے سنتے :

(١) ..... حضرت فيخ احدسر مندى مجدد الف ثاني "ايخ متوبات مل لكجة بيل

"بور ظهورسلطنت او درچهاردهم شهر رمضان كسوف شمس خواهد شد ودراول آن ماه خسوف قمر برخلاف عادت زمان ویرخلاف حساب منجمان"

(دفتر دوم کے کمتوب شعبت دہفتم ۲۵ (مطیح روزباز ارامر تر) ص ۵۱٬۵۰) (۲)..... نواب سید محمد صدیق حسن خان مرحوم لکھتے ہیں:

" ومحمد بن علی گفته مهدی رادوآیت است که نبوده از روز یکه خدا آسمانها وزمین آفرید کسوف گیر مابتاب درشب اول ازماه رمضان و آفتاب درنصف رمضان و اجتماع ایس بردو کسوف درمایے گاہے نبوده" (بُّ الرام ۳۳۳۳)

(۳).... مرزا قادیانی کے دفت ۱۱ ۱۱ ه میں ۱۲ مضان کو چاندگر بهن ادر ۲۸ مضان کو چاندگر بهن ادر ۲۸ مضان کو جاندگر بهن ادر ۲۸ مضان کو سورج گر بهن بهوااور بعد اس کے ۱۳۱۲ ه میں ۱۳ مضان کو گر بهن چر دوبارہ ہوا۔اس پر مرزا قادیانی لکھتا ہے :

"اور ایک حدیث میں ہے کہ مهدی کے وقت میں بید دومر تبہ واقع ہول گے۔ چنانچہ بید دونول دومر تبہ میرے زبانہ میں رمضان میں واقع ہو گئے۔ایک مرتبہ ہمارے اس ملک میں دوسری مرتبہ امریکہ میں۔"

( حقیقت الوحی ص ۱۹۵ نزائن ص ۴ م ۲ م ۲۲ الور چشمه معرفت ص ۱۳ سماشیه نزائن ص ۲۹ سن ۳۲ م

## عرض حبيب

مرزائی علاء حدیث کی کئی کتاب سے صحیح مرفوع روایت نکال کرد کھائیں جس میں لکھا ہو کہ سورج گر بن مہدی کے ظہور کے وقت اٹھا کیسویں تاریخ کو ماہ رمضان میں ہوگا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"دوسری عرض بہ ہے کہ حدیث کی کئی کتاب سے صحیح مرفوع یا موقوف

روایت نکال کر د کھائیں جس میں آیا ہو کہ مہدی کے وقت سے دو مر تبہ ماہ رمضان میں ہول گے۔" (نورالحق حصہ ۲س ۱۹ نزائن ص ۲۰۹ج ۹)

# باب سوئم قادیانی مغالطے سے پھو

(الف) .....مرزا قادماني لكصتاب :

'شخ علی حز ہن علی ملک الطّوی اپنی کتاب جو اہر الاسر ار میں جو ۰ ۸۴ھ میں تالیف ہو کی تھی مہدی موعود کے بارے میں مندر جہ ذیل عبارت لکھتے ہیں:

"دراربعین آمده است که خروج مهدی از قریه کدعه باشد قال النبی عَبُراللهٔ یخرج المهدی من قریة یقال لهاکدعة ویصدقه الله تعالیٰ ویجمع اصحابه من اقصی البلاد علیٰ عدة اهل بدر بثلاث مأة وثلاثة عشررجلاومعه صحیفة مختومة (ای مطبوعة) فیها عدد اصحابه باسمائهم وبلادهم و خلالهم"ینی مهدی اس گاؤل سے نکے گاجی کانام کده ہے (یہ نام دراصل قادیان کے نام معرب کیا ہوا ہے) اور پھر فرمایا کہ خدااس مهدی کی تصدیق کرے گاور دور دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گاجن کا شار اللبدر کے شار سے برابر ہوگا یعنی تین سو تیرہ ہول گے اور ان کے نام بقید ممکن و خصلت چھی ہوئی کیا میں درج ہول گے۔"

(میمدانجام آتھم ص ۴ موزائن ص ۱۳۳۳) (ب) ..... "ایسا ہی احادیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیاہے کہ وہ مہدی موعود ایسے قصبہ کار ہنے والا ہوگا جس کانام کدعہ یا کدیہ ہوگا۔ اب ہر ایک واناسمجھ سکتاہے کہ یہ لفظ کدعہ در اعمل قادیان کے لفظ کا مخفف ہے۔"

(كتاب البريد ص ٢٢٤٠٢٢٥ حاشيه منزائن ص ٢٦١٠ ٢٢٥ ١١٥٠ ماشيه)

(ج)..... "اور حدیثول میں کدعہ کے لفظ سے میر ۔ گاؤل کا نام موجود ۔ ۔ "
رسالدر یویو آف ریلیجزج ۲ نبر ۱۱٬۱۱ بلت او نومر 'وسمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۳ )

(و)....."احادیث میں کدعه لفظ سے میر سے گاؤل کانام موجودہے۔" (رسالہ تذکر جالشماد تین س۸ سنزران س٠٣٠ج٠٠)

(٢)..... مولوى جلال الدين سيكهواني قادياني لكهي بين:

"اور جوابر الاسرار مين ايك مديث ہے كه: "يخرج المهدى من قرية يقال لهاقده"ممدى قاديان گاؤل مين خروج كركگا۔"

(التعر تكالصحيع لحديث زول المي تفيد الاذبان بلت اه أكت ١٩٢٠ء س٢٠)

(ب) ...... " فيخ على بن حمره بن على ملك الطّوى ني آب جوابر الاسرار

(رسالەربوبو بلىت ماەمئى ١٩٢٢ء ص ١٥١)

اقول: واضح ہوکہ مرزا قادیانی نے ضمیمہ انجام آکھم ص ۳۱ نزائن میں ۳۳۵ ہوکہ مرزا قادیانی نے ضمیمہ انجام آکھم ص ۳۳۱ پر لفظ میں ۳۳۵ ہااور ریویو آف ریلیجز بابت ماہ نو مر 'دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۳۳۵ پر لفظ 'کدعه "کلها ہے۔ کتاب البریہ ص ۲۲۵ ۲۲۱ عاشیہ 'نزائن ص ۲۲۱ جس سے ماشیہ پر لفظ "کدیه "کلها ہے۔ تذکرة الشہاد تین فاری ص ۳۸ 'نزائن ص ۳۰ جمع سیموانی صاحب کی حالت پر بھی تجب آتا ہے کہ اس نے لفظ "کدعه "کلها ہے۔ جمعے سیموانی صاحب کی حالت پر بھی تجب آتا ہے کہ اس نے لفظ "قدہ "کہا ہے رسالہ المتشویع الصحیح لحدیث نزول المسیح ص

حالا مکه حواله ایک بی کتاب "جوابرالا سرار" کا دیتے بیں۔ اب میں بتلا تا ہوں که نصویت میں نا تا ہوں که نصویت موضوع ہے:

موضوع ہے:

نوط اسروایت کے ایک راوی عبدالوہاب بن الفخاک کی نسبت لکھاہے

"كذبه ابوحاتم وقال النسائى وغيره متروك وقال الدارقطنى منكرالحديث" (يران الاعترال ٢٥ س ١٦٠) ﴿ يَعِنَى الى كَ ايك راوى عبدالوباب كو امام الاحاتم وغيره نے جمونا "نمائى نے متروك اور وار قطنى نے محر الحديث كمائے۔ ﴾

(۳)....."درارشاد المسلمین گفة مولد وے درد ہے باشد که آن راکر عه گویند امام مستغفری دردلائل النبوة باسناد خودمثل آن از ابن عمر آورده وابوبکر مقری گفته برآیداز قریه که آن را کرعه خوانند"

(عجالكرامه في آثار القيلمة ص ٣٥٨)

( ينابيع المودة *كر٣١٣*)

(۵)....."ان عمر سے روایت ہے کہ کما فرمایا نبی کریم علی نے خروج کردج کامیدی ایک قصبہ سے کہ کماجاتا ہے کرعه "

(فراكد المطين ك حواله عينابيع المودة م ٣٤٥)

(٢) ..... گنجى شافعى نے مطالب الوؤل ميں او بريرة سے روايت كى ہے

كه: قال النبي عَنْسُولُم يخرج المهدى عن قرية يقال لها كرعه"

(4)......" خروج آن حضرت از قریه است که آن را کرعه مے گویند"(جُمُ\*تب'ر\*۳۵٬۲۸۳)

(٨) .... حافظ محمر حوم ساكن لكھوكے كے لكھتے ہيں:

"کرعه کین میں ایک بستی ہوہال امام ممدی پیراہول گے۔"

(انوال لآخرت (مطبوعه ۱۹۲۰ع کیکسندن پر کس لابور) ص ۲۳)

(٩) .....علامه جلال الدين سيوطئ (العرف الوردي في اخبار المهدى) ميس

فرماتے ہیں : ..

"اخرج ابونعيم .... عن ابن عمر قال قال النبي مليسلم يخرج المهدى من قرية يقال لها كرعة "(تاب الحاي المهدى من قرية يقال لها كرعة "(تاب الحاي المهدى من قرية يقال لها كرعة "

متیجہ یہ نکلا کہ روایت میں لفظ ''کرعہ "ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ہتلایا گیاہے کہ ''کرعہ ''مک بمن کا لیک گاؤل ہے۔

مگر دراصل به روایت صحیح نمیں ہے جیسا کہ اوپر ثابت کیا گیا ہے۔ حدیث میں نہ تو لفظ" کدہ "ہے نہ "کریه"۔ به سب الفاظ قادیا فی امت کی ایجاد ہیں جوخود غرضی پر بنی ہیں۔

# باب چهار م کتاب کنزالعمال میں ایک غلطی اور مر زا قادیانی ادر مر زائیوں کی مطلب پر ستی

حدیث نبوی: "روایت بے حضرت عمران بن حصین سے فرمایا کہ سنا میں نے رسول الله علی فی فرماتے تھے۔ نہیں در میان پیدائش آدم کے اور روز قیامت کے کوئی امریواد جال ہے۔"

(مكلوةباب العلامات بين يدى المساعة وذكرالدجلل ص ٤٢ ٣ والم ملم روايت)

## مر زا قادیانی کاند ہب

(وعویٰ مرزا) نصاریٰ کے علماء ہی بے شک د جال معود ہیں۔

(حملية البشر كل ص ٢٢ ماشيه خزائن ص ٢٠١ج ٢)

د جال ایک گروه .....وایک جماعت کانام ہے۔

(تخد مولزويه من اسما مخزائن من ٢ ٣ ٢ ج ١٤)

### وليل مرزا

"وہ احادیث واضح جو قر آن کے فشاء کے موافق د جال کی حقیقت ظاہر کرتی ہیں وہ ہیں وہ آگرچہ بہت ہیں گر ہم اس جگہ بطور نمونہ لیک ان میں سے درج کرتے ہیں وہ صدیت ہے ہے :"یخرج فی آخر الزمان دجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الضان من الدین السنتهم احلی من العسل وقلوبہم قلوب الزیاب یقول الله عزوجل الی یفترون ام علی یخترون حتی حلفت لا بعثین علی اولئك منهم فتنة …الغ دكنوالعمال

ج٧ڝ١٧٤)''ليني آخري زمانه مين د جال ظاهر ہو گا۔وہ ايک نمه ہبي گروہ ہو گاجوز مين پر جا بجا خروج کرے گا اور وہ لوگ دنیا کے طالبول کو دین کے ساتھ فریب دیں گے۔ یعنی ان کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لئے بہت سامال چیش کریں گے اور ہر قتم کے آرام ادر لذات د نیوی کی طبع دیں گے ادراس غرض سے کہ کو ئیان کے دین میں داخل ہو جائے۔ بھیروں کی یو ستین بہن کر آئیں سے ان کی زمانیں شمد سے زیادہ میٹھی ہول گی اور ان کے دل بھیو بول کے دل ہول گے اور خدائے عزو جل فرمائے گا کہ کیا ہیہ لوگ میرے حلم پر مغرور ہورہے ہیں۔ کہ میں ان کو جلد تر نہیں پکڑ تااور کیا بیالوگ میرے پرافترا کرنے میں دلیری کررہے ہیں۔ یعنی میری کتابوں کی تحریف کرنے میں کوں اس قدر مشغول ہیں۔ میں نے قتم کھائی ہے کہ میں انہی میں سے اور انہی کی قوم میں سے ان ہر ایک فتنہ ہریا کروں گا۔(دیمو تنزاموال ج ۷ س ۱۷۴)اب بتلاؤ کہ کیا اس حدیث سے د حال ایک شخص معلوم ہوتا ہے اور کیا یہ تمام اوصاف جو د حال کے لکھے مے ہیں۔ یہ آج کل کسی قوم پر صادق آرہے ہیں یا نہیں اور ہم پہلے اس سے قرآن شریف ہے بھی اللہ کر چکے ہیں۔ کہ د جال آیک گردہ کا نام ہے۔ نہ یہ کہ کوئی ایک فخص اور اس حدیث ندکور ہبالا میں جو د جال کے لئے جمع کے صینے استعال کئے گئے يس صع يختلون اوريلبسون اوريفترون اوريخترؤن اوراولئك اورمنهم یہ بھی بہ آوازبلند پکار ہے ہیں کہ و جال ایک جماعت ہے نہ ایک انسان۔

نوف : مي روايت (عمل مصف حصد دوئم ص ٢٥٢ اور خزينة المعارف ج اول ص

(۲۰۲٬۲۰۱) پرورج ہے:

ا قول: "حدثنا سويدنا ابن المبارك نايحيي بن عبيدالله قال

(تخد گولژوره ص ۱۳۰۰ما٬۱۳۱ خزائن ص ۲۳۲٬۲۳۵ ج ۱۷)

سمعت ابى يقول سمعت ابابريرة يقول قال رسول الله عَلَيْسِلَمْ يخرج في آخرالزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضان من الين السنتهم احلى من السكروقلوبهم قلوب الذياب يقول الله أبى تفترون ام على تجترؤن فبى حلفت لابعثن على اولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا"

(سنن تذی او بالب ماجاء فی ذہاب البصد م ۲۲ نیم الب البصد م ۲۲ نیم کی الب البصد م ۲۲ نیم کی الب البصد م ۲۲ نیم کی الب کی سے دنیا کو ساتھ دین کے کہنیں گے واسطے لوگوں کے چڑے دینے کے واسطے اظہار نرمی کے زبانیں ان کی شیرین زیادہ شکر ہے ہوگی اور الن کے ول جمیرہ یوں کے سے ہول گے۔ فرما تا ہے اللہ کیا بسب مملت دینے میرے کوان کو مغرور ہوتے ہیں یا او پر میرے جرات کرتے ہیں پس اپنی فتم کھا تا ہوں کے البت مسلط کرول گا ان لوگوں پر انہیں میں سے ایک فتنہ کہ چھوڑے گا مردعا قل کو الب میں سے جیران۔

"يخرج فى آخر الزمان دجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضان من الدين السنتهم احل من العسل وقلوبهم قلوب الذياب يقول الله عزوجل ابى يفترون ام على

يجترون حتى حلفت لابعثن على اولئك منهم فتنة قدع الحليم منهم حيران ن عن ابي بريره"

غرض سے کہ (کزالمال ہ 2 ص ۱۷ ہر) مندر جہ بالا عبارت لکھنے میں مطبع والول سے چھ غلطیال ہوئی ہیں۔ مرزا قادیانی اور ان کے مریدول نے تحقیق سے کام نہیں لیا بلعہ اپنا مطلب سیدھا کرنے کی غرض سے ہی غلط چھپی ہوئی عبارت اپنی کتابوں میں نقل کروی ہے۔

غلطی نمبر 1: سنن ترندی ص ۳۴۲ پر لفظ (رجال باالداء) ہے گر کنزالعمال ج ۷ ص ۱۷ اپر غلطی سے (دجال بلدال) چھپ گیا ہے۔ دیکھئے جائزة الشعوذی ج۲ص ۱۵۱ منتخب کنزالعمال علی مند احمد ج ۲ ص ۱۱ مشکوۃ متر جم ج ۳ ص ۵۰ مر قاق ج ۵ ص ۱۰۰ اشعة اللمعات ج ۳ ص ۲۸ مظاہر حق ج ۳ ص ۲۷ ک کتاب التر غیب والتر ہیب ج اص ۱۸ اور کتاب تیسرا لوصول ج۲ ص ۵۵ پر لفظ (رجال بالداء) جی موجوو ہے۔

غلطی نمبر ۲: سن ترندی ص ۲ م سر افظ (اللین) ہے۔ گرکز العمال جے ص ۲ کا پر لفظ (الدین) چھپ گیا ہے۔

غلطی نمبر ۳ : سنن ترندی ص ۳۳۷ پر لفظ ( السدک ) ہے۔ گر کنزالعمال ج ۷ ص ۷ ۷ اپرلفظ (العسدل ) چھپ گیاہے۔

غلطی نمبر ہم: سنن ترندی ص ۳۸۱ پر لفظ (فیبی) ہے۔ گر کنزالعمال جے ص ۲۵ اپر لفظ (حتی) چھپ گیا ہے۔

غُلطى تمبر ۵: سنن ترندى ص٣٣٦ پر لفظ (يقول الله)، بير- گر

كنزالعمال ج ك ص ٢٧ ا پرالفاظ (يقول اللَّه عزوجل) بير-

علطی نمبر ۲: کنزالعمال ج ۷ ص ۱۵ پر لکھا ہے (ن عن ابی بریدہ) یعنی نسائی نے روایت کیا ہے حفرت الو ہر برڈ ہے۔ حالا کلہ یہ روایت سنن نسائی میں نہیں ہے بدی سنن ترفدی میں ہے۔ دیکھئے منتخب کنزالعمال ج ۲ ص ۱۱ پر صحح کرنے لکھا گیاہے کہ (ت عن ابی ہریرہ)

افسوس صدافسوس مرزا غلام احمد قادیانی ادر ان کے مریدوں پر ہے کہ انہوں نے تحقیق سے کام نہیں لیا بھے اپنا مطلب سیدھاکرنے کی غرض سے کنزالعمال جے یہ ص ۷۴ اپر غلط عبارت نقل کی ہے ادر کسی نے عقل و فکر سے کام نہیں لیا۔

باب پنجم

مييح كأظهور ہند ميں نہيں بلحه شام ميں

گرمی کا موسم ہے۔ جون کا مہینہ ہے۔ موسم گرمااپنے عالم شاب پر ہے۔

گرمی کی بوی شدت ہے۔ شہر امر تسر کے مشرقی حصہ وروازہ مہال عکھ کے قریب

ایک کو چے ہیں ضبح کے قریب وس بچا توار کے دن ایک مکان میں چند دوستوں کا جمع ہے۔ ان میں نہ بہی گفتگو ہور ہی ہے۔ ایک مرزائی اس کا مد مقابل ایک اہل سنت ہے۔

چند احباب اور بھی تشریف فرما ہیں۔ گفتگو میں تختی اور در شتی نہیں ہے بلعہ سنجیدگی اور متانت ہے زیر حث یہ مسئلہ ہے کہ آیا میں موجود ملک ہند میں ہوں گے یا شام میں ؟۔

مرزائی کا اس پر اصرار ہے کہ میں موجود ملک ہندوستان میں ہواہے۔ چنانچہ مرزاغالم احمد قادیائی مہدی مسعود و میں موجود ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ میں موجود ملک شام میں نازل ہوگا۔ مرزائی نے جو دال کل دعویٰ کے اثبات میں چیش کے اور اہل سنت کا میں خور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ میں عادر اہل سنت کا دعویٰ کے اثبات میں چیش کے اور اہل سنت نام میں نازل ہوگا۔ مرزائی نے جو دال کل دعویٰ کے اثبات میں چیش کے اور اہل سنت کا دعویٰ کے اثبات میں چیش کے اور اہل سنت کا دعویٰ کے اثبات میں پیش کے اور اہل سنت کا دعویٰ کے اثبات میں پیش کے اور اہل سنت کا دعویٰ کے اثبات میں پیش کے اور اہل سنت کا دیا ہوگا۔ مرزائی کو ناظرین کی دیجیس کے لئے درجوز بل کیا جاتا ہے :

مر ذاتی (۱) ..... :اس مدی کے لئے جو میے بھی ہے مشرق جانب مخصوص ہان مثل عیسلیٰ عندالله کمثل آدم عیسیٰ کو آدم سے تشبیہ دی گئ ہے اور آدم کا نزول بند میں ہوا۔ پس عیسیٰ بھی بند میں بازل ہوگا۔ (۲) ..... کنزالہمال جے اور آدم کا نزول بند میں امام نسائی نے دوگروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جو بند میں جماد کرے گاوعصابة معه عیسیٰ ابن مریم اور ایک وہ جو بند میں می موعود کے ساتھ ہوگا۔ (۳) ..... تمام مفر بن کا اس پر اجماع ہے کہ پیشگوئی :" لیظھرہ علی الدین کله" کا ظہور انام میدی میے موعود کے ہاتھ پر ہوگا۔ پس اس کے ظہور کے ادر ایک صاحب نے میدی بنجاب بند کے اعداد ہوادر یہ خصوصیت محض بند کو ہے اور ایک صاحب نے میدی بنجاب بند کے اعداد میال بیان کئے ہیں تاکہ مناسب فاہر ہو۔ (۲) ..... د جال کے ظہور کا مقام بھی مشرق بی میں چاہیے۔ (۵) ..... پھر ایک حدیث ہیں جوجواہر الاسرار محررہ ۱۹۸۰ھ میں ہے اس میں صاف تکھا ہے : " یخرج ہیں میں جوجواہر الاسرار محررہ ۱۸۵۰ھ میں ہے اس میں صاف تکھا ہے : " یخرج میں جوجواہر الاسرار محررہ ۱۸۵۰ھ میں ہے اس میں صاف تکھا ہے : " یخرج میں می قریمة یقال له قده " یعنی قادیاں اور ہید مشق کی شرق میں بھی ہے۔ " میں صاف تکھا ہے : " یخرج میں می قریمة یقال له قده " یعنی قادیاں اور ہید مشق کی شرق میں بھی ہے۔ "

نو الله المعمون قادیان کے رسالہ (تعید الافان نے نبر مس ٢٥٩٠٠

٥٠ ١١ لور تنحيذ الاذبان بلت الواكسة ١٩٢٠ء س ٢٣) برب :

### جواب از اہل سنت

مر زائی کے پیش کردہ پانچ والا کل کی تردید کرنے سے پیشتر میں چندد لا کل اپنے عقیدہ کی تائید میں عرض کر تا ہوں اور میر ایہ عقیدہ ہے کہ مت موعود عیسیٰ بن مریم ملک شام میں ہوں گے۔ان مندرجہ ذیل احادیث نبویہ کوغور سے سنئے: وليل نمبر 1: (الف) ..... "حضرت مجمع بن جارية صحابى روايت كرت على كه مين مير دوايت كرت على كه مين كم مين كالمنطق الله علي الله على الله عل

(ب) ..... حطرت نواس عن سمعان سے ایک حدیث نبوی آئی ہے جس کا ایک حصہ اول ہے:

"مسیح د جال کو تلاش کریں گے۔اس کوپاویں گے باب لدیر۔ پس اس کو قتل کر ڈالیس گے۔" (سی مسلم شریفج مس ۱۰۰ سن ان اجسس ۲۰۰ تندی س۸سج عباب اجاء فی فتد الدجل)

نوٹ تمبر 1: "لد علاقہ فلسطین میں ایک گاؤں ہے۔ "( نودی شرح صحح مسلم ج ۲م ۲۰ م، جائز دانشعوذی ج مس ۱۱۰ رفع الجاجة عن سنن لان اجد ج سس ۲۸ سمر قاة المفاتیج ج ۵ س ـ ۱۸۸٬۱۸ اشعة اللمعات ج سم ۵۱ ۳ مظاہر حق ج سم ۵ - ۵ ۳ مجمع المحارج ۴ س ۹۰ ( لمبح مدید ۱۹۹۳) قاموں ج ۱ مس ۴ سماج العروس ج مس ۹۳ سامی سنتی الارب ج س ۴۰ کسال العرب ج مس ۴۸ س ۳۹ س)

نوٹ نمبر ۲: "حضرت ابن مریم د جال کی تلاش میں نگیس گے اور لد کے وروازہ پر جوبیت المقدس کے دیمات میں سے ایک گاؤل ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قبل کرڈالیس گے۔" (ازالہ ادبام س ۲۲۰ نزائن س ۲۰۰ ق

ولیل نمبر ۲: حضرت الا ہر برہ ہے منقول ہے کہ روایت کی حضرت الا ہر برہ ہے سے منقول ہے کہ روایت کی حضرت رسول خدا علی ہے کہ آپ نے فربایا کہ میں الدجال جانب مشرق سے نکلے گااور قصد اس کا مدینہ مطمرہ میں آنے کا ہوگا۔ یہال تک کہ کوہ احد کے چیچے تھمرے گا۔ پھر فرضتے اس کا منہ (ملک) شام کی طرف پھیرویں کے اور وہال ہی وہ بالاک ہوگا۔ (مشارة بن سے سے سے اور وہال ہی وہ بالاک ہوگا۔ (مشارة بن سے سے سے سے اور دہال ہی مرقاة المفاتيع عدم میں مدی الساعة وذکرالدجال فصل اول مرقاة المفاتيع عدم سے ۲۰۳ العلامات بین بدی الساعة وذکرالدجال فصل اول مرقاة المفاتيع عدم سے ۲۰۳ المعات بیمس شاہ ۲۰ مظاہر من جمس ۲۰۲ )

وليل نمبر ٣ : حفرت على ايكروايت ب جس كالك حصريب

" يقتله الله تعالىٰ بالشام علىٰ عقبة يقال لها عقبة افيق ثلات ساعات يمضين من النهار على يدى عيسىٰ ابن مريم"

(کزاهمال چ ک ص ۲۲۷)

﴿ الله تعالى وجال كو كمك شام ميں ايك نيلے پر جس كو افتق كتے ہيں دن كے تين ما عت ميں عن مر يم كے ہاتھ ہے قتل كرائے گا۔ (عسل مين حدود مسلان) ﴾ تين ما عت ميں نيم ميں الله عكم الله على الله عكم الله عكم الله الله عكم الله عكم الله عكم الله عكم الله عكم الله الله عكم الله على الله على

وذكر الهند يغذو الهند بكم جيش يفتح الله عليه حتى ياتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفرالله ننوبهم فينصرون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بن باالشام منعيم بن حماد"

(كنزالعمال ج ع س ٢٦٥م تلب فج الكرامه ص ٣٨٣)

وليل ثمر 6: تحدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا سليمان بن داؤد قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابى كثير قال حدثنى الحضر مى بن لاحق ان ذكو ان اباصالح اخبره ان عائشة اخبرته قالت دخل على رسول الله عَبَرُسُلُمُ وانا ابكى فقال لى مايبكيك قلت يارسول الله نكرت الدجال فبكيت فقال رسول الله عَبرُسُلُمُ ان يخرج

الدجال وانا حى كفيتكموه وان يخرج الدجال بعدى فان ربكم عزوجل ليس باعور انه يخرج في يهودية اصبهان حتى ياتى المدينة

ينزل ناحيتها ولها يومئذ سبعة ابواب علىٰ كل نقب منها ملكان

فيخرج اليه شرار اهلها حتى الشام مدينة بفلسطين بباب لد قال

ابوداؤد مرة حتى ياتى بفلسطين باب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسى عليه السلام في الارض اربعين سنة اماماعدلا وحكما مقسطا "(مندام مطوعة عروت ٢٠٠٥)

﴿ مُخْصَرِ ترجمہ : د جال مدینے سے شام میں چلا جائے گا دہاں حضرت عیسیٰ اتریں گے تواس کو قتل کر ڈالیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔الخ

ولیل نمبر ۲: حفرت او امامة البابلی سے ایک لبی روایت مرفوعاً آئی ہے جس کا ایک حصہ یوں ہے:

نوٹ :اس حدیث نبوی نے تو مرزا قادیانی کی مسیحیت اورباطلہ تاویلات پر پانی پھیر دیاہے۔

و لیل نمبر کے: حضرت قادہ تاہی نے بھی فرمایا ہے کہ ملک شام ارض محشر ہے اس جگہ لوگ جمع ہول گے اور اس جگہ عیسیٰ نازل ہو گااور اس جگہ اللہ گراہ جھوٹے د جال کو ہلاک کرے گا۔
(ان جرین ۱۵ میں)

## عرض حبيب.

(۱)..... حضرت عیسیٰ این مریم علیه السلام کار فع ملک شام ہی ہے ہوا تھا ملک شام ہی میں آپ کا نزول ہو گا۔

(۲) ...... پہلی د فعہ یہود نامسعود نے آپ کو قتل کرنا چاہادوبارہ تشریف لاکر یہوداور د جال کو قتل کریں گے۔

(٣) ..... ہملی و فعہ حضرت مسے علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی۔اب آن کر تلوارا ٹھائیں گے۔وجال کے قتل کے بعد جنگ بند ہوجائے گی۔(سنن ابن ماجہ) (٣) ..... ہملی و فعہ مسے علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔اب آن کر شادی کریں گے۔

(۵)..... بېلى د فعه مسيح عليه السلام كى او لاد نه تقى ـ اب اولاد ہوگى ـ

. (۱)..... کیلی بار حکومت و سلطنت نه کی تھی۔ اب حکومت کریں گے۔(طبقات این سعدج اص۲۶)

(2)..... پہلی بارانجیل پر عمل کیا تھا۔ جب دوسر ی بار تشریف لا کمیں گے تو آنخضرت علیل کے دین پر ہول گے۔ ۔

(٨). ... دين اسلام پھيلائيس گے۔

(٩)..... بولوس کے پھیلائے ہوئے دین (موجودہ مسیحیت) کو مثادیں گے

(۱۰).....بيت اللَّه شريف كاحج كريل گے۔ (صحيح مسلم و منداحمہ)

(۱۱).... حفرت علی کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر سلام کریں گے۔

(رساله انتباه الاذ كيام مه انه الج الكرامه مس ٣٢٩)

(۱۲)..... آنخضرت علي كے مقبرہ شريف ميں وفن كئے جائيں كے اور ان کی قبر چو تھی ہو گ۔ (جچالکرامه س۲۹۳،۳۹۳)

م زائی کے دلائل کاجواب

(الف) ..... موره آل عمران كي آيت مقدسه :"إن مثل عيسي عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون "مي حفرت مي عاصرى كى

مثال حضرت آدم سے پیش کی گئی ہے۔ یعنی آپ بن باپ پیدا ہوئے اور حضرت آدم بن باپ دین مال۔

اس آیت میں کسی" مثیل مسے" کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

(ب) ..... سنن نسائی کتاب الجهاد باب غزوه مند ص ۵۲ ج ۲ اور کنزالعمال ج ۷ ص ۲۰۲ کے حوالہ سے جوروایت پیش کی گئی ہے اس میں لفظایا اشار خااس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ مسیح موعود ہند میں ہوگا۔البتہ کنزالعمال جے ک س ۲ ۲ اور کجج الكرامه ص ۲۴۳ كے حوالہ ہے جور دايت ميں نے بطور وليل جمار م لکھی ہے اس كے الفاظ:" فيجدون ابن مريم بالشام" صاف ظام كرت بي كه الن مريم ملك شام میں ہوں گے۔

(ج) ..... شهر لندن میں بھی ہر فرتے 'ہر ملک 'ہر قوم کے لوگ یائے جاتے ہیں اور وہاں مذہبی آزادی بھی ہے۔

(و) ..... حضرت الع بحراً ہے ایک مرفوع روایت آئی ہے کہ و جال مشرق کی

جانب سے ملک خراسان سے خروج کرے گا۔ گر نصار کی بورپ (پادری اور فلاسفر) تو مغرب سے آئے ہیں اور یورپ ایشیاء کے مغرب میں ہے۔

(مَثَلُوبِيْرُ بِيَ مَرْجُمِ ص 2 2 4 باب العلامات بين يدى الساعة وذكرالدجال)

(ه) ..... كتاب "جوابرالاسرار" حديث كي متند كتاب شين ہے۔ البته

محدث انن عدى في "كامل" مين بدروايت لكهي ب:

"يخرج المهدى من قرية باليمن يقال لها كرعة"

مگر اس روایت میں ایک راوی عبدالوباب بن ضحاک ہے جس کو ابو حاتم نے جموٹا کہا۔ نسائی وغیرہ نے متر وک کہا۔ وار قطنی نے متر الحدیث کہاہے۔

عوما کہا۔ نسان و میرہ ہے شرون کہا۔وار فقطنی ہے سنز افکاریت کہا ہے۔ (مدان الاعدال ۲۶سر ۲۹

(ميزان الاعتدال ج عن ١٦٠٬١٦٠) . چ

تتاب فصل الخطاب على 'غايت المصود ج اص ١٦٥ (١٦٥) آج الكرامه ' ص ٨٥ س ٢٥ مي وواله ولاكل النبوت لفظ "كرعه "كما ب لفظ قده 'كده كديه ' كدعه ' صحيح شيل ب بلحد لفظ "كرعه " ب ( نيزد يموادوال لآ فرت ما في مصاحب س ٢٣) .

باب تختتم

حضرت مسے ناصری کامہد میں کلام کرنا آیات قرآنی:

(۱) """ انقالت الملئكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصلحين " (سرة الرام الناس في المهد وكهلا ومن الصلحين " (سرة الرام الناس في المهد وكهلا ومن الصلحين " المهد وكهلا ومن المهد وكهلا وكهلا

جس وقت فرشتوں نے کہااے مریم تحقیق اللہ تعالیٰ تھے کو اپنی طرف ہے ایک کلمہ کی خوشنجری دیتا ہے کہ اس کانام مسے عیسیٰ ابن مریم ہوگااور د نیااور آخرت

میں آبر و والا اور خدا کے مقرب بندول میں سے اور لوگوں سے باتیں کرے گا جھولے میں اور او هیر عمر میں اور صالح بندول میں سے ہوگا۔ ﴾

(۲)......"انقال الله ياعيسى ابن مريم انكر نعمتى عليك وعلى والدتك ان ايدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهدوكهلا"

﴿ قیامت کے دن جب اللہ تعالی فرمائے گااے علیٹی ائن مریم یا وکر میری نعت جھے پر اور تیری ماں پر جس وقت کہ میں نے تیری روح القدس (جر اکیل علیہ السلام) کے ساتھ مدو کی تھی اور توباتیں کرتا تھا جھولے میں اور او حیز عمر میں۔ ﴾

(٣)....." فأتت به قومها تحمله قالوا يامريم لقدجئت شيئاً

فريا يًا خت بارون ماكان ابوك امرء سوء وماكانت امك بغيا فاشارت الله قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا قال انى عبد الله .... الخ" (سرة م يُم آيت - ٣٠٤٣)

﴿ پس حضرت مر يم صديقة 'حضرت عيسىٰ عليه السلام كوا پي گود ميں اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں آئی لوگوں نے كہاائے مر يم! توا يک مجيب چيز لائی۔ اے ہارون كی بہن! جير لائب بر اآد می نہ تھا اور تيرى ہاں بد كار نہ تھی۔ پس حضرت مسے عليه السلام كی طرف حضرت مر يم نے اشارہ كيا۔ انہوں نے كہا بم اس سے كيو نكر كلام كريں جو مهد ميں ہے۔ حضرت عينی عليه السلام نے فرمايا تحقیق ميں الله تعالیٰ كابعدہ ہوں خدا جھے ميں ہوں حکا فرمائے گا اور مجھے نی كرے گا۔ اور كرے گا مجھ كوبر كت والا جمال ميں ہوں اور مجھ كو حكم كرے گا نماذ كا اور پاكيزہ ذندگی ہمر كرنے كا جب تك ميں ذندہ رہوں اور اپنی ہاں كے ساتھ خوش سلوك۔ اور مجھ كوسر سن بدخت نہ كرے گا اور مجھ پر سلام ہے۔ جس ون ميں پيدا ہو ااور جس ون مروں گا اور جس ون مرون مرون ميں ندہ ہوكر اٹھوں گا۔ پھ

صالله حديث رسول علي :"عن ابي بريرة عن النبي عَبَلِيكِ قال

لم يتكلم فى المهد الاثلاثة عيسى وكان فى بنى اسرائيل رجل يقال له جريج (الى آخر)" (سج عارية بالاثران الأرفى الآب مريم تاب النار الأمم" لله جريج (الى آخر)" (سج عاري شيب بالذكر في الآب الناري و مراام الاثراث المرادي في مراسم المرادي في مراسم المرادي في مراسم المرادي في المرادي الم

﴿ حضرت الع ہر برہ اُ ہے روایت ہے کہ حضرت نی کر یم عظیف نے فرمانا تین پول کے سواکس نے مال کی گود میں شیر خوار گی کی حالت میں کلام نہیں کیا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیه السلام اور دوسر ابینی اسر اکیل میں ایک مر د تھااس کولوگ جر یج کہتے میں۔ایک و فعہ جریج نماز بر هتا تھا کہ اس کی مال آئی اور اس نے جریج کو بلایا۔ جریج کے کها که میں مال کو جواب دول یا نماز پڑھول سودہ اپنی نماز میں متوجہ رہا۔ اس کی مال ناراض ہوئی اور اس نے بد دعا کی کہ اللی اس کو مت مار پوجب تک کہ اس کوبد کار عور توں کا منہ نہ دکھالیجئو۔ اور جر بیج اینے عبادت خانے میں تھا۔ سوایک عورت اس کے سامنے آئی اور اس سے کام کیا تو جر ج نے نہ مانا۔ اس کے بعد وہ عورت رپوڑ چرانے والے کے یاس آئی۔ سواس عورت نے اس کواپی ذات پر قادر کیا۔ سووہ لڑکا جنی۔ کسی نے اس کو كماكه به لزكاكس كے نطفے سے بـاس نے كماجر يج كے نطفے سے ـ لوگ اس كے ياس آئے۔اس کے عبادت خانے کو توڑ ڈالا۔اوراس کوعبادت خانے ہےا تار ڈالااور پر اکہا اس پر جرت کے فیو کیااور نمازیز ھی پھر لڑ کے کے پاس آیاادر کماکہ اے لڑ کے تیرا باب کون ہے ؟۔ لڑ کے نے کما فلال ریوڑ چرانے والا۔ لوگوں نے کماکہ ہم تیرے واسطے سونے کاعبادت خانہ بادیتے ہیں۔ جرتج نے جواب دیا نہیں گر مٹی کا۔اور تیسرا ید کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت اینے ہے کو دودھ پلاتی تھی توایک مرداد حر ہے گزرا سنری یوشاک والا۔ سواس کی مال نے کما کہ النی میر نے پیچ کواس مر و کے ہراہر کرد مجنو۔ تو لڑ کے نے اس کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف متوجہ ہوا سو کہا اپنی مجھ کو ایسانہ کھیئو۔ پھرا پی مال کی چھاتی پر جھک کر پھر دود ھ پینے لگا۔ حضر ت الا ہر برہ ڈنے کہا گویا ہیں و یکھنا ہوں کہ نبی کر ہم علیہ کی طرف کہ اپنی انگلی مبارک چو سے تھے۔ پھر لوگ ایک لونڈی کو لے کو اس لونڈی لوگ ایک لونڈی کو لے کو اس لونڈی کی مال نے کہا النی میر سے بیخ کو اس لونڈی کی طرف د یکھا۔ سو کہا کی طرح نہ کھیئو۔ تو اس لڑ کے نے دود ھ بینا چھوڑ ااور اس لونڈی کی طرف د یکھا۔ سو کہا النی مجھ کو ایسا بی کھیئو تو اس لڑ کے کی مال نے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا؟ تو لڑ کے نے کہا کہ سوار ایک ظالم تھا ظالموں سے اور اس لونڈی کو کہتے ہیں تو نے ذیا کیا تو نے چوری کی اور حالا نکہ اس نے حرام کاری اور چوری نہیں کی تھی۔ پھ

نوٹ :ایک دوسری روایت میں چار پچوں کے مال کی گود میں کلام کرنے کا ذکر ہے۔ تین سے جو او پر ذکر ہوئے۔ چوشے جس نے یوسف علیہ السلام کی مرات پر گوائی دی۔ (مرتب)

# تفبيرازاين عباس

"عن ابن جريج قال قال ابن عباس (ويكلم الناس في المهد) قال مضجع الصبي في رضاعه "(تغيران ٪ رطرين ٣٥ س ٢٤)، رعرن٢٥ س٥٥)

نو المالمهدفانه یعنی به مضجع الصبی فی رضاعه " (مافظه جنر محمن بریطری کی تغیر جامع البیان جسم ۲۵۱)

# تحريرمر زا قادياني

''اوریہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسے نے تو صرف مہد میں ہی باتیں کیں گراس (مرزاکے)لڑ کے نے پہیٹ میں دومر تبد باتیں کیں۔'' (زیق القلوب سرا میں نورائن میں کے اس میں اور میں انہ افزائن میں کے اس میں اور میں ا

## محمر على لا ہوري كامذ ہب

"فاتت به قومها تحمله "لازماً حفرت عینی کے زبانہ نبوت سے تعلق رکتا ہے اور حضرت عینی کے زبانہ نبوت سے تعلق رکتا ہے اور حضرت عینی اس وقت حضرت مریم کی گود میں نہ تھے بلعہ سوار ہو کر واخل ہونا کی خاص غرض سے تھا جیسا کہ انجیل میں ہے۔"

(بیان التر آن سے ۱۵ سورہ مریم)

"حفزت عینی تمیں سال کے نوجوان تھے پرانے بزرگوں کے سامنے وہ مچہ بی تھے۔اس لئے انہول نے کہا کہ جو ہمارے سامنے کا چہ ہے ہم اس سے کیا خطاب کریں۔اس کے سوائے:"من کان فی المعد" کے کچھ معنے نہیں بنتے۔"

(بیانالقر آن ص ۸۵۸ سوره مریم)

"بدزمانه نبوت كاكلام بن بدائش كے فور أبعد كا\_"

(بیان القر آن ص۸۵۸ سوره مریم)

### سر سيداحمد خان كاعقيده

" قرآن مجید سے صاف پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت میں واقع ہوا تھا جب حضرت عیلیٰ نبی ہو چکے تھے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ :"انسی عبدالله اتاریخ پراور الجیلول پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیلیٰ کیبارہ برس کی عمر تھی۔ (تغیرالترآنج میںا)

"غرض اس قدر تو جملہ علائے مفسرین تسلیم کرتے ہیں کہ بیر واقعہ ولادت کے زمانہ کے متصل واقع نہیں ہوا تھا اس کے بعد ہوا۔کوئی مدت مابعد کے زمانہ کی چالیس دن اور کوئی قریب عمر مرابق یعنی بار ہ برس کے قرار ویتا ہے اور ہم باستد لال قرآن مجید زمانہ نبوت قرار دیتے ہیں۔" (تغیر القرآن جاس اس) نوف: حفرت مسى عليه السلام كاوالده كى گود ميں محالت صغر سن باتيں كرنا قرآن وسنت سے نابت ہے جيسا كه آپ نے مطالعه كيا۔ محمد على لا بورى مرزائى اور سرسيد نيچرى كاعقيده اسلام اوراہل اسلام كى تصريحات كے خلاف ہے۔ (مرتب) باب ہفتم

## شق القمرللمعجزہ سیدالبشر ثق القمر کے معجزہ پر مرزا قادیانی اور اس کی امت کے مخلف خیالات

۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتاہے :

"اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرمستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر" (مرة القرآيت ا"۳)

﴿ قیامت نزدیک آگئی اور جاند بھٹ گیا اور مشرک وکا فرجب کوئی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیہ تو ہمیشہ کا قوی جادد ہے اور مخالفوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہریات قرار بکڑنے والی ہے۔ ﴾

## ا قوال مرزا قادیانی

(۱) ۔۔۔۔" له خسف القمر المنير وان لى غساالقمر ان المشيرقان اتنكر" (اس آپ الله علیہ ہوا المشيرقان اتنكر" (اس آپ الله علیہ ہوا اور مير ) (مرزا قاديانی) لئے جاندادر سورج دونوں كا۔اب كيا توا نكار كرے گا۔ ) اور مير ارزا قاديانی ) لئے جاندادر سورج دونوں كا۔اب كيا توا نكار كرے گا۔ ) (كتاب الجزائدى س ا۔ نزائن س ۱۸۲ ج

(س) .... "کیا ممکن نہیں کہ اس میں کیم مطلق نے انشقاق واتسال کی دونوں خاصیتیں رکھی ہوں۔ جن کا ظہور او قات مقررہ ہے وابستہ ہواور ازلی ارادہ ہے وہی وقت ظہور مقرر ہو جبکہ ایک نبی ہے ایساہی معجزہ مانگا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نبی ک قوت قد سیہ کے اثر ہے ویکھنے والوں کو کشفی آنکھیں عطاک گئی ہوں اور جوانشقاق قرب قیامت میں پیش آنے والا ہے اس کی صورت ان کی آنکھوں کے سامنے لائی گئی ہو قیامت میں پیش آنے والا ہے اس کی صورت ان کی آنکھوں کے سامنے لائی گئی ہو کیونکہ بیبات محقق ہے کہ مقربین کی کشفی قو تیں اپنی شدت جدت کی وجہ ہے دوسروں پر بھی اثر ذال دیتی ہیں اس کے نمونے ارباب مکاشفات کے قصول میں بہت پائے جاتے ہیں۔ بعض اکابر نے اپنے وجود کو ایک وقت اور ایک آن میں مختلف ملکوں اور حاتے ہیں۔ بعض اکابر نے اپنے وجود کو ایک وقت اور ایک آن میں مختلف ملکوں اور مکانوں میں دکھلاویا ہے۔ اذن اللہ تعالی۔ "

(كتاب مرمه چشم آريد ص ١٤١١ ٤٤ انوائن ص ٢٣٠ ٢٣٥ ٢٠)

(۷) .... "اب ظاہر ہے کہ اگر شق القمر ظہور میں نہ آیا ہوتا توان کاحق تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے تو کوئی نشان نہیں دیکھااور نہ اس کو جاد و کہا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی امر ضرور ظہور میں آیا تھا جس کانام شق القمرر کھا گیا۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک عجیب قتم کا خسوف تھا۔ جس کی قرآن شریف نے پہلے خبر دی تھی اور سے آیتیں

بطور پیشگو ئیول کے ہیں۔اس صورت میں شق کالحاظ محض استعارہ کے رنگ میں ہوگا۔ کیونکہ خسوف کسوف میں جو حصہ پوشیدہ ہوتا ہے گویادہ پھٹ کر علیحدہ ہوجاتا ہے۔ ایک استعارہ ہے۔'' (کتاب چشہ معرفت میں ۲۲۳ نترائن ص ۲۳۲ج ۲۳۲)

(۵)...."اس پر ایک صاحب نے پوچھاش القمر کی نسبت حضور (مرزا قادیانی) کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا ہماری رائے میں بی ہے کہ دہ ایک قتم کا خسوف تھا۔ ہم نے اس کے متعلق اپنی کتاب چشمہ معرفت میں لکھ دیا ہے۔"

(اخبار بدر قادیاں مور خد ۲۳ می ۱۹۰۸ء نج ۲ نمبر ۱۹۰۹ء میں ۵کام ۳ کفو کا تنج ۱۰ میں ۵۷ میں (۲) ...... "اور بعض محد ثبین کا قد جب سے بھی ہے کہ شق القمر بھی ایک فتم خسوف کا تھا۔ مولوی سید محمد احسن صاحب امر وہی ( قادیانی ) نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عباس کا بھی بمی نم نہ جب ہادر ہمارا فد جب بھی بمی ہے کہ از فتم خسوف تھا۔ کیونکہ بوے بوے علماء اس طرف گئے ہیں۔ "

(اخبارا ککم مور نعه ۴ جنوری ۱۹۰۳ء م ۱۳ اخبار بدر مور نعه ۱۳ فروری ۱۹۰۳ء ص ۲۷ کلنو مگات ص ۱۹ ۳۶ ۴۷)

# ندهب مرزامحوداحمه قادياني

سوال: "كياش القركا معجزه كفاركى خوابش پر دكھايا گيا؟ \_ فرماياس ميں ايك پيشگوئى تھى كەعرب كى حكومت منادى جائے گى \_ چاند فى الواقع دو مكزے نہيں ہوا تھا۔ بلحہ كشف ميں ايساد كھايا گيا تھاادر كشف ايسے ہو سكتے ہيں كه دوسرے بھى ان ميں شامل ہول \_ چنانچه اس مجلس دالول نے چاند كود د ككڑ ہوتے و يكھاادر ہندوستان كے ايك راجہ نے بھى اس كوديكھا تاكہ آئندہ كے لئے گواى ہو يہ خيال كه فى الواقع چاند دو مكڑ ہے ہو گيا تھا صحیح نہيں \_ اگر ايسا ہوتا تو علم نجوم دا ہے جور صدگا ہول ميں بيٹھے تھے دہ ضرور د كھتے ليكن انہول نے اس كور يكار د نہيں كيا۔ "

(اخبار الفضل قادياب مورجه - اجوا إلى ١٩٢٢ء من - كالم ٣ م ١٠ نمبر ٥)

#### جواب

## جاندگر من نهيس بلحه انشقاق قمر

مرزا قاویانی نے لکھا ہے کہ :"اس کے لئے جاند کے خوف کا نشان ظاہر (اعازاحدي ص ائه مخزائن ١٨٣ ج١٩)

پول\_"

مرزا قادیانی کابیه موقف که الشقاق قمر دراصل خوف تفارسویه صحح نسیس ہے ....اس لئے کہ قرآن مجید کی آیات مقدسہ اور صیح صدیثوں سے بیبات ثابت سیں ہے کہ آپ علی کے لئے چاند کے گر بن کا نشان موا تھا۔ بلعہ فر قان تمید کی آیت مباد کہ اور صحیح حدیثوں سے آپ کے لئے جاند کے مکوے ہونے کا نشان ظاہر ہونا ثابت ہے۔

الله تعالى نے فرمايا ہے:

" يسئل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر " ﴿ بِوحِ صَابِ كَهُ كُبِ مِوكًا قيامت كادن پس جَبَه آئكميس بيخر اجادي كَي اور جاند گر ہن جادے گا۔ ﴾ (سورة القيامه آيت ٢٠٨)

الله تعالى نے سورة القمر كركوع اول ش الفاظ:" اقتريت السماعة وانشق القمر "بيان فرمائ بين اورالفاظ:" اقتريت السياعة وخسف القمر" نئیں فرمائے۔

غرض ثامت ہوا کہ چاندگر ہن اور چیز ہے اور چاند کاشق ہو نااور چیز ہے۔ لفظ شق كااستعال

(١) ..... "اذالسهماء انشيقت " ﴿ حَس دفت كد آ عان يهت جاو \_ \_ ﴾ (سورة الانشقاق آيت نمبرا)

(۲)....." ثم شققنا الارض شقا ﴿ كِمْ كِاثرًا بَمْ نَ زَيْن كُو (سورة عمل آيت نمبر٢٦)

(٣)....." وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء " واور تحقيق بعض پقرول ميس سوده بي كم يهك جاتی ہیں اس سے نہریں اور تحقیق بعض ان میں وہ میں کہ بھٹ جاتا ہے۔ پس اس میں ےیانی لکتاہے۔ (سورة البقرة آيت نمبر ٤٧)

شق القمر تشفى داقعه نهيس تھا

سوره القمركي آيت مباركه:" اقتربت السياعة وانشيق القمر" صاف ظاہر کررہی ہے کہ چاند فی الواقع دو کھڑے ہو گیا تھا۔اس آیت مبار کہ ہے ادر کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہو تا کہ بیرا یک کشف تھا۔ قرینہ صار فیہ کے بغیر آیت کو ظاہر

ہے پھیر ناجائز نہیں ہے۔

بإدرى عمادالدين كامغالطه یا دری عماد الدین مشرک نے لکھاہے:

"مفسرول نے لکھاہے کہ اکثرول کے نزدیک شق القمر ہو گیا۔ گر بعضول کے نزدیک نیس ہوا۔ چنانچہ علامہ زمخشری نے تفیر مشفاف میں لکھا ہے :وعن

بعض الناس ان معناه ينشيق يوم القيامة "يعنى بعض آدميول ني يول كما ب کہ معنی اس کے رہ ہیں کہ قیامت کو ثن القمر ہوگا اور پیشاوی نے کہا:" وقیل معناہ

سينشق يوم القيامة" ( تتقیق الایمان باب اول فعل اول ص۳۲)

مسیحی کے مغالطے کاجواب

سورة القمركي آيت مقدسه بلحاظ الفاظ ومعاني كے بالكل صاف اور واضح ہے

منکرین کو بجزاس کے کوئی موقع ہاتھ پاؤل مارنے کا نہیں ملاکہ انشق کو جو صیغہ مانسی کے اور جس کا ترجمہ " پھٹ گیا" ہے۔ صیغہ مستقبل کے معنی میں لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں" پھٹ جائے گا" مگر اس کی تردید خود آیت شریفہ کے الفاظ کررہے ہیں۔ ہیں۔

اول لفظ اقدریت جو صیغہ مائنی ہے حقیقة ماضی کے معنول میں ہے اگر صیغہ انشعق كومستقبل مين لياجائے تو اقتربت كوبھى مستقبل كے معنى ميں ليزاجا ميےورنہ ترجمه بالكل غلط ہوجائے گا كيونكم اقتربت كو بصيغه ماضي اور انشيق كو بمعنی مستقبل لینے سے یہ مطلب حاصل ہوگا کہ قیامت قریب آگی اور جاند بھٹ جائے گا۔ گر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ ترجمہ بلاغت قرآن شریف کے بالکل منافی ہے اور اسلوب آیات قرآنیہ ہر گزاس کا مقتضی نہیں بلیحہ اسلوب صحیح کے مطالق جو جا بجا قر آن مجید کی آیات میں خصوصاً سورۃ تکویر اور سورۃ انفطار میں ملحوظ رکھا گیا ہے يول جاميً تنا:" اذا اقتربت السباعة وانشق القمر" يعنى جب قيامت زديك آئے گی تو چاند پھٹ جائے گا۔ گریہ توبالکل بے معنی بات ہے کہ قیامت آگئ اور جاند بھٹ جائے گا۔ کیونکہ قیامت کے نزویک آنے کا تو حقیقة بزمانہ ماضی دعویٰ کیا گیا ہے اور جاند كے يهث جانے كابر مانه استقبال بال اگر لفظ يول موتے:" وقعت السياعة وانشعق القعر" يعنى قيامت بوگئ اور جاند يهث گيا توب شك به توجيه بوكتى تھى کہ چونکہ قیامت کاو قوع اور جاند کا پھٹناہر دویقینیامر ہیں۔اس لئے ہروو کے و قوع کوجو بر مانداستقبال ہو گا۔ صیغہ ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیاہے مگر لفظ اقترمت کی صورت میں وہ تو جیمہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیو نکہ ہم یہ نہیں کہ کتے کہ گوابھی قیامت نزدیک نہیں ہوئی اور آئندہ تھی نزدیک ہو گی مگراس کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہر دیا گیا کہ نزویک آئی۔وجہ اس کی بیے ہے کہ نزویک آنے کی زمانہ مستقل میں خبر وینابالکل فضول

امر ہے کیونکہ قرآن مجید میں باربار نفس قیامت کے وقوع کوبصیغہ ماضی ذکر کیا گیاہے نهاس كے نزد يك آجائے كو قوع كو مثلاً: "اتى امرالله فلا تستعجلوه "يا." اقترب للناس حسابهم "كونكه :" اقترب "بمعنى نزديك آجانا توبرمانه مبارک نبوی واقع ہو چکا تھا۔ چنائجہ احادیث صححہ اس امریر دال ہیں یہ بات ذراغور طلب ہے کیو تکدو قوع کی خبر صیغہ ماضی کے ساتھ وینااور معنی مستقبل کے مراور کھنا اور قرب و قوع کی خبر بصیغہ ماضی دیٹااور معنی مستقبل کے مراد لیناہر دوایک امر نہیں۔ میلی صورت جو آیت ند کور ہالا میں موجود نہیں صحیح ہے اور عین بلاغت اور دوسری بالكل غلطاور من فی بلاغت جوبزعم منكرين بيهال موجود ہے۔ ذراغور كر واور انصاف ہے کام لو کہ آیامقام تحذیر اور تهدید اس امر کا مقتفی ہے کہ منکرین کو یوں کہا جائے کہ قیامت آگئاور چاند پیٹ گیا۔ یااس امر کامقتفی ہے کہ انہیں یوں سنایا جائے کہ قیامت قریب آ جادے گی ادر جاند بھٹ جادے گا؟۔اس تیجیلی لغواور بے معنی تقریر کو تو کوئی وہی شخص مانے گا کہ جس کا دماغ قانون قدرت نے مختل کرر کھا ہو۔ورنہ عقل وہوش کا آدمی توالی ہے سرویابات منہ سے نہ نکالے گا۔

ثانيًا سورة القمر كے الفاظ:" وان يروآية يعرضوا ويقولوا سحدهستمر "منكركي كى كث حجى كوطنے نہيں ديتے۔ كيونكه يه الفاظ صاف صاف اس امرکی شہادت دے رہے ہیں کہ منکرین نے کسی خرق عادت کو دیکھا ہے اور ضداور ہٹ سے اس کو سحر سے تعبیر کر دیا۔ تعجب ہے کہ منکرین ایسے اندھے ہو گئے ہیں کہ ا نہیں ان الفاظ پر مطلقاً توجہ نہیں۔ کیونکہ اگر ہز عم منکریہ تشکیم کیا جاوے کہ قرب قیامت میں ہزمانہ مستقبل جاند کھنے گا تواہے سحر کہنے کا کیامطلب ہے ؟۔

(ازرسالە صوفى بايت ماه نومبر ۱۹۱۲ وس ۲۵٬۲۴)

#### احاديث صحيحه

صحح طاری شریف ج۳ س ۲۲ ۱۲۲ کا ۱۳ سایر باب قوله وانشق القمر فتح البادی مس ۲۵ سام ۱۸ استان ج۷ س ۱۳۵ سایر ج۷ س سام ۱۸ سایر ج۷ س سام ۱۳۵ سایر ج۷ س سام ۱۹ سام ۱

(۱) ۔۔۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کر یم علیہ ہے کہ حضرت نبی کر یم علیہ ہے کہ حضرت نبی کر یم علیہ ہے کہ دو مکڑے ہوگیا۔ ایک مکڑا بہاڑ کے اوپر اور ایک مکڑا نبیج تو حضرت نبی کر یم علیہ نے فرمایا کہ گوائی دو۔

(۲)..... حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ چاند پھٹ گیااور حالانکہ ہم حضرت نبی کریم علی کے ساتھ تھے سوہو گیاچاند دو مکڑے تو حضرت نبی کریم علی کے نے فرمایا گواہی دو گواہی دو۔

(۳) ..... حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت ہے کہ چاند پھٹ گیا۔ حضرت نمی کریم علیہ کے زمانہ میں۔

(۴) ..... حضرت انسٹ سے روایت ہے کہ مکہ شریف والوں نے سوال کیا کہ ان کو کوئی نشانی د کھلاء میں۔ سو حضرت نبی کریم علیقہ نے ان کو چاند کا پیشناد کھلایا۔ ان کو کوئی نشانی د کھلاد میں۔ سو حضرت انسٹ سے روایت ہے کہ جاند میھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا۔

نوط : تغییر این جریرج ۱۱ س ۸۸٬۸۳ این کیر ص ۱۲٬۱۰۳ مارچ ۴٬۴۶ البیان جه ص ۱۳۳٬ ۱۵۰٬۱۵۰ در پیورج ۲ مس ۱۳۳ سه ۱۳۳ سه ۱۳۳ نصائص انکبری ج ۱ س ۱۳۳ سه ۱۳۳ می استفاع ۲ س ۱۸۳٬۱۸۳ ۱۸۵۶ شرح الفغائج ایس ۸۵٬۵۸۳ مواہب فلد نیه ج ۱ س ۳۵ ۳٬۵۵ س شرح مواہب للزر قانی ص ۲۰۱۲ ۱۳۱۳ ج۵ میس کیمی معجزه شق القمر کامیال موجو و ہے۔

> مر زا قادیانی کاد دسر احقیده ·

(الف) ..... مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"اوراس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ مسئلہ شق القمر ایک تاریخی واقعہ ہے جو آیت قر آن شریف میں درج ہے اور ظاہر ہے کہ قر آن شریف ایک ایک کتاب ہے جو آیت آیت اس کی ہر وقت نزول ہز ارول مسلمانوں اور مشکروں کو سائی جاتی تھی اور اس کی تبلیغ ہوتی تھی اور صدباس کے حافظ ہے۔ مسلمان لوگ نماز اور خارج نماز میں اس کو پڑھتے تھے۔ پس جس حالت میں صرح قر آن شریف میں وار دہوا کہ چاند دو کلڑے ہوگیا اور جب کا فرول نے یہ نشان دیکھا تو کہا کہ جادو ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: "اقتربت السماعة وانشیق القمر وان بیروا آیة یعرضوا ویقولوا سیحرمستمر" تو اس صورت میں اس کے مکرین پر لازم تھا کہ آنخضرت اللہ سیحرمستمر" تو اس صورت میں اس کے مکرین پر لازم تھا کہ آنخضرت اللہ کے مکان پر جاتے اور کہتے کہ آپ نے کب اور کس وقت چاند کو وو گڑے کیا اور کب کا فین جی رہا تا ہو ہے اس آیت کے سب کے مکان پر جاتے اور کس حالت میں بعد مشہور اور شائع ہونے اس آیت کے سب کا فین جی رہے اور کس حالت میں بعد مشہور اور شائع ہونے اس آیت کے سب کا فین چپ رہے اور کس حالت میں بعد مشہور اور شائع ہونے اس آیت کے سب کا فین جہ من دورور کی نے بھی دم نہ مارا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے چاند کو دو کلائے ہوئے اس آیت کے سب کا فین دورور کی نے بھی دم نہ مارا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے چاند کو دو کلائے ہوئے اس میں جوتے ضرور دیکھا تھا۔ تب بی تو ان کوچوں وچر اگرنے کی گنجائش نہ رہی۔ "کا نہ میں دورور کی مارا کی تو ان کوچوں وچر اگرنے کی گنجائش میں دورور کی سے کہ اس کی میں دورور کی ہے کہ انہوں کے جوتے ضرور دیکھا تھا۔ تب بی تو ان کوچوں وچر اگرنے کی گنجائش میں دورور کی ہے کہ انہوں کے کا کان کی میں دورور کی ہے کہ انہوں کے خوان کو دو کی کو کی گنجائش میں دورور کی کھلائے کی کان کی میں دورور کی کھلائے کان کی کھلائے کو کھلائے کہ کی کھلائے کی کس کی کھلائے کو کھلائے کی کھلائے کے کھلائے کی کھلائے کی کھلائے کی کھلائے کی کھلائے کے کھلائے کی کھلائے کے کھلائے کی کھلائے کو کھلائے کے کھلائے کی کھلائے کی کھلائے کی کھلائے کے کھلائے کے کھلائے ک

### (ب)....مرزا قادیانی لکھتاہے:

"قرآن شریف میں ندکور ہے کہ آنخضرت علیہ کا نگل کے اشارہ سے چاند دو گئرے ہوگیا اور کفار نے اس معجزہ کو دیکھا اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ایسا وقوع میں آنا خلاف علم ہیئت ہے۔ یہ سراسر فضول با تیں ہیں کیونکہ قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ:" اقتریت السباعة وانشق القمر وان یروا آیة یعرضوا ویقولوا سم مستمر"یعی قیامت نزدیک آگی اور چاند بھٹ گیا اور کا فرول نے یہ معجزہ دیکھا اور کہا کہ یہ پہا جادو ہے۔ جس کا آسمان تک اثر چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نرا دعویٰ نہیں بلیمہ قرآن شریف تواس کے ساتھ ان کا قرول کو گواہ قرار دیتا ہے جو سخت

و مثمن تھے اور کفر پر مرے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر شق القمر و قوع میں نہ آیا ہو تا تو مکہ کے مخالف لوگ اور جانی و شمن کیو نکر خاموش بیٹھ سکتے تھے۔وہ بلا شبہ شور میاتے کہ ہم یر یہ تهمت لگائی ہے۔ ہم نے تو چاند کو دو تکڑے ہوتے نہیں دیکھااور عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ دہ لوگ اس معجزہ کو سر اسر جھوٹ اور افتراء خیال کر کے پھر بھی جیب رہے۔ بالخصوص جبکہ ان کو آنخضرت علیہ نے اس واقعہ کا گواہ قرار دیا تھا۔ تواس حالت میں ٔ ان کا فرض تھا کہ اگریہ واقعہ صحیح نہیں تھا تواس کار د کرتے نہ بیہ کہ خاموش رہ کر اس واقعہ کی صحت پر مهر لگادیتے۔ پس بقینی طور پر معلوم ہو تاہے کہ بیدواقعہ ظہور میں آیا تھا اور اس کے مقابل پر یہ کمنا کہ یہ تواعد ہیئت کے مطابق نہیں یہ عذرات بالکل فضول ہیں۔ معجزات ہمیشہ خلاق عادت ہی ہوا کرتے ہیں در نہ وہ معجزے کیوں کہلا کیں اگر وہ صرف ایک معمولی بات ہو اور علاوہ اس کے علم ہیئت کی کسی نے اہتک حدیست کرلی ے؟۔" (كتاب چشيد معرفت ضميمه ص ۲۴٬۲۰۱۱) نوزائن ص ۱۱۳٬۶۳۱)

#### اعتر اض

''خود شق القمر کے متعلقہ روایات ہے معلوم ہو تاہے کہ بیرایک قشم کا چاند گر ہن تھا۔ حضرت انن عباس فرماتے ہیں کہ جاند کے دونوں مکٹر دل میں ہے ایک نظر آتا تھااور دوسر اغائب تھا۔ جس ہے بیتہ لگتاہے کہ بیہ جاندگر ہن تھا۔"

(اخبار پیغام صلح لا مور مورند ۷ اشوال ۴ ۳ ۱ ۱ه ص ۲)

#### جواب

(سی خاری شریف جاس ۲۲ / ۲۲۲ پر) روایت بول آئی ہے: "عن ابن عباس ہے کہ حضرت نبی کریم میلید کے زمانہ میں جاند پھٹ گیا۔ نوٹ :اس صححروایت ہے صاف ظاہر ہے کہ چاند پھٹ گیا تھا۔

محمه على ايم اے امير جماعت مر زائيہ لا ہور کا قول

مجمعل لا مورى في لكماي :

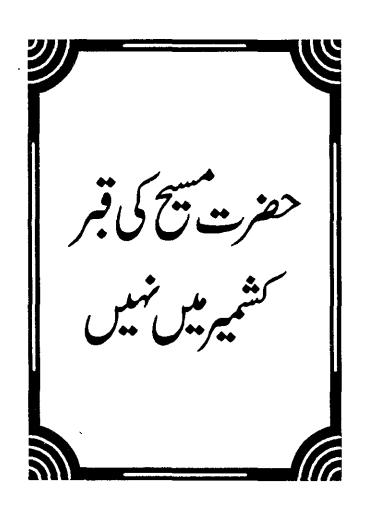

#### بسم الله الرحمن الرح

فرقه مرزائيه كے بنی مرزاغلام احمد قادیانی ۹ ۱۸ م مطالق ۱۲۵۵ ه میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے شروع میں تین استادوں سے علم حاصل کیا۔ ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۴ء تک "براہین احمریہ" نامی صخیم کتاب لکھی۔ آپ نے مسے موعود 'مهدی مسعود 'محدث 'امام الزمال مجدد 'ملهم 'مامور 'ني 'رسول 'كرشن 'او تاروغيره مونے كے تمیں سے زیادہ وعادی کئے۔ آپ نے اپنی اکثر کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پرزیاده زور دیا ہے اور وعوی مسجیت کی بنیاد اسے ٹھسرلیا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں :

"یاور ہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفین کے صدق د کذب آزمانے کے لئے حفرت عیسیٰ علیه السلام کی وفات وحیات ہے۔ اگر حفرت عیسیٰ در حقیقت زندہ ہیں تو ہارے سب و عوے جھوٹے اور سب دلائل ہیج ہیں اور اگر وہ در حقیقت قرآن کی رو ہے فوت شدہ میں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں۔ اب قر آن در میان میں ہے اس کو سوچو\_" (تخذ كولژوره ص ٦٦ احاشيه مخزائن م ٣٠٧٦ج ١٤)

اس وقت ناظرین کی توجه ایک ادر امر کی طرف مبذول کراتا ہوں اور وہ پیر که مر ذا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابول (مثلالام السلح، کشی نوح اعجاز احمدی تذکر چالشهاد نین محتقت الوحي، منميمه برابين احمريه حصه پنجم ممواہب الرحمٰن اتباب البربه مت مكن ' داز حقیقت ' کشف الفطاء' تحد مولژوییه' ميح بندوستان مين الهدي "تحد غزنويه لورنورالقرآن) ميس لكھاہے كه:

"جوسری محریس محلہ خانیار میں یوزآسف کے نام سے قبر موجود ہے دہ در حقیقت بلاشک وشبه حضرت عیسیٰ علیه السلام کی قبر ہے۔

اس عقیدے اور وعویٰ پر جو ولائل مرزا قادیانی اور ان کے مریدول کی طرف سے پیش کئے جاتے ہیں ان کو نمبروار درج کرکے ساتھ ہی ان کاجواب لکھاجاتا ہے:" وماتو فیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب '"

### قاوياني دليل نمبرا

"فدا کا کلام قر آن شریف گوائی و یتا ہے کہ وہ (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) مرگیا اور اس کی قبر سری گرکشمیر میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: " والویدنا هما المی ربوۃ ذات قرار ومعین "یعنی ہم نے عیسیٰ اور اس کی مال کو یہودیوں کے ہاتھوں سے بچاکر ایک ایسے بہاڑ میں پہنچادیا جو آرام اور خوشحالی کی جگہ تھی اور مصفیانی کے چشم اس میں جاری شھے۔ سودئی کشمیر ہے اسی وجہ سے حضرت میسیٰ کی قبر زمین شام میں کسی کو معلوم شمیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کی مرح مفقود ہے۔ "(تاب کشی نوح س ۱ اعاشہ ص ۲۵ اعازا تھی کی اباز اللہ میں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کی براین احمہ سے حصر شام میں کسی کو معلوم شمیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کی براین احمہ سے حصر برایا ہوائی میں ۱ ماشیہ س ۲۵ اعازا تھی میں ۱ ماشیہ س ۲۵ اعازا تھی میں ۲ میں ۱ ماشیہ سے ۱ میں ۲ میں ۲ موری سرایا ہوائی موری سے در در سے 1 میں ۱ موری سے 1 میں ۲ میں ۲

### قادیانی دلیل کی تر دید

الزامی جواب: مرزاغلام احمد قادیانی نے یہ کیالکھ دیا کہ حضرت مریم علیہا السلام کی قبرز مین شام میں کسی کو معلوم شیں۔ حالا نکد مرزا قادیانی کے ایک مریدسید محمد السعید طرابلسی نے ان (مرزا قادیانی) کی طرف ایک خط لکھا تھا جس کا خلاصہ مطلب یہ تھا:

"جو کھھ آپ نے عیسی علیہ السلام کی قبر اور دوسرے حالات کے متعلق

سوال کیاہے سویس آپ کی خدمت میں مفصل میان کرتا ہول اور وہ یہ ہے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے لوربیت اللحم اوربلدہ قدس میں تین کوس کا فاصلہ ہےاور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبربلدہ قدس میں ہے اور اب تک موجو د ہے اور اس پر ایک گر جاہنا ہوا ہے اور وہ گر جا تمام گر جاؤں سے بوا ہے اور اس کے اندر حضرت عینی کی قبر ہے اور ای گر جامیں حضرت مریم صدیقه کی قبر ہے اور وونوں قبریں علیحدہ علیحدہ میں اور بنی اسر اکیل کے عمد میں بلدہ قدس کا نام بروشلم تھا اور

اس کواور شلم بھی کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد اس شر کانام ایلیار کھاممیااور پھر فتوح الامیہ کے بعد اس وقت تک اس شرکانام قدس کے

نام سے مشہور ہے اور عجی لوگ اس کوبیت المقدس کے نام سے بولتے ہیں۔" (اتمام الجيه ص ٢١ ٢٢٠ طاشيه فزائن ص ٢٩٩ ٠٠٠ ٣٠٨)

نوٹ نمبرا ..... : سید محمر سعید مرزائی کے خط سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم صدیقه علیماالسلام کی قبرشریرو علم کے بوے گرج میں ہاور حضرت مس ناصری بیت اللحم نامی قصید میں پیدا ہوئے تھے۔ اس سے عامت ہواکہ مرزا قادیانی کا (حققت اوی ص ۱۰۱ نزائن ص ۱۰۴ تا ۱۲ عاشیه بر) به لکھنا که: " حضرت مریم کی قبر زمین شام میں کسی کو معلوم نہیں۔ "سر اسر غلط ہے۔اس طرح مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ مسے این مريم اسرائيلي ناصره كي بسمتي مين بيدا موا تفاد (تاب مطوراتي ص ٢٥٣١٣) صحيح نهين

نوث نمبر ٢....اس سے پیشتر مرزا قادیانی نے لکھاتھا کہ: " یہ تو پچ ہے کہ مسیح اینے وطن گلیل میں جاکر فوت ہو گیا۔لیکن یہ ہر گزیج

نهیں کہ وہی جسم جود فن ہو چکاتھا پھر زندہ ہو گیا۔"

سومیں ذیل میں مر ذاغلام احمہ قادیانی کاایک قول درج کر تاہوں :

"بال بم نے کس کتاب میں ہے بھی نکھاہے کہ حضرت میں کیبلاد شام میں قبر ہے مگراب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو تشمیر میں ہے اور ملک شام کی قبر زندہ در گور کا نمونہ تھا جس سے دہ نکل آئے۔" (ست بین حاشیه م ز مخزائن مس نه ۲۰۰۰ (۱۰

تخقيقى جواب

(۱) ..... مر زاغلام احمد قادیانی نے اپنی اکثر کتابوں میں اور ان کے مریدوں میں ہے تھیم خدا بخش مرزائی نے کتاب "عسل مصفے" قاضی ظہور الدین اکمل نے ا بني كتاب" ظهورالميم "ادر" ظهورالمهدى "سيد صادق حسين مر ذا كي مختار عدالت اثاده نے رسالہ کشف الاسرار مولوی غلام رسول فاصل راجیعے نے رسالہ "المتنقید" اور ان کے علاوہ (رسالہ ربوبع آف ریلیجز بات ۱۹۰۳ء ۴٬۹۱۹٬ ۱۹۰۹ء که ۱۹۰۵ء ۱۹۲۵ء '۱۹۲۵ء 'اخبار الکم 'بدر ' فلدوق لور الفضل ) متعدد ير چول ميں اس امر ير زور ديا ہے كه حضرت عيسىٰ ابن مريم مي اس امر ير زور ديا ہے كه حضرت عيسىٰ ابن مريم مك تشمیر کے شہر سری گر کے محلّہ خانیار میں ہے۔اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ ول کھول کردلائل قویہ کے ساتھ قادیانی مذہب کاباطل ہونالکھوں۔اب قادیانی دلیل کی تردید کی جاتی ہے۔ ذراغور سے سنئے :

(۲)..... قرآن مجيد ميں اللہ تعالی فرماتے ہيں:

" وجعلنا ابن مريم وامه آية وآوينا هما الى ربوة ذات قرار ومعین " (اور بم نے حضرت ائن مریم علیہ السلام (بعنی مسے علیہ السلام) اور اس کی مال کو نشانی کیا۔اور ہم نے ان دونوں کو ایس بلند زمین کی طرف پناہ دی جور ہنے کی جگہ تقى اور جهاك يانى جارى تقا\_﴾ (سورة المومنون آيت نمبر ٥٠)

(m) . . حضرت عیسیٰ ملیه الصلوٰة والسلام جب (مال) سے بیدا ہوئے اس وقت کے بادشاہ نے نجومیوں سے سنا کہ بینی اسر اکیل کابادشاہ پیدا ہوا۔ وہ دہشن ہوا۔

ان کوبھارت ہوئی کہ اس ملک سے نکل جاؤ۔ نکل کر مصر کے ملک میں گئے ایک گاؤل کے زمیندار نے حضرت عیمیٰ علیہ کے زمیندار نے حضرت میم علیہاالسلام کواچی بینی کرر کھاجب حضرت عیمیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اس وطن کابادشاہ مرچکاتب پھر آئے اپنے وطن کووہ گاؤل تقلیلے پر اوض التران سورۃ مومون آیت ۵۰) اور پانی وہال کا خوب تھا۔

(۳)..... عیسی بن مریم ولادت اوبعد مضی سه صدوسه سال از سکندراست وقتل یحیی قبل از رفع اوبه سه سال شد ونصاری یحیی رایوحنا نا مندوقصته ولادت عیسی منصوص قرآن است ووے روح وکلمه وعبدخدا است ونبی مرسل صاحب انجیل است ومریم عیسی را اول بمصر برو وبعد دواز ده سال بشام آورد درقریه ناصره نزول کرد وبها سمیت النصاری چوں عیسی دریں جا سی ساله شد اور اوحی آمدن گرفت

چوں عیسمیٰ دریں جا'سی ساله شد اور اوحی آمدن گرفت'' ('تابنَّ الرامنُ آثارالقیام (مطوعه ۱۲۹۰ه مطع ثابیمانی موپال) س۲۹۰)

(۵) ..... حضر تامام ابد جعفر محمد من جریر طبری کی کتاب (تاریخ الام موالملوک به مسلوک تاب درخ الام موالملوک به مسلوک تابید الدین او الفداء کی تاریخ باس ۳۰ تابید الدین او الفداء کی تاریخ باس ۳۰ تابید السلام کی پیدائش مسری حضر ت مریم صدیقه علیم السلام کا حضر ت عیمی علیه السلام کی پیدائش کے بعد ان کے ہمراہ ملک شام کو چھوڑ کر ملک مصرکی طرف جانا اور پھر وہاں سے واپس آگر شہر ناصرہ میں قیام پذیر ہونا کھا ہے۔

ر ۲) ..... "اصل میں بات میر کہ حضرت میں علیہ السلام ملک شام کے ایک قصبہ بیت اللحم نامی میں پیدا ہوئے تھے۔ "

(اتام الجيم ٢٠١٠٠) مائيه خوائن ص ٢٩٩ ج ١٠ رساله التعتيد ٣٣٠٥٣) آپ كى پيدائش كے وقت جير ودليس ايك ظالم بادشاه حكر ان تفاوه حضرت مسيح كے قتل كرنے كے دريے ہوا۔ حضرت مريم صديقة عليماالسلام اور حضرت مسيح نلیہ السلام ملک شام کو چھوڑ کر ملک مصر کو چلے گئے۔ وہاں بارہ سال تک رہے بادشاہ

ہیرودیس کے مرنے کے بعد دونوں اینے وطن واپس آئے چونکد ان دنوں بروشلم وغیرہ پر ہیرودلیں کے بیٹے ار خلاوس کی حکومت تھی۔اس لئے حضرت مریم صدیقہ علیماالسلام اور حضرت عیسیٰ دونوں صوبہ یبودیه میں کوہ کارمل کے ایک فرحت افزا مقام" ناصرہ" نامی کی طرف تشریف لے گئے دہاں اٹھارہ سال تک رہے۔

حضرت مسیح تمیں سال کی عمر میں ان قوموں کی تبلیغ کے لئے مامور ہوئے تھے۔(عل مع حد اول ص ٥٤٠)ای واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسے ناصری بھی

کتے ہیں۔

## (۷)....مرزا قادیانی لکھتاہے:

"انجیل متی میں لکھاہے کہ خداوند کے ایک فرشتہ نے یوسف کو خواب میں و کھائی دے کے کما۔ اٹھ اس لڑ کے اور اس کی مال کو سماتھ لے کر مصر کو بھاگ جااور وہاں جب تک میں تجھے خبر نہ دول ٹھیر ارہ۔ کیو نکہ ہیر ودلیں اس لڑ کے کو ڈھو نٹرے گا

(رساله ربو بوباستهاه جنوري ۴۰ ۱۹۰ م ۱۳ مسيح بهند وستان ميس ص ۳۱ نترائن ص ۳۳ ج ۱۵) (۸)....." گلیل کے علاقہ میں آیک شهر ناصره نام تھا۔ جودراصل آیک بہاڑی پر بہتا تھا۔ او قام ۲۹ اس جگہ کو مریم مقدسہ نے مصر سے واپس آکر اپناجائے قرار بمایا تھا۔ ناصرہ بسندی کا نام ناصرہ اس لئے ہواکہ بدلفظ تنصر سے مشتق ہے جس کے معنے ہیں چھوٹاپودا۔ چنانچہ یسعیاہ ۱۱' امیں بعینہ یہ لفظ عبرانی میں موجود ہے۔ چونکه مین اوراس کی والده مقدسه مریم ایک مت تک اس بستنی میں رہے تھے۔اس لئے مسیح بھی مسیح ناصر می کہوایا۔ (یو منا ۴۰۰)" (رسايه ريو يوبات ماداگست ۱۹۱۷ء ص ۲۹۲)

# قادیانی د کیل نمبر ۲

# (۱)....مرزا قادیانی لکھتاہے:

" حضرت عيسى عليه السلام افغانستان سے ہوتے ہوئے پنجاب كى طرف آئے اس ارادہ سے کہ پنجاب اور ہندوستان دیکھتے ہوئے پھر کشمیر کی طرف قدم اٹھادیں بیہ تو ظاہر ہے کہ افغانستان اور کشمیر کی حد فاصل چترال کا علاقہ اور کچھ حصہ پنجاب کا ہے۔اگر افغانستان ہے کشمیر میں پنجاب کے رہتے ہے آویں تو قریباً ای کوس یعنی • ۱۳ میل کا فاصلہ طے کر بایر تاہے اور چترال کی راہ ہے سو کوس کا فاصلہ ہے لیکن حضرت مسے نے بوی عقلندی ہےا فغانستان کاراہ اختیار کیا تااسر انٹیل کی کھوئی ہوئی تھیڑیں جو افغان تھے فیض باب ہو جا کمیں اور تشمیر کی مشرقی حد ملک تیت سے متصل ہے اس لئے تشمیر میں آگر ہا سانی تبت میں جاسکتے تھے اور پنجاب میں داخل ہو کر ان کے لئے پچھ مشکل نہ تھا کہ قبل اس کے جو تشمیز اور تبت کی طرف آویں۔ ہندوستان کے مخلف مقامات کی سیر کریں۔ سوجیسا کہ اس ملک کی پر انی تاریخیں ہتلاتی ہیں کہ پیہ مات بالكل قرين قياس ب كه حضرت مسيح ني بيال اور بمارس وغيره مقامات كاسير كيا ہو گااور پھر جمول سے باراولپنڈی کی راہ سے تشمیر کی طرف گئے ہول گے چو نکہ وہ ایک سر و ملک کے آدمی تھے اس لئے یہ بقینی امر ہے کہ ان ملکوں میں غالبًاوہ صرف جاڑے تک ہی مھمرے ہول گے اور اخیر مارچ یاایریل کے ابتداء میں کشمیر کی طرف کوچ کیا ہو گا اور چو نکہ وہ ملک بلاوشام سے بالکل مشابہ ہے اس لئے بیہ بھی یقینی ہے کہ اس ملک میں سکونت مستقل اختیار کرلی ہو گی اور ساتھ اس کے یہ بھی خیال ہے کہ کچھ حصہ اپنی عمر کا افغانستان میں بھی رہے ہوں گے اور پچھے بحید نہیں کہ دہاں شادی بھی کی ہو۔ ا فغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خیل کملاتی ہے کیا تعجب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ہی اولاد (مسيح بندوستان بيس ص ٢ ٢ ١٨٠ نزائن ص ٢٩، ١٥ ح ١٥) مول\_"

(۲) ..... " حضرت عینی علیه السلام کے صلیب کی موت سے چنے کے متعلق ایک پیٹیگوئی یمحیاہ باب ۵ میں اس طرح پر ہے اور اس کے بقائے عمر کی جو بات ہے سوکون سفر کر کے جائے گا۔ کیونکہ وہ علیحدہ کیا گیا ہے قبدکل کی زمین سے اور کی گئی شریدوں کے در میان اس کی قبر پر 'وہود لتمندوں کے ساتھ ہواا پنے مرنے میں ' جبکہ تو گناہ کے بدلے میں اس کی جان کو دے گا (تو وہ ج جائے گا) اور صاحب اولاد ہوگا۔ اس کی عمر لمبی کی جائے گا۔ وہ اپنی جان کی نمایت سخت تکلیف دیکھے گا۔ "(یعنی صلیب پربے ہو شی پر 'وہ پوری عمریائے گا۔)

(كتاب تخذ كو لزويه ص ۲۱۳'۲۱۳' نزائن ص ۲۱۵'۳۱۵' زاک

(۲الف) ..... "اس آیت کا مطلب ہے کہ صلیب سے اتار کر میے کو سز ایافتہ مردوں کی طرح قبر میں رکھا جائے گا گر چو نکہ دہ حقیق طور پر مردہ نہیں ہوگا اس لئے اس قبر میں سے نکل آئے گا اور آخر عزیز اور صاحب شرف لوگوں میں اس کی قبر ہوگی اور بھی بات ظہور میں آئی۔ کیونکہ سری گر محلّہ خانیار میں حضزت عیسیٰ علیہ السلام کی

اور ہیں بات طہور میں الی۔ لیو نکہ سر ی ٹلر محکمہ خانیار میں حضزت سیسی علیہ السلام کی اس موقعہ پر قبر ہے۔ جمال بعض سادات کرام اور اولیاء اللہ مد فون ہیں۔" مذہبی السامہ میں میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں

(تحدّ گولژویه م ۱۲ حاشیه نزائن م ۱۴ سج ۱۷)

## (٣)..... ڪيم خداخش مر ذائي لکھتا ہے :

رمت و کیم اکیسوال ۔ یہ کہ می صاحب اولاد ہوگا۔ جس کی تصدیق توریت سے یوں ہوتی ہے۔ جب کہ تو گناہ کے بدلے میں اس کی جان کود ہے گا تو وہ چ جائے گا اور صاحب اولاد ہوگا اس کی عمر لمبی کی جائے گا۔ وہ اپنی جان کی نمائیت سخت تکلیف و کیم گا۔ و منطوق آیت :" مااصاب کم من کی وجہ سے میح پر ایک جانکاہ و کھ آئے گا۔ بہ منطوق آیت :" مااصاب کم من مصیبة فیما کسبت ایدیکم "گروہ بضل خدااس مصیبت سے چ جائے گااور اس کی عمر دراز ہوگی۔

بست دودم۔ یسعیاہ باب ۵۱ در ۱۵ میں ہے جھکا یا ہوا'ہد ہوا'کمال سے آزاد کیا جائے گادہ غاریین نہ مرے گا اور س ۱۵ میں ہے جھکا یا ہوا'ہد ہوا'کمال سے آزاد کیا جائے گادہ غاریین نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگ۔ چنانچہ احادیث ذیل سے ظاہر ہے کہ اس داقعہ صلیب کے بعد ۸۸ مرس اور زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ چنانچہ افغانستان میں اب تک عیلیٰ خیل قوم موجودہے۔

(تاب عسل مصف (طبع كاني) حصد اول ص ۵۲٬۳۵۱)

# قادياني دليل كى تريد

(الف) ..... مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (سی ہدوستان بی س ۲۸ نوائن س کے عدد الف) ..... مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (سی ہدوستان بی س ۲۸ نوائن س کے عدد) بیس یہ تو لکھ دیا کہ : "اس ملک کی پر انی تاریخیں بتلاتی ہیں۔ "گریہ نہ بتایا کہ پر انی تاریخیں ہوئے ہیں اور کس زبان میں ہوئے ہیں اور کسال ہوئے ہیں ؟۔ خالی زبانی با تیں کون مان سکتا ہے۔ ذراان پر انی تاریخوں کی اصلی عبار تیں تو نقل کردیے جو بتلاتی ہیں کہ (بقول آپ کے) حضرت مسی نے نیال اور بنارس وغیر و مقامات کا سیر کیا ہوگا۔

(ب) ..... مر ذا قادیانی کے الفاظ بھی قابل غور ہیں۔ مر ذا قادیانی کہتا ہے:
"سیر کیا ہوگا، گئے ہول گے، ٹھسرے ہول گے، کوچ کیا ہوگا، کرلی ہوگی، رہے ہول
گے۔ "واہ صاحب واہ! کیسے زبر دست ولا کل مر زا قادیانی چیش کررہے ہیں۔ ساتھ بیہ
بھی ملاحظہ ہوکہ: "اور پچھ بعید نہیں کہ دہال شادی کی ہو۔ افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ
خیل کملاتی ہے کیا تعجب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ہی کی اولاد ہول۔ "رتخد کولادیہ سماہ اللہ خزائن میں ہاتا کہ اس کا مکن ہونااور چیز ہے اور فی الواقع
یوسف ذکی قویم بھی تو ہیں۔ واضح ہوکہ: "ایک امر کا ممکن ہونااور چیز ہے اور فی الواقع
اس امر کاواقع ہونااور چیز ہے۔ "دیکھور سالہ رپویلہ الم کا ممکن ہونااور چیز ہے اور فی الواقع

(ج) .... واضح ہو کہ پرانے عمد نامے میں سے اسعیاہ نی کے صحفہ کا

باب ۵ مفرت مسے ناصری کے حق میں نہیں ہے جیسا کہ مرزا قادیانی اور ان کے مريد حكيم خدا بخش مصنف "عسل مصفى" نے لكھا ہے بلحد أكر بغور ديكھا جائے تو سارا باب س ۵ سعیاہ کی کتاب کاسیدنا محمد علیقہ کے حق میں ب۔ (دیمورسالہ تفید الادبان بلت، ه د بمبر ۱۹۱۹ء م ۲۰) آج ہے کئی سال پیشتر جناب امام فن مناظر ہ اہل کتاب سید ناصر الدین محمد ابوالمنصور نے ای مشہور ومعروف کتاب (بیزان المیران درجواب بیزان الحق م ۱۸٬۱۷) پر دلا کل ہے ثابت کیا تھا کہ یسعیاہ ۵۳ باب میں کہیں حضرت عیسیٰ نلیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ بلحہ وہ حضرت پنیبراسلام عظی کے حق میں ایک پیشگوئی

-ç-

(د) ..... حضرت مسيح نے نہ شادي کي اور نہ آپ کي اد لاد ہو کی۔اب ذيل ميں خود مرزا قادیانی اور ال کے مریدول کی تحریرول سے اس امر کو ثابت کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کی نه کوئی پیوی تھی اور نه آپ کی کوئی اولا و تھی۔

(1)....."ادر کو کیاس ( یعنی مسیع ) کی پیوی بھی نہیں تھی۔''

(ربوبوج انمبر ۳۳ س۲۲)

(٢)....."اور ظاہر ہے كه دنيوى رشتول كے لحاظ سے حضرت عيلى عليه السلام كى كوئى آل نهيس تقى-" (ترياق القلوب م ٩٩ حاشيه مخزائن ص ٦٣ سج ١٥) (٣) ..... "سيدنا حضرت بمسيح موعود (مرزا قادياني) كي تحقيق يي ب كه حضرت عبيني عليه السلام كي كو كي ظاهر بي اولاونه تقييه "(الفض مورحه ٢٩حور ١٩٢٥ء ص ٢) (٣)..... د كيامريم كابينامسيح جس كاكو أي باب نه تفانه بيوي ادر نه جيه تفا-اس ونیا کے ایک عام آدمی کے لئے کامل نمونہ ہوسکتا ہے۔ " (ربویوبلت اوائت ۱۹۲۱ء ص ۱۳) (۵) ..... "بيه و بى بات ہے جو ہم رسول الله الله علقه كى شان ميں ميان كرتے میں کہ حسرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ پھر س طرح معلوم ہو کہ دہ اپنی

بوی پول سے اچھا سلوک کر سکتے تھے۔" (الفضل ضمیر ۸ مئی ۱۹۲۸ء نبر ۹۳)

(٢)..... "عام خيال حفرت مسيح ك متعلق يمي قفاكه انهول في نكاح

نیں کیا۔" (ربوین سم نبر ۲۵ س۲۷)

(۷)....." د کیمومتے نے ایک بھی ہوی نہیں گا۔"

(٨)....." يوع فرقه صوفيا بهام اسير مين داخل تهاجو شادى نه كرت

تقے۔" (اخباربدر ۲۰ جو لائی ۱۹۱۱ء ص ۳)

(٩)....." حضرت عيسى بلاباپ تھے۔ صاحب اولاد ہونا معلوم نہيں۔ غالبًا

ن منتے۔" (الفضل مور خد کا اجولائی ۱۹۱۷ء م ۵)

(۱۰) ..... "اگر كوئى عيمائى شادى كرك اور حفرت عينى سے يو چھے كه

حضرت میں نے شادی کی ہے۔ ہوی چول سے کیا سلوک کروں تووہ کیا جواب دے

سکتے ہیں۔ جبکہ خووانہول نے شادی نہیں کی۔'' (افعنل موریہ ۱۶جوری ۱۹۲۸ء م ۴)

(۱۱)....."مین کاشادی نه کر ناد لالت کر تا ہے کہ آپ کی تعلیم نا قص ہے

وجہ رید کہ انبیاءاور مرسلین دوسر ول کے لئے نمونہ بن کر آتے ہیں۔"

(تشحيذ الاذبان ج٦ انمبر ١١ص ١٧)

(۱۲) ..... حضرت مسيح نے نہ صرف تج دكوتال برتر جيح د كاباعدات آساني

باد شاہت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہتایا ہے اور خود بھی انہوں نے شادی نہیں گی۔''

(الفضل مورجہ ۱۲جون ۱۹۲۸ء ص ۵۲) """ (الفضل مسیح نے نکاح نہیں کیا تھااور نہ اس کی کوئی او لاد ہو ئی۔"

ن نوی او را دیموی-(اعلام الناس حصه اص ۵۹)

(۱۴)..... "دیلمی اور این افتجار نے حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ عیسیٰ

ر ۱۱) است وی ورای اور این جارے سرے جبرے روایت کا لیے اور چشمول کا علیہ السلام سفر کرتے تھے جب شام پڑجاتی تو جنگل کاساگ پات کھا لیتے اور چشمول کا

پانی پی لیتے اور منی کا تھی ماتے ( یعنی زمین پر بی بلاستر کے لیٹ رہے) پھر کتے کہ نہ تو

میرا گھر ہے کہ جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو اور نہ کوئی اولاد ہے کہ جن کے مر نے کا کوئی غم ہو۔"(عمل مصع حصداول ص ۱۹۱ ۸۳ مصنفہ خدا طش مر ذائی محوالہ کنز العمال ہے عم ۱۷) تیجہ یہ فکا کہ حضرت عیسیٰ این مریم نے تہ شادی کی اور ندان کی کوئی موی تقى أور كمّاب (محمله مجمع المحارس ٨٥ أوريورج ٢٠ س٢٩ حيات القلوب ص ١١ ٣٠٥ أورخ روضة السفا جام ۱۳۲) کے مطالعہ سے بھی ہی معلوم ہو تاہے۔ پس افغانوں کی قوم عیسیٰ خیل کو حضرت عبینی علیه السلام کی اولاد قرار دیناسر اسر غلط ہے۔

قادياني دليل نمبر ٣

(الف) ..... مرزاغلام احمر قادیانی نے لکھاہے:

(۱)....." حال ہی مین جوروی سیاح نے ایک انجیل کھی ہے جس کو لندن ہے میں نے منگوایا ہے وہ بھی اس رائے میں ہم سے متفق ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ ( فخص راز حقیقت ص ۷ احاشیه 'خزائن ص ۱۲ اج ۱۳) عليه السلام السلك مين آئے تھے۔" (٢)....." فحقيقات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسے عليہ السلام نے صلیبی واقعہ سے نجات یا کر ضرور ہندوستان کاسفر اختیار کیا ہے اور نیمیال سے ہوتے ہوئے آخر تبت تک پنچے اور پھر کشمیر میں ایک مدت تک ٹھسرے اور وہ بدنی اسر اکیل جو کشمیر میں بابل کے تفرقہ کے وقت میں سکونت یذیر ہوئے تھے ان کو ہدایت کی اور آخر ایک سویس برس کی عمر میں سری مگر میں انتقال فرمایا اور محلّه خانیار میں مدفون ہوئے اور عوام کی غلط میانی سے بوز آسف نبی کے نام سے مشہور ہو گئے۔اس واقعہ کی تائید وہ انجیل بھی کرتی ہے جو حال ہی میں تبت سے برآمد موئی ہے یہ انجیل بوی کو حش سے لندن سے ملی ہے۔ ہارے مخلص دوست شیخ رحت اللہ تاجر قریباً تین ماہ تک لندن میں رہے اور اس انجیل کو تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک جگہ ہے میسر آگئی۔ یہ انجیل بدھ ذہب کا ایک یرانی کتاب کا گویا ایک حصہ ہے۔بدھ فدہب کی کتاوں سے

یہ شمادت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک ہند میں آئے۔" (راز حقیقت ص ۹ حاشیه 'خزائن ص ۲۱ج ۱۳)

(m) ..... "حال میں ایک انجیل تبت سے دفن کی ہوئی نکلی ہے جیسا کہ وہ

شائع بھی ہوچکی ہے۔ بامحہ حضرت مسے کے تشمیر میں آنے کا بیا ایک دوسر اقرینہ ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس انجیل کا لکھنے والا بھی بھض وا قعات کے لکھنے میں غلطی کرتا ہو۔

جیسا کہ پہلی چار انجیلیں بھی غلطیول ہے تھری ہوئی ہیں گر ہمیں اس نادر ادر عجیب

ثبوت سے نکلی منہ نہیں پھیرنا چاہئے 'جوبہت می غلطیول کوصاف کر کے دنیا کو صحیح سوائي كاچير ه د كھلا تا ہے۔واللہ اعلم بالصواب" (ست عن م ١٦٣ ماشيہ نزائن ص ١٠٣ج ١٠)

(۴)....." حال میں جو تبت ہے ایک انجیل کسی غار میں ہے پر آمہ ہوئی ہے

جس کوایک روی فاضل نے کمال جدو جمد ہے چھپواکر شائع کر دیا ہے۔ جس کے شائع

كرنے سے بادرى صاحبان بہت ناراض يائے جاتے ہيں بيد واقعہ بھى كشميركى قبر كے داقعہ پرایک گواہ ہے۔" (لام العسليم م ١١ ماشيه اخزائن ص ٦ ٥ سرج ١١٠)

(۵)....."اور پھر دوسر امآ خذاس شخفیق کا مختلف قو مول کی وہ تاریخی کمائیں ہیں جن سے ثابت ہو تاہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان اور تبت اور کشمیر میں آئے تھے اور حال میں جوایک روسی سیاح نے بدھ ند ہب کی کٹاول کے حوالہ

ے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس ملک میں آنا ثامت کیا ہے وہ کتاب میں نے بھی و کھی ہےاور میرے یاس ہوہ کتاب بھی اس رائے کی مؤید ہے۔"

(کشف المطاص ۲۵ نزائن ص ۲۱۱ج ۱۴) (ب)..... عليم خدا نخش مرزائي لكمتاب :

(۱)....." ناٹووچ روس سیاح اپنی کتاب میں جو مسیح کی نامعلوم زندگی کی

نسبت لکھ کرشائع کی ہے اس میں وہ بھی تشلیم کر تاہے کہ ۲ ساسال کی عمر میں حضرت مسے نیمال میں تھے تبت دکشمیر دہندد متان آئے تھے۔" (كتاب عسل مصغ حصد اول ص ٥٨٥ ' نيزد كيمور سالد احمدي باست ١٩١٩ء ص ٢٥)

(٢) ....." ناٹود چروی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کے مر بمول سے بھی

مسیح علیہ السلام کے مباحثہ ہوئے اور جب نیپال میں تھے تو اس وقت ان کی عمر ۳۶ میں کی تھی۔" برس کی تھی۔"

### وقادمانی دلیل کی تروید

مرزاغلام احمد قادیانی کا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیه السلام کے بارے میں بیہ عقیدہ ہے کہ:

(۱)..... حفرت مسيح عليه السلام بن باپ پيدا ہوئے تھے۔

(۲) ..... حفرت عینی علیه السلام ۳۳ سال کی عمر میں ملک شام میں صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔

(٣)..... حفرت انن مريم صليب برنه مرے تق بلحد بے ہوش ہو گئے تق۔

(٢) ..... حفرت يوع مسيح كي ذخول يرمر بم عيسات علاج كيا كيا-

(۵)..... حضرت مسيح ابن مريم نے اس واقعہ صليب کے بعد ملک شام سے ہجرت کی۔ ہجرت کی۔

(۲)..... آپ ملک عراق 'ایران 'افغانستان ' پنجاب ' ہندوستان ' تبت وغیرہ کی طرف صلیبی واقعہ کے بعد تشریف لائے۔

(۷).....بعد ازیں ۱۲۰سال کی عمر پاکر حفزت عیسیٰ علیہ السلام نے ملک تشمیر میں وفات پائی۔

> (۸).....آپ کی قبر شهر سری نگر کے محلّہ خانیار میں ہے۔ میں انہ کا انگریائی سیال میں انہ میں اور میں ا

یہ ہے مر ذا قادیانی کا ند ہب۔اب روی سیاح مسٹر نکوسن نوڈوچ کی سنویہ اس

میں کچھ شک نہیں کہ مسٹر نکو سن نوڈوچ روسی سیاح نے "بیوع مسے کی نامعلوم زندگی · کے حالات "بود ہول مٹھ واقع مقام لیہ دارالخلافہ سے دربافت کر کے فرانسیبی اور انگریزی زبان میں شائع کئے تھے۔اس کا ترجمہ اردوزبان میں لالہ ہے چند سابق منتری آرب پرتی ندهی سبها پنجاب نے کیا۔ مطبع ست دهرم پرچارک جالندهر شریس ۱۸۹۹ء میں بدار دوتر جمہ چھیا تھا۔ مسٹر ناٹود چروی سیاح لکھتاہے کہ بیوع مسیح کے بیہ حالات ١٨٨٤ء ميں يود هول كے مثمہ واقعہ مقام ليه كے بدھ لامه نے مجھے ہتلائے تھے۔اب ذیل میں اس کتاب "بیوع میے کی نامعلوم زندگی کے حالات" کاخلاصہ درج كياجاتا ہے:

اس كتاب مين ١٩ اباب بين باب اول شامي تجاري زباني مسيح عليه السلام ك صلیب دیے جانے کی خبر۔ باب دوم بنی انسرائیل کے حالات۔ باب سوم بنی اسر اکیل کے جاہد جلال کے واقعات۔اس کے بعد یوں لکھاہے:

### باب جہار م

(۸)..... به خدائی مچه جس کانام عیسیٰ رکھا گیا۔ کپکن سے ہی گمراہوں کو توبہ کے ذریعہ گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی ترغیب دے کرایک خداکاوعظ کرنے لگا\_

(۹)..... چاروں طرف سے لوگ اس کاوعظ سننے آیا کرتے اور اس بچہ کے وعظ کو سن کر جیران ہواکرتے۔ قوم اسرائیل کے تمام ہوگ اس بات میں متفق الرائے تھے کہ روح لبدی اس بچہ میں موجود ہے۔

(۱۰)..... جب عیسیٰ تیره برس کی عمر کو پہنچا کہ جس عمر میں اسر ائیلی لوگ شادی کیا کرتے <u>تھ</u>ے۔

(۱۱) ..... تو دولت مند ادر امير لوگ عيني كوالدين كي جائے سكونت ميں

جمال دوایے گذارہ کے لئے ہدیار کرتے تھے۔ آگر جمع ہونے لگے تاکہ وہ نوجوان عیلی کوجو قادر مطلق خدا کے نام کاو عظ کرنے میں مشہور ہو چکا تھاا بناد اماد دیں۔

(۱۲) ..... یه وه وقت تفاجب که عیسیٰ حیب جاب والدین کا گھر چھوڑ کر روستلم سے نکل گیا۔اور سوداگرول کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوا۔

(۱۳) ..... تاكه وه تعليم اللي ميس كماليت حاصل كرے اور بدھ ويو كے (ص ۲۱، ۲۰۱۰ یبوع مسیح کی نامعلوم ذیر کی کے حالات) قوانین کامطالعہ کرے۔

باب بینجم

(۱)..... نوجوان عیسیٰ جس کوخدا نے برکت دی تھی۔ چود ہرس کی عمر میں

سندھ کے اس یار آیااور الیشور کی پیاری سر زمین میں آریوں کے در میان رہنے لگا۔

ر ۲) .....اس مجوبہ جید کی شہرت سارے شالی ہند میں سپیل گئی اور جب وہ پنجاب اور راجیو تانہ میں سے گذراتو جین دیو کے پیروؤل نے اس سے در خواست وی

کہ وہ ان کے یاس رہے۔

(m).....لیکن وہ جین کے گمر اہ یو جاریوں کے پاس نہ رہااور جگن ناتھ واقع ملک اڑیسہ کو جلا گیا۔ جمال ویاس کرشن کے چھول (استخوان) مدفون تھے یمال کے بر ہمول نے اس کا بہت آور سنگار کیا۔

(4) .....ر ہموں نے عیسیٰ کو دید بڑھائے اور ان کا مطلب سمجھایا اور دعا کے ذر میعے شفاعشا او گول کو دید اور شاسترول کا پڑھانا اور سمجمانا اور آدمیول سے بھوت ' یریت نکال کران کو تندرست کرناسکھلایا۔

(۵)..... جَكَن ناته و راجعُؤه و بهارس اور و يگر متبرك شهرول ميں وہ چھ برس

ربا\_(ص١٦)

# بابششم

(۱) .....بر ہموں اور مشتریوں نے عیسیٰ کے ان ایدیشوں کوجودہ شودروں کو دیا کرتا تھا من کر عیسیٰ کے قتل کی ٹھانی۔ چنانچہ انہوں نے اس مطلب کے لئے اپنے نوکروں کو بوان پیٹیبر کی تلاش میں بھیجا۔

(۲).....گر عیسیٰ کو شودرول نے اس منصوبے سے مطلع کر دیا تھا۔ پس وہ رات کو بی جبّن نا تھ سے نکل گیا اور گوتم کے پیروؤل کو کو بستانی ملک میں جمال کہ ساکی منی بدھ دیو پیدا ہوئے تھے اور جمال کہ لوگ آپ کو مانتے تھے جاسا اور ان لوگ آپ کو مانتے تھے جاسا اور ان لوگول کے در میان رہنے لگا۔ (۳۴۳)

(۳)....هی کمالیت حاصل کرکے مصنف مزاج عینی سوروں کے متبرک خرطوم کوپڑھنے لگا۔

(۴) .....چوہری کے بعد عینی نے جس کوبد مدد یونے اپنے شاسر پھیلانے کے لئے منتخب کرر کھا تھا ان متبرک خرطوموں کی تشریح کرنے میں کامل ممارت حاصل کرلی تھی۔

(۵).....اس وقت عیسیٰ نیمال اور ہمالہ کے پہاڑوں کو چھوڑ کرراجیو تانہ میں آٹکلا اور مختلف قو موں کو اس بات کا وعظ کرتا ہوا کہ انسان کمالیت حاصل کرنے کی قابلیت رکھتاہے مغرب کی طرف چلا گیا۔ (ص ۳۵)

باب مشتم

(۱).....عیسیٰ کے اید بیثوں کی شهرت گر دد نواح کے ملکوں میں پھیل گی اور جب وہ ملک فارس میں داخل ہوا تو پجاریوں نے ڈر کر لوگوں کواس کا اید کیش سننے سے منع کر دیا۔(۴۸ ۳۹۰)

### باب تنم

(۱) ۔۔۔۔ عیسیٰ جس کو خالق نے گر اہوں کو سے خداکار استہ بتانے کے لئے پیدائیا تھا ۲ ایرس کی عمر میں ملک اسر ائیل میں واپس آیا۔ (س۵)

### باب دہم

(۱) ۔۔۔۔۔ حضرت عیسیٰ اسر ائیلیوں کا حوصلہ جو ناامیدی کے چاہ میں گرنے دالے تھے خدا کے کلام سے مضبوط کرتا ہوا گاؤں بہ گاؤں پھرااور ہزاروں آومی اس کا اپدیش (یعنی وعظ) سننے کے لئے اس کے پیچھے ہو لئے۔

### باب سيز د ہم

ا) ..... حضرت عینی اس طرح تین برس تک قوم اسر اکیل کو ہر قصبہ اور ہر شہر میں سر کول پر اور میدانول میں ہدایت کر تار ہااور جو کھھ اس نے کماوہی و قوع میں آیا۔(س۱۱)

#### باب چیار د ہم

(۱) ۔۔۔۔۔ حاکم کے تھم سے سپاہیول نے عینی اور ان دوچوروں کو پکڑ لیااور ان
کو پھانی کی جگہ پر لے گئے اور ان صلیوں پر جوزین میں گاڑی گئی تھیں چڑھادیا۔

(۲) ۔۔۔۔۔ عینی اور دوچوروں کے جسم دن تھر لٹکتے رہے جو ایک خوفناک

ر ۲) ..... یی اور دو چوروں نے جم ون عمر صفے رہے جو ایک حوقات نظارہ تھااور سپاہیوں کاان پر بر ایر پسرہ رہا۔ لوگ چاروں طرف کھڑے رہے۔ پھانی یافتوں کے رشتہ دارد عاما نگتے رہے اور روتے رہے۔

(٣) ..... آفآب غروب ہونے کے دفت عینیٰ کادم نظاادر اس نیک مروکی روح جسم سے علیحدہ ہو کر خدامیں جامل ۔ (س١٥)

نوط : اخبار (الفضل قاديان مورى ما نومبر١٩٢٦ء س ٨) ير فدكوره بالاكتاب كا خلاصه مطلب بول لکھاہے:

"اس كتاب ميں چود وباب جي باب اول شامي تجاركي زباني مسيح كے صليب ویتے جانے کی خبر۔باب ووم بنتی اسر اکیل کے حالات۔باب سوم بنتی اسر اکیل کے جاہ و جلال کے واقعات۔باب جمار مسیح کی پیدائش۔باب پنجم مسیح کا ہندوستان کے ملك سنده ميں چوده سال كى عمر ميں آناور پھر سياحت ہند باب ششم ير بموں كى مسے ير خفگی۔باب ہفتم بت پرستوں کابت پرستی چھوڑ کر مسیح کے پیروبدنا اور برہموں سے مباحثات ند ہجی۔باب مشتم مسیح کامندوستان ہے ایران جانا۔باب تنم مسیح کا ۲ سالہ عمر میں شام پنچنااور تین سال تک تبلیج کرنا۔باب وہم مسیح کے تبلیغی حالات اور یہودیوں کا مسیح کو د کھ وینا۔باب یاز وہم یبودیوں کا حاکم وفت کے پاس فریاد کر نااور مسیح کو عدالت میں جولد ہی کے لئے مجبور کرنا۔باب دوازو ہم مسے کے پیچے جاسوسوں کا مجرنا۔باب میز دہم تین سال مخلف ممالک شام کے شرول میں مسیح کے تبلیغی حالات۔باب چهار دېم ۳ ساساله عمر ميس مسيح كاصليب ديا جانادر مچمر خاتمه ــ نه نين دن قبر ميس ريخ كا ذكرنه آسان يرجانے كاذكر\_"

بھلاانصاف ہے بتاؤ کہ مرزا قادیانی کے ند ہبوعقیدہ کواس ہے کیا تعلق ہے۔ مرزا قادیانی کا ندہب تو یہ ہے کہ واقعہ صلیبی کے بعد یعنی ۳۳ سال کے بعد مسے نے مشرقی ملکوں کی نیاحت کی مگر اس افسانہ میں لکھاہے کہ صلیبی واقعہ ہے ہیں سال پہلے عیسیٰ ہندوستان وغیرہ میں آیا۔

مرزا قاویانی نے لکھاہے کہ:

" سرمات ہر گر صحح نہیں ہے کہ حضرت مسیح صلیب کے واقعہ سے پہلے مندوستان کی طرف آئے تھے۔" (اتب سے مندوستان میں س r - افزائن ص ۵ نے کا)

# قادیانی دلیل نمبر ہ مرزا قادیانی اوراس کی کذب بیانی شنرادہ بوز آسف کے حالات

کتاب اکمال الدین کے حوالے: واضح ہو کہ مرزاغلام احمہ قادیانی نے اپنی بعض کتاب اکمال الدین کے حوالے: واضح ہو کہ مرزاغلام احمہ تجن 'کشف الغطا' بعض کتاب البریة' راز حقیقت' ایام العسلی نور القر آن' ست چین 'کشف الغطا' ضمیمہ برا بین احمہ بید حصہ پنجم' مسیح ہندوستان میں' حقیقت الوحی' تخفہ قیصریہ' تذکرہ قضیمہ برا بین احمہ بی کشتی نوح' اعجاز احمدی وغیرہ میں اسبات پر بہت زور دیا الشہاد تین 'البدی' تحفہ گولڑویہ' کشتی نوح' اعجاز احمدی وغیرہ میں اسبات پر بہت زور دیا ہے کہ:

"جوسری نگر میں محلّہ خانیار میں بوز آسف کے نام سے قبر موجود ہے وہ ور حقیقت بلاشک دشیہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی قبرہے۔"
(راز حقیقت س،۲۰ نوائن س ۲ درج ۱۳ ان ۱۳ ان ۲۰ ان

ا پناس دعوے کے ثبوت کے لئے مرزا قادیانی نے تحریر کیا ہے:

"وتواتر على لسان اهلها انه قبرنبى كان ابن ملك وكان من بنى اسرائيل وكان اسمه يوزاسف فليسئلهم من يطلب الدليل واشتهر بين عامتهم ان اسمه الاصل عيسى صاحب وكان من الانبياء وهاجر الى كشمير في زمان مضى عليه من نحو ١٩٠٠ سنة واتفقوا على هذه الانبياء بل عندهم كتب قديمة توجدفيها هذه القصص في العربية والفارسية ومنها كتاب سمى اكمال الدين وكتب اخرى كثيرة الشهرة وسمى الانجيل الاعيسى فخذ ماحصحص

من الحق واترك الا قاويل وان كنت تطلب التفصيل فاقرؤا كتاباً سمى باكمال الدين تجدفيه كلما تسكن الغليل"

(كتاب الهدي من ١٠٩ نزائن من ١١ ٣ ج ١٨)

نوف: اس کتاب اکمال الدین کا حواله کتاب راز حقیقت ص ۱۹ اخبار بدر مورخه که نومبر ک ۱۹۰ مس ۴ سراله ربیدیو آف ربیلیجز باست ماه ستبر ۱۹۰۳ مس ۱۹۰۳ مس ۱۹۰۳ سر ۱۹۰۳ میلیجز باست ماه ستبر ۱۹۰۳ مس ۱۹۳۳ مس ۱۹۰۳ میلیجز باست ماه ستبر ۱۹۰۳ میلی کتاب عسل مصفح حصد اول ص ۲۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ مالام رسول مرزائی آف راجیکی رساله التحقید ص ۲۲٬۲۲۴ ک ۲ سید صادق حسین مرزائی مختار عدالت اناوه کی کتاب کشف الاسر ادص ۱۴ رساله دروس الصلیب ص ۲ ۳ ۸ س رساله دا قعات صلیب از اناجیل مردجه می ویا گیا ہے:

جواب: واضح ہو کہ کتاب اکمال الدین واتهام النعمة فی اخبات الغیبیة و کشف الخیبیة و کشف الخیبیة و کشف الخیبیة و کشف الخیبیة و کشف الخیبیت کے مصنف شخ السعید الی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موک بن باد یہ التمی ہیں۔ یہ کتاب ایران میں ناصر الدین شاہ ایرانی کے عمد میں چھی ہے۔ تاریخ طبع ۱۰ ساھ ضخامت کتاب علاوہ تقریظات و غیرہ کے تین سوتراس صفحہ ہے۔ تاریخ طبع ۱۰ ساھ ضخامت کتاب علاوہ تقریظات و غیرہ کے تین سوتراس صفحہ ہے۔

میں نے اس کتاب کا عرفی نسخہ چار دفعہ دیکھاہے اور ہوئے غور سے اس کے صلاح سات کا عرفی نسخہ چار دفعہ دیکھاہے اور ہوئے عور سے اس کے سات ۹۳ کا مطالعہ کیا ہے۔ ماہ مئی ۱۹۲۰ء میں اور ۲۹ مارچ ۱۹۳۰ء بروز ہفتہ جناب مولوی سید علی حائزی صاحب جمتد اہل تشکیج لا ہور کے پاس یہ کتاب دیکھی تھی اور ماہ دسمبر ۱۹۲۲ء میں جمعہ کے دن قادیان میں ضل الدین مرزائی دکیل کی مربانی سے جمعے یہ کتاب ملی تھی۔ مرزاغلام احمہ قادیانی اور اس کے مریدوں نے اس کے بارے میں ضدا کے ہندوں کو بہت و صوکہ دیا ہے ادر

جھوٹ ہولا ہے۔ اب میں ای کتاب ''اکمال الدین ''اور اس کے اردو تر جے کتاب ''شنرادہ ہوز آسف اور عکیم بلو ہر ''مطبوعہ ۱۹۹ مفیدعام پریس آگرہ (جس کاحوالہ کتاب رہ حقیقت س ۲۰ پر بھی دیا گیا ہے) کے حوالے سے شنرادہ بوز آسف اور اس کے باپ کے حالات مختم طور پر ذیل میں لکھتا ہول: '' و ماتو فیقی الا بالله علیه تو کلت والیه انیب''

## يوز آسف كباپكاحال

" ان ملكا من ملوك الهندكان كثير الجند واسع المملكة مهيبافي النفس مظفرا على الاعداء وكان مع ذالك عظيم النهمة في شهوات الدينا ولذاتها وملاعيها موثر الهواه مطيعاله وكان اكرم الناس عليه وانصمهم له في نفسه من ذين له وحسن لائه وابغض الناس اليه واغشهم له في نفسه من امره بغير باوترك امره فيها وقد كان اصاب الملك فيها في حداثة سنة وعنفوان شبابه"

(أكمال الدين ص ١٤٦٤)

"ا گلذانه میں ایک بادشاہ صاحب نظر جرار ومالک ملک و سیع ہندو ستان میں گذرا ہے۔ بردار عب اس کار عایا پر چھایا ہوا تھا اور ہمیشہ دشنوں پر ظفریاب رہتا تھا۔ اس پر بھی اس کی طبیعت میں حرص بہت تھی۔ دنیوی لذتیں حاصل کرنے میں اور مزے الزانے میں اور کھیل کو دمیں اور اپنی خواہشیں پوری کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانه رکھتا تھا اور اس کا بردا خجر خواہ اور دوست صادق وہ شخص تھا جو اس کی بدافعالیوں کی تعریف کرتا ور بہت ور اس کی بدکاریوں کو اچھا ظاہر کرے اور پردلد خواہ اور دشمن اس کے نزدیک وہ شخص تھا جو اس کی بدکاریوں کو اچھا ظاہر کرنے کو کے اور یہ بادشاہ ابتدائے جو انی اور کمشی میں تخت نشین ہوگیا تھا اور بہت صاحب فہم اور خوش بیان تھا اور تدبیر ملک اور میں تخت نشین ہوگیا تھا اور بہت صاحب فہم اور خوش بیان تھا اور تدبیر ملک اور

ہدوہست رعایا سے خوب ماہر تفااور سب لوگ اس کے ان اوصاف کو جائے تھے۔اس سبب ہے اس کے فرمانبر دار تھے اور ہوئے بروے سرکش اور اہل رائے اس کے تابع تھم وہدہ فرمان تھے اور کھے جوانی کی بے ہوشی میں کھے بادشاہی و حکمر انی کے نشہ میں کچھ شہوت و خود بینی کی متی میں وہ سرشار تو تھاہی۔ دشمنوں پر فتیاب ہونے سے ادر ر عایا کے مطبح اور فرمانبر دار رہنے ہے یہ سب نشہ ادر بھی چو گنا ہو گیا تھااور بہت غرور و تکبر کیا کرتا تھاادر سب کو حقیر سمجھتا تھاادر لوگوں کی تحریف اور خوشا مدے اس کو اینے کمال عقل وخو بی رائے پر بھر وسه برد هتا ہی جاتا تھااور مختصیل دنیا کے سوااس کی کوئی آرزواور مقصدنہ تھااور دنیا کو جس طرح سے وہ چاہتا تھا۔ای طرح ہا سانی اسے حاصل ہو جاتی تھی لیکن اس کے یہاں کوئی لڑکا نہیں ہوا تھا لڑ کیاں ہی تھیں اور اس کے بادشاہ ہونے سے پیشتر اس کے ملک میں دینداری بہت مجھیلی ہوئی تھی اور بہت ے دیندار لوگ تھے۔شیطان نے اس کے دل میں دین سے عداوت اور دینداروں سے وشمنی پیدا کردی اور اہل دین کو ایذار سانی کرنے لگااور اینے زوال سلطنت کے ڈر سے ان لوگوں کو اینے ملک سے نکال دیا اور مت برستوں کو اپنا مقرب کیا اور ان کے لئے چاندی سونے کے مت ہوائے اور ان کوادر سب بر بزرگی دی اور ان بتوں کو سجدہ کیا۔ جب لوگول نے بیہ حال دیکھا توہ بھی بول کو یو جنے لگے اور دینداروں کی تو بین کرنے (شنراده بوز آسف اور تحکیم پلو بر ص۳٬۳۴۲)

# شنراده یوز آسف کی پیدائش

" فولد للملك في تلك الايام بعد اماسه من الذكور غلام لم ير الناس مولودا مثله قط حسنا وجمالا وضياء فبلغ السر ورمن الملك مبلغا كادان يشرف منه على هلاك نفسه من الفرح وزعم ان الاوثان التي كان يعبدها التي وهبت له الغلام فقسم عامة ماكان في

بيوت امواله على بيوت اوثانه وانم الناس بالاكل والشرب سنة وسمى الغلام يوز اسف النه النه (اكال الدين مرا٣٢٢٣)

"اورای ذبانہ میں جبکہ بادشاہ کو کوئی امید لڑکا ہونے کی باتی نہ رہی تھی اس کے ہمال ایک ایباغی شر جمال لڑکا پیدا ہوا جس کا ٹانی چیم روزگار نے نہ دیکھا ہوگا۔ اس لڑکے کے پیدا ہونے سے اتنی خوشی بادشاہ کو ہوئی کہ قریب تھا کہ شادی مرگ ہو جائے اور اس نے یہ گمان کیا کہ جن ہول کی ان دنوں میں پر ستش کیا کر تاہ انہوں نے یہ فرز نداسے عناجت کیا ہے۔ اس خیال سے اس نے تمام خزانہ اپناست فانوں پر تشیم کر دیااور رعایا کو تھم دیا کہ سال ہمر تک خوشی کریں اور اس لڑکے کانام ہوز آسف رکھا اور اس کے طالع دیکھنے کے لئے مجھوں کو اور اہل علم کو جمع کیا۔ ان سب نے خور و تامل کے بعد عرض کیا کہ اس کے طالع سے ایبا ظاہر ہوتا ہے کہ اس قدر شرف وہزرگی اسے حاصل ہوگی کہ ہندو ستان میں بھی کسی کو حاصل نہ ہوئی ہوگی اور جھنے مخم فیر راایبا ہو کہ ہندو ستان میں بھی کسی کو حاصل نہ ہوئی ہوگی اور جھنے مخم کی سے ایک مجم نے یہ کما کہ میر االیا گمان ہے کہ اس لڑکے کے طالع میں جو شرف وہزرگی معلوم ہوتی ہے وہ شرف آخرت ہے اور جمحے یہ گمان ہے کہ یہ لڑکا عاہدوں کا اور اہل دین کا پیشوا ہونے والا ہے اور عقبی کے مر جوں میں سے مر تبد بلند پر یہ قائز ہونے کو ہے۔ اس لئے کہ جو یورگی اس کے کے مر جوں میں ہے مر تبد بلند پر یہ قائز ہونے کو ہے۔ اس لئے کہ جو یورگی اس کے طالع میں جو معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جو یورگی اس کے طالع میں جو معلوم ہوتی ہے۔ یورگی ویا کو اس سے کوئی نبست نہیں ہے۔ اس طالع میں جھے معلوم ہوتی ہے۔ یورگی ویا کواس سے کوئی نبست نہیں ہے۔ "

### بلوہر کالنکاہے یوز آسف کے پاس آنا

"وشاع خبره فى آفاق الارض وشهر يتفكره وجماله وكما له وفهمه وعقله وزهادته فى الدنيا وهوا منها عليه فبلغ ذلك رجلامن النساك يقال له بلوهر بارض يقال له سرانديپ وكان

رجلانا سكا حكيما فركب البحرجتى اتى ارض سولابط ثم عمدالى باب ابن الملك فلزمه وطرح عنه نے النساك ولبس نى التجار وتردد الى باب ابن الملك حتى عرف الاهل والاحياء " (الكال الدين ص٣٢٥)

"اس لڑ کے کی عقل وعلم و کمال و فکر و تدبیر و فهم وزہد و ترک دنیا کا فہرہ دور دور کچیل گیااور ایک گان میلو ہر دور کچیل گیااور ایک گئام ہلو ہر فقایہ نے جو کہ اہل دین واہل عبادت میں سے تھااور اس کا نام ہلو ہر نقابیہ خر انکامیں سی اور یہ فخض بڑا عابد اور حکیم و انا تھا۔ اس نے دریا کاسفر کیااور سو لاہلا کی زمین کی طرف آیا اور شنر او ہ کی ڈیوڑ ھی کا اراوہ ٹھان لیااور عابد ول کا لباس اتار ڈالا 'تاجرول کی می وضع بہائی اور اس لڑ کے کی ڈیوڑ ھی پر آمدور فت شروع کی۔ یہال تک کہ بہت سے ایسے لوگول سے جو بادشاہ کے لڑ کے کے دوست ورفیق تھے اور اس کے کہ بہت سے ایسے لوگول سے جو بادشاہ کے لڑ کے کے دوست ورفیق تھے اور اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے اس سے جان پہچائ ہوگئی۔" (شزادہ یوز آسف دیم ہلو ہر س ۲۵٬۲۱۷) میں گناب (آکمال الدین م ۲۵٬۲۲۲) میں شزادہ یوز آسف دیم ہلو ہر ص ۱۳۲۲۲۸) میں

کتاب (اکمال الدین ص۵۵۳۳۲ سور کتاب شزاده یوز آسف و عیم بلوبر ص ۱۳۲۲۸) میں بلو جرکی ملا قات اور گفتگو کا مفصل حال لکھا ہے۔ اس کے آگے جو کچھ درج ہے اس کا خلاصہ ذیل میں لکھا جاتا ہے:

حکیم بلو ہر کار خصت ہو نا

"جببلوم کی گفتگویمال پینی تو یوز آسف سے رخصت ہوااور اپنے گھرکی طرف پلٹ گیاور چندروز اور اس کی خدمت میں آمدور فت کر تار ہا۔ یمال تک کہ اسے معلوم ہو گیا کہ بہتری و فلاح اور ہدایت و صلاح کے وروازے اس کے کھل گئے اور راہ حق اور دین روشن کی ہدایت اسے ہو گئی پھر اس سے بالکل ہی رخصت ہوا اور اس شہر سے چلا گیا اور یوز آسف عمکین ودل گیر و تنمارہ گیا یمال تک کہ وہ وقت آگیا کہ وہ دینداروں اور عابدوں میں مل جائے اور تمام طاق کو ہدایت کرے۔"

(اکمال الدین ص۵۶ ۳ شنر اوه پوز آسف و تنکیم بلو بر مس ۱۲۳)

ص 2 0 سے ایک فرشتہ آیا۔ ص 2 0 سے بیاس خداکی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ ص ۳۵ پر تکھا ہے کہ یوز آسف نے شاہانہ پوشاک گلے سے اتار ڈالی اور وزیر کو ویدی۔ ای صفحہ پریہ بھی لکھا ہے کہ وزیر شہرکی طرف بلیٹ گیا اور یوز آسف نے اپنی راہ لی۔

# يوز آسف كا پيرارض سولابط ميس آنا

"فمكث فى تلك البلاد حين ثم اتى ارض سولا بط فلما بلغ والده قد ومه خرج يسيرهو والاشراف فاكر موه ووقروه واجمع اليه اهل بلده مع ذوى قرابته وحشمه وقعدوابين يديه وسلموا عليه وكلمهم الكلام الكثين"

اور ایک مت تک اس ملک میں یوز آسف رہااور لوگوں کو دین حق کی ہدایت کی اس کے بعد پھر سر زمین سولابط پر آیا جو کہ اس کے باپ کا ملک تھا جب اس کے باپ کا ملک تھا جب اس کے باپ نے اس کے آنے کی خبر سن ۔ رؤساء وامر اء وہزرگان ملک کو لئے ہوئے استقبال کے لئے آیا اور سب نے اس کی عزت و تو قیر کی اور سب عزیز و آشناوابال فوج واہال شہر اس کی خد مت میں آئے۔ بعد اس کے ان لوگوں سے یوز آسف نے بہت با تیں کیں اور سب لوگوں سے مربانی ولطف سے پیش آیا۔ (شزدہ یوز آسف د عیم ہوہر م ۱۲۸)

# يوز آسف كاملك تشمير مين آنا

" ثم انتقل من ارض سولابط وسارفی بلاد مدائن کثیرة حتی اتاه حتی اتی ارضاتسمی قشمیر فسارفیها واحیا منها ومکث حتی اتاه الاجل الی خلع الجسد وارتفع الی النور وقبل موته دعا تلمیذا له اسمه یابد الذی کان یخدمه ویقدم علیه وکان رجلا کاملافی الامور

كلها فاوحى اليه فقال له قدرنا ارتفاعى عن الدينا فاحفظوا بفر المضكم ولا تزيغوا عن الحق وخذ وابالنسك ثم امريابدان يبنى له مكانا وبسط هو رجليه وهيئا راسه الى الغرب وجهه الى الشرق ثم قضى نحبه "

"پھر یوز آسف نے ارض سولابط سے انقال کیااور بہت سے شہروں میں گیا اور لوگوں کو ہدایت کی۔ آخر ایک ایسی ذمین میں آیا جس کانام کشمیر ہے اور اس ملک کے لوگوں کو ہدایت کی اور وہیں رہا یمال تک کہ اس کاوقت مرگ آپنچا۔ تو پہلے ایک مریذ کو اپنے پاس بلایا کہ اسے لوگ یابد کما کرتے تھے اور وہ اس بررگوار کی خد مت و ملاز مت میں بر ابر رہا کر تا تھا اور علم وعمل میں صاحب کمال ہوگیا تھا۔ اس سے وصیت کی اور کما کہ میری روح کا عالم قدس کی طرف پرواز کرنا قریب ہے۔ چاہیے کہ آپس میں فرائض اللی کا خیال رکھو اور حق کو چھوڑ کرباطل کی طرف توجہ نہ کر و اور عبادت و مدگی اللی کو ہاتھ سے نہ چھوڑ و ۔ یہ کمہ کر اس بزرگ نے عالم بقاکی طرف و حدت کی۔ "

(شنراده بوز آسف د تحیم بلو ہر ص ۱۳۳)

نوٹ : ای شنرادہ یوز آسف کی قبر شہر سری گر کے محلّہ خانیار میں پیر سید نصیرالدین صاحبؓ کی قبر کے پاس ہے۔

یوز آسف کے متعلق میے تہیں نہیں لکھا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا تھا۔ نہ میہ کھا ہے کہ اس کی مال کا نام مریم تھا اور نہ ہی میہ الفاظ آئے ہیں کہ اس کو خدانے انجیل دی تھی۔ میہ بھی نہیں لکھا کہ وہ ملک شام کی طرف سے آیا تھا۔ جبکہ میہ چار ول باتیں اس میں نہیں پائی جاتیں۔ تو بوز آسف کی قبر کو حضرت مسیح ناصری کی قبر قرار دینا میں اسر جھوٹ بولنا ہے۔

102 حضرت مسيحازروئے لڑیچرمر ذائیہ (۱).....طرت مسي كاكوئي باپ نه تھا۔ (٢).....دهنرت مسيح كى ال كانام مريم تفاـ (٣)...... حضرت مسيح كوانجيل ملى تقى يه (٣)..... حفرت مسيح بنين ميں مصر مح تھے۔ (۵).....مصر سے واپس آکر ناصرہ کو گئے۔ (٢).....هنرت مسيح كياره حواري تھے۔ (۷) ..... حفرت مسيح ملك شام كر بنے والے تھے۔ (A) ..... حفرت ميح ٣٣ دس مليب يزيز هائ كئ تق (٩) ..... مسيح ك زخول كاعلاج مرجم عيى س كيا كيا-(۱۰).....دهرت میج نے صلیبی داقعہ کے بعد عراق عرب ایران ' افغانستان' پنجاب' ہندوستان وغیر ہ کاسفر کیا۔

شنراده بوز آسف

(١) .....يوز آسف كاباب تقاـ (٢).....يوز آسف كى مال كانام مريم نه تعاـ (٣)....اس کوانجیل نه ملی تقی ـ (۲).....آپ معرنه گئے تھے۔ (۵).....آپناصره نه گئے تھے۔ (٢)..... آپ كے باره حوارى نہ تھے۔ (۷)...... آپ ملک ہندار ض سو لابط کے رہنے والے تھے۔

- (٨) ..... آپ كے ساتھ صليب كاواقعہ چين نہ آيا۔
- (٩) .....آپ کامر ہم عینی کے ساتھ علاج کاواقعہ پیش بنہ آیا۔
- (۱۰) ..... آپ کو عراق دعرب ہندوستان کے سفر کاواقعہ چیش نہ آیا۔

# قادیانی دلیل نمبر ۵

#### (١) .... مرزاغلام احمد قادياني في لكعاب كه:

(٣)....مرزا قادياني لكهتاب:

در جد كا ثبوت هـ."

" حال میں مسلمانوں کی تالیف بھی چند پر انی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں صر تے ہیان موجود ہے کہ یوز آسف ایک پیغیبر تھاجو کسی ملک سے آیا تھااور شنرادہ بھی تھااور کشمیر میں اس نے انتقال کیااور بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی چھ سوبرس پہلے ہمار سے نبی تقال کیا دبیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی چھ سوبرس پہلے ہمار سے نبی تقال کیا دبیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی چھ سوبرس پہلے ہمار سے نبی تقال کیا دبیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی جھ سوبرس پہلے ہمار سے تبی تقال کیا دبیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی جھ سوبرس پہلے ہمار سے تبی تعلق کے سے گزرا ہے۔"

('لنّاب داز حقیقت من ۱۱'خزائن من ۲۳ اج ۱۳ اعامے )

## قادياني دليل كى ترديد

(۱) ..... مرزا قادیانی کایی لکھنا کہ عیسائی اور مسلمان اسبات پراتفاق رکھتے ہیں کہ یوز آسف نام کالیک نبی جس کا ذمانہ وہی ذمانہ ہے جو مسے کا ذمانہ تھا۔ دور دراز سے سفر کر کے تشمیر میں پہنچااور وہ نہ صرف نبی باسمہ شنرادہ بھی کہلا تا تھا اور جس ملک میں بیوع مسے رہتا تھا اس ملک کاوہ باشندہ تھا۔ صحیح نہیں ہے کیونکہ عیسائی اور مسلمان ہر گز اسبات پراتفاق نہیں رکھتے کہ :

(الف)..... یوز آسف کازمانہ وہی زمانہ ہے جو مسیح کازمانہ ہے۔

(ب)....جس ملک میں بیوع مسیح رہتا تھااس ملک کا بوز آسف باشندہ تھا۔ یہ دنوں باتیں مرزا قادیانی نے اپنے دل ہے بیالی ہیں تاکہ ثابت کرے کہ بوز آسف کی قبر بیوع مسیح کی قبر ہے۔

(٢)....مرزا قادیانی کے الفاظ:

"بیبات بھی ثابت شدہ ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندو ستان میں آئے تھے اور حضرت عیسیٰ کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ہے .....ایک اور امر تعجب انگیز ہے کہ یوز آسف کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ہے بیت اکثر محقق انگریزوں کے بیہ بھی خیالات ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے بھی پہلے شائع ہو چی ہے) جس کے ترجے تمام ممالک یورپ میں ہو چی ہیں انجیل کو اس کے اکثر مقامات سے ایبا توارد ہے کہ بہت می عبار تیں باہم ملتی ہیں۔ مگر ہماری رائے تو یہ ہے کہ خود حضرت عیسیٰ کی بیا نجیل ہے جو ہندوستان کے سفر میں لکھی گئے۔" رکتاب چشہ سیمی سم انزائن ص ۳۳۵٬۳۳۰ ہے۔ کا انجیل ہو۔ ۱۹۹۱ء میں)

جناب! آپ کی رائے کیا حیثیت رکھتی ہے ؟۔آپ کی یہ رائے کہ خود حضرت عیسیٰ کی بیرانجیل ہے جو ہندوستان کے سفر میں لکھی گئ بے دلیل ہے واقعات کا جُوت دلائل ہے ہوتا ہے نہ کہ قیاسات ہے آگر عیسیٰ نے ہندوستان کے سفر میں یہ انجیل لکھی تھی تو آپ نے یہ نہ ہتایا کہ کس مقام پر لکھی تھی اور کس زبان میں لکھی تھی ہمر حال اس عبارت ہے یہ تو معلوم ہو گیا کہ یوز آسف کی قدیم کتاب کی نسبت اکثر محقق اگریزوں کے یہ بھی خیالات ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے بھی پہلے شائع ہو چکی ہے۔ پس جاسہ ہو اکہ شنرادہ یوز آسف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے بہت پہلے ہواہے۔

(۳) ۔۔۔۔ کتاب بوز آسف وبلو ہر (مطبع سمسی دہلی کی چیپی ہوئی) کے ص ۳ پر لکھا ہے کہ: ''کتاب سوانح بوز آسف حضرت عیسیٰ کے زمانہ سے کچھ ہی پہلے لکھی گئی تھی۔ "اس سے بھی بی ثابت ہوتا ہے کہ شنرادہ بوز آسف حضرت مسیح سے پہلے ہوا ہے۔اس کتاب بوز آسف وبلو ہر کے اسی ص ۳ پر لکھا ہے کہ:

" پھون جب بوز آسف پرایمان لایا تھا تواس دقت تین سوبر س بدھ کو ہو چکے تھے۔ مہاتمام گؤتم رشی بدھ ۵۵۰ سال قبل مسیح پیدا ہوئے تھے اور ۸۸۷ قبل مسیح فوت ہوئے تھے۔"

اس سے ثابت ہو تا ہے کہ شنرادہ یوز آسف حضرت یسوع مسیح نے کئی سو سال پیشتر گزراہے۔

(۴) ..... سید صادق حسین مرزائی مختار عدالت اناوه کی کتاب (کشف الاسرار (مطبوعہ ۱۹۱۱ء مطیعبر قادیاں) ص۲) پر میں الفاط لکھے ہیں کہ :

" پھون جب بوز آسف پر ایمان لایا ہے تو اس وقت تین سوبر س بدھ کو ہو چکے تھے۔ بوز آسف کے زمانہ کے دوسوبر س کے بعدیہ کتاب لکھی گئی ہے اور چو نکہ بدھ حضرت عیسیٰ سے قریبایا نچ سوبر س پہلے گزراہے اس لئے کماجا سکتاہے کہ کتاب غالبًا حضرت عیسیٰ کے زمانہ سے کچھ ہی پہلے لکھی گئی تھی۔"

اس سے بھی اس بات کی تائیہ ہوتی ہے کہ بوز آسف شنرادہ سے کئی سوسال بعد حضرت بیوع ہوئے ہیں:

(۵)....."اور بموجب شمادت تشمیر کے معمر لوگوں کے عرصہ انیس سو برس کے قریب سے میر مزاد سری محرمحلّہ خانیار میں ہے۔"

(كتاب داز حقيقت ص١١٥'١٥' ١٩' خزائن ص ١١١ ١٣ هـ)

اورای کتاب برہے:

"اور پھر انیس سوسال تک اس کے مزار کی مدت بیان کئے جانا۔"

(راز حقیقت م ۱۸ احاشیه 'نزابئن م ۷۰ اج ۱۳)

حضرت می ان کی عمر ۱۳۰۰ می ان کی نسبت مرزا قادیانی نے یہ لکھاہے کہ ان کی عمر ۱۳۰۰ برس کی ہوئی ہے۔ (راز حقیقت می ۱۴۰ میل می میں ۱۳۰۰ میں کھی گئی تھی اگر سر کی تحکمہ مانید مانید والی قبر حضرت میں کی قبر ہوتی تواس مزاد کی مدت ۸۵ که اسال ہوتی ہوتی اور حضرت میں کے اسال ہوتی نہ کہ انیس سوسال۔ انیس صدیاں تو میں کی پیدائش پر ہو کیں۔ اب مرزا قادیانی کے بیش کردہ گواہوں کی اور گواہی سننے۔ مرزا قادیانی کتے ہیں :

"یہ مقام جمال یہ وع مسے کی قبر ہے خطئہ کشمیر ہے لیعنی سری مگر محلّہ خانیار ہے۔ اس بارے میں پرانی کتابی وستیاب ہوئی ہیں جو اس قبر کا حال بیان کرتی ہیں۔ پرانی کتبہ کے دیکھنے والے بھی شمادت دیتے ہیں کہ یہ یہوع مسے کی قبر ہے۔ علادہ اذیب سری محر اور اس کے نواح کے کئی لاکھ آدمی ہر ایک فرقہ کے بالا نفاق گواہی ویتے ہیں کہ صاحب قبر کوعر صد انیس سوسال کا ہوا ہے کہ ملک شام کی طرف ہے اس ملک میں آیا تھا اور اسرائیلی نبی اور شنراوہ نبی کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ قوم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس لئے بھاگ آیا تھا۔ " (ربویو آف ریلیجن جول نبر داس ۱۳۹۵ کا کھر آوی کے مالی مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ سری محر اور اس کے نواح کے کئی لاکھ آوی کی سال مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ سری محر اور اس کے نواح کے کئی لاکھ آوی

ہرایک فرقد کے بالاتفاق گوائی دیتے ہیں کہ صاحب قبر انیس سوسال کاعرصہ ہواہے

کہ ملک شام کی طرف ہے اس ملک میں آیا تھا۔ مر زا قادیانی کے چیش کر دہ گواہوں کے میانات میں سخت اختلاف ہے۔ کہانیس سوسال تک اس کے مزار کی مدت میان کئے جانا مجابیر بیان که صاحب قبر عرصه انیس سوسال کا ہواہے که ملک شام کی طرف سے اس ملک میں آیا تھا۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت مسیح کی قبرسری تگر محلّہ خانیار میں بتلاناسر اسر جھوٹا قصہ ہے۔

(٢)....مرزا قادياني لكمتاب:

"اور کشمیر کی تاریخی کتابی جو ہم نے برای محنت سے جمع کی بیں جو ہمارے

یاس موجود ہیںان سے بھی مفصلاً میہ معلوم ہو تاہے کہ ایک زمانہ میں جو اس وقت شار کی رو سے دوہزار برس کے قریب گزر گیا ہے۔ایک اسرائیلی نبی تشمیر میں آیا تھاجو بنی اسر ائیل میں سے تھا اور شزادہ نی کملاتا تھا۔ ای کی قبر محلّہ خانیار میں ہے جو ایوز آسف کی قر کر کے مشہور ہے۔ (ضیربراہن احدیہ حد پنجم ص ۲۲۱ نزائن ص ۱۳۰،۳۱۳) دعویٰ توا تنابرواہے کہ: ''حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر کی طرف سفر کرنا ، ایماامر نہیں ہے کہ جوبے دلیل جو بلحہ ہونے ہوے دلائل سے بیہ امر شامت کیا گیا

ہیں کہ عشمیر کی تاریخی کتابیں کس زبان میں ہیں ان کے مصنف کون ہیں اور کس زمانے میں ہوئے ہیں ؟۔ مرزا قادیانی نے تشمیر کی تاریخی کتابی کے الفاظ لکھ کر حوالہ توخوب ویا ہے گرنہ توصفحہ لکھاہے اور نہ ان کی اصل عبار تیں لکھی ہیں معلوم نہیں کہ اس قدر ا خفا کیول کیا گیاہے؟۔ صرف یہ الفاظ لکھنے ہے کہ کشمیر کی تاریخی کتابیں جو ہم نے بوی

ہے۔" (حوالہ بالاص ۲۲۱) مگر و لاکل قوی اس پر پیش خمیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہے بتلاتے مخت سے جمع کی ہیں جو ہارے یاس موجود ہیں۔ مخالف مان نہیں سکتا ہے جب تک اصل عبارت مع حواله وصغحه درج نه کی جائے۔

# قاديانی دليل نمبر ۲

#### (۱)....مرزاغلام احمد قادیانی لکھتاہے:

النے استفارہ کے رنگ میں یہ وز آسف جس کی تالیف کو ہزار سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ ایک نبی یوز آسف کے نام سے مشہور تھااور اس کی کتاب کا نام انجیل تھااور پھراس کتاب میں اس نبی کی تعلیم کلھی ہے اور وہ تعلیم مسئلہ شیشت کوالگ رکھ کربعینہ انجیل کی مثالیں اور بہت می عبار تیں اس میں بعینہ ورج ہیں۔ چنانچہ پڑھے والے کو پچھ بھی اس میں شک نہیں رہ سکتا کہ انجیل اور اس کتاب کا مؤلف ایک ہی ہے اور طرفہ تربہ کہ اس کتاب کا نام بھی انجیل ہی ہے اور اس استعارہ کے رنگ میں یہودیوں کوالی ظالم باپ قرار دے کرایک لطیف قصہ بیان کیا استعارہ کے رنگ میں یہودیوں کوالی ظالم باپ قرار دے کرایک لطیف قصہ بیان کیا ہے جو عمدہ نصائے ہے برہے۔" (تخذ کولادیہ ص ۱۲ استفارہ کے برہے۔"

#### (۲).....مرزا قادیانی لکھتاہے:

"اور یوز آسف کی کتاب میں صریح لکھا ہے کہ یوز آسف پر خدا تعالیٰ کی طرف ہے انجیل اتری تھی۔" (شیمہ راہین احمد جم م ۲۲۸ نزائن م ۲۳۰ سر ۱۳۳ افزائن کے الفاظ:

"اور یوز آسف کے حالات کے بیان کرنے کے بارے میں مسلمانوں کی کتاب اکمال الدین جس کتابوں کی سیمی بھٹ ہزار ہرس سے زیادہ زمانہ کی تالیف ہیں جیسا کہ کتاب اکمال الدین جس میں یہ تھی لکھا ہے کہ یوز آسف نے جو شنزادہ نبی تیا ہے تمام با تبی درج ہیں اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یوز آسف نے جو شنزادہ نبی تقاا بنی کتاب کا نام انجیل رکھا تھا۔ ماسوا اس کتاب کے خاص سری گر میں جمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے ایسے پرانے نوشتے اور تاریخی کتابی پائی گئی ہیں جن میں لکھا ہے کہ یہ نبی جس کا نام یوز آسف ہے اور اسے عیسیٰ نبی بھی کہتے ہیں اور شنزادہ نبی کی موسوم کرتے ہیں۔ یہ بہنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی

ہے جواس پرانے زمانہ میں کشمیر میں آیا تھا جس کوان کتابوں کی تالیف کے وقت قریباً سولہ سوہرس گزر گئے تھے بینی اس موجودہ ذبانہ تک انیس سوہرس گزراہے۔" (ربویو آنے دیلیجزبات او تتبر ۱۹۰۳ء س ۴۳۳)

(۴).... عليم خداخش مرزائي لكھتاہے:

''اکمال الدین نام کتاب میں جو گیارہ سوبرس کی ہے لکھا ہے کہ بیوع جب ''عیمرہ غیرہ کی طرف آیا تواس کے پاس کتاب انجیل تھی جس کااصل نام ہشور کی ہے۔'' (کتاب عمل مصلے حصہ اول ۵۸۵ 'رسالہ العظید سے ۲۷)

(۵) .....(۵) المال الدین کا مصنف ایک عجیب داقعہ بیان کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شنرادہ نی جوغیر ملک سے آیادر تشمیر میں وفات پائی حفرت میں علیہ السلام ہی ہے اور کوئی نہیں تھا ....... ند کورہ بالا بیان میں لفظ بھر کی قابل توجہ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوز آسف بیوع میں ہے عبر انی میں انجیل کو بھور کی کہتے ہیں اور انگریزی میں گاسپل اور تینوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی فیصری کہتے ہیں اور انگریزی میں گاسپل اور تینوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی خوشخری اصل عبر انی نام بھور کی ہے اور چونکہ عبر انی عربی سے پیدا ہوئی ہے اس لئے بھور کی وہی لفظ ہے جس کو عربی میں بھر کی کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت بوز آسف علیہ السلام انجیل کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور جو کتاب ان پر اتاری گئی تھی۔ سے شمی اس کا نام بھر کی تھاجو انجیل کا عبر انی نام ہے ۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت بوز آسف حضرت بیوز میں علیہ السلام کائی دوسر انام ہے اور دونوں نام ایک ہی شخص کے آسف حضرت بیوع میں علیہ السلام کائی دوسر انام ہے اور دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں جس پر بھر کی بیخی انجیل اتاری گئی تھی۔ "

. نوٹ : بین دلیل (رسالہ رہو بوبات ماہ می ۱۹۰۴ء ص ۱۸۴ ، رسالہ رہو بوبات ماہ می ۱۹۰۱ء ص ۷۷ ، رسالہ ریو بوبات ماہ جنوری ۱۹۰۵ء ص ۳۳ ، رسالہ کشف الاسر ارص ۱۲) پر پیش کی گئی ہے۔

# قادياني دليل كى ترديد

(۱) .....واضح ہواکہ شنرادہ یوز آسف کے حالات کتاب اکمال الدین داتمام العمۃ کتاب شنرادہ یوز آسف و حکیم بلو ہر اور کتاب یوز آسف دبلو ہر ' بیس لکھے ہوئے ہیں گر ان کتاوں بیس بید الفاظ نہیں ہیں کہ یوز آسف پر الجیل اتری تھی۔ پہلی کتاب کے ص کا استاعات ہو ہوگا این صفول بیس نہ تو لفظ یہ وع کہیں آیا ہے لور نہ ہی کہیں لفظ الجیل لکھا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی لوران کے مرید حکیم خدا عش مصنف لور نہ ہی کہیں لفظ الجیل لکھا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی لوران کے مرید حکیم خدا عش مصنف کتاب عسل مصف خدا کے ہمدول کو سخت دھوکہ دے رہے ہیں۔

### (٢) ..... جس عبارت كا حواله دياجا تاب اس كے الفاظ يول بين :

"وتقدم يوز اسف امامه حتى بلغ فضاء واسعاً فرفع راسه فراى شجرة عظيمة على عين ماء احسن مايكون من الشجر واكثرها فرعاو غصنا واملاها ثمروقد اجتمع اليه من الطيرمالا يعد كثرة فسريذالك المنظر وفرح به وتقدم اليه حتى دنى منه وجعل يعبر في نفسه ويفسره الشجرة بالبشرى التى دعااليه وعين الماء بالحكمة والعلم والطيريالناس الذين يجتمعون اليه ويقبلون منه الدين"

"ور شنرادہ بوز آسف نے اپنی راہ لی یمال تک کہ ایک صحرائے وسیع میں پنچاپس اس نے اپناسر اٹھلیالور دہال ایک براسادر خت دیکھا کہ ایک چشمہ کے کنارہ پر لگا ہوائے جب قریب پنچا تو دیکھا کہ نمایت ہی پاکیزہ شفاف چشمہ ہے لور نمایت ہی خوبسورت وشاداب در خت ہے کہ مجھی الیادر خت خوبسورت اس نے نہیں دیکھا تھا لور اس در خت میں شاخیس بہت تھیں اور جب اس در خت کے میوہ کو چکھا تو دنیا بھر کے میووں سے زیادہ شریں پایالوریہ دیکھا کہ در خت پربے صدوبے شار پر ندے پیٹھے میں

ہوئے ہیں ان باتوں کے دیکھنے سے رہ بہت ہی خوش ہوااور اس در خت کے نیچے کھڑا ہوگیااور اس در خت کے نیچے کھڑا ہوگیااور اپنے دل میں ان باتوں کا مطلب سوچا تو در خت کو اس نے مثال دی خوشخری ہدایت سے جو اسے پہنی تھی اور پانی کے چشمہ کو علم و حکمت سے اور پر ندول کو ان لوگوں سے جو اس کے پاس جمع ہول گے اور اس سے عقل و حکمت سیکھیں گے اور اس سے مقل و حکمت سیکھیں گے اور اس سے مقل و حکمت سیکھیں گے اور اس سے مہرایت یا کمیں گے۔"

کتاب "اکمال الدین واقمام العمة" ص ۸ مسیر جو لفظ بھری آیا ہے۔ اس سے یہ لوگ (مرزائی) یہ سمجھے کہ بوز آسف پر انجیل اتری تھی حالا نکہ ایسا استدلال مر اسر غلط ہے۔ کتاب اکمال الدین عبر انی زبان میں نہیں ہے بلعہ عربی زبان میں ہے۔ پس یمال لفظ بھریٰ ہے مراد کتاب انجیل نہیں ہے بلعہ اس کے معنے خوشخبری کے بین یمال لفظ بھریٰ ہے مراد کتاب انجیل نہیں ہے بلعہ اس کے معنے خوشخبری کے بین۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ اس کتاب (اکمال الدین ص ۱۵۵) پر لکھا ہے کہ فرشتے ہے۔ شنر ادہ یوز آسف کے یاس آکر کہا کہ:

" درگاه النی کی طرف سے خیر و سلامتی کچھے نصیب ہو۔ تو انسان ہے اور ایسے جانور دل اور حیوانوں میں تو پھنسا ہوا ہے جو سب کے سب بدکاری و گنگاری و نادانی میں کھننے ہوئے ہیں۔ میں تیرے پاس اس لئے آیا ہول کہ رحمت النی کی کچھے مبارک باد دول اور امور و نیاو آخرت کی چند با تیں جو کچھے معلوم نہیں ہیں وہ تعلیم کردل۔ (فاقبل بشمارتی) تو میری خوشخری کو یقین کر اور میرے مشورہ کو اختیار کر اور میرے کئے سے باہر نہ ہو سے سادہ و کا تو اس الخے۔

اس جگہ اردو الفاظ تو میری خوشخری کو یقین کر عرفی الفاظ فاقل فاقبل بیشدارتی)کاتر جمہ ہیں ۔ ویکھے بھارت کا معنی خوشخری کے ہیںنہ کہ کتاب انجیل۔
(۳) ..... قرآن مجید کی سورة البقره 'آل عمران 'نساء 'ماکدہ 'مریم' انبیاء' مُومنون' ذخرف' حدید' صف' میں حضرت عینی این مریم کا ذکر خیر آیا ہے اور سور 8

ماکدہ آیت نمبر ۲ م اور سورۃ حدید آیت نمبر ۲ میں صاف اور کھلے طور پر اللہ تعالی فرماتا ہے: "واتینه الانجیل" (اور ہم نے عیلی کو انجیل دی کی غرض یہ کہ قرآن مجید میں انجیل کا لفظ آیا ہے۔ اور کئیبار آیا ہے لیکن انجیل کے لئے لفظ بھر کی فرقان حمید میں کہیں نہیں تیا ہے۔ میں کتا ہول کہ قرآن مجید میں لفظ بھر کی استعال ہوا ہے گر اس کے معنی اس جگہ خوشخری ہے نہ کہ کتاب انجیل۔

سورة البخل آیت نمبر ۹۷ میں ہے: "وبشری للمومنین"ای طرح سورة البخل آیت نمبر ۱۰۲ میں قرآن شریف کے بارہ میں ہے: "وبشدی للمسلمین "سورة یونس آیت نمبر ۱۲ میں اولیاء اللہ کاذکرکرتے ہوئے اللہ فرما تاہے : "لهم البشدی فی الحیوة الدینا وفی الاخرة "وان کے واسطے خوشخری ہو دیا کی ذندگانی میں اور آخرت میں پسورة الانفال آیت نمبر ۱۰ میں ملا نکہ کاذکر خیر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما تاہے: "وماجعله الله الابشدی "واور نمیں کیا ہم کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما تاہے: "وماجعله الله الابشدی "واور نمیں کیا ہم فرض یہ کہ قرآن مجید میں لفظ بحری کی کتاب انجیل کے معنول میں نمیں آیا ہے البتداس کے معنی ان مقامات میں خوشخری کے ہیں۔

(٣) .....الزاى جواب : خود مرزاغلام احمد قادیانی نے ۱۱ ۱۱ اصطین عربی میں الک کتاب لکھی تھی جس کانام انہوں نے "حمامة البشر کی"ر کھا تھا۔ اس کے معنی ہیں "خوشخری کا کبوتر" نہ کہ "انجیل کا کبوتر" مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد نورالدین قادیانی بھیر وی کے زمانے میں مجمد منظور اللی مرزائی نے مرزا غلام احمد قادیانی کے المامات کو ایک کتاب میں اکٹھا کر کے شائع کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا" البشری " یہ کتاب دو حصول میں ہے۔

پر اور سنئے ای کتاب (ابشری صدوم سس ۱۳) پر مرزا قادیانی کا یک الهام یول کصاب : "لکم البشدی فی الحیوة الدنیا" ﴿ تمارے لئے اس دنیا کے زندگی

میں خوشخری ہے ﴾ نیز دیکھوالبشریٰ حصہ دوم ص ۲۱ بیشدیٰ لك خوشخبری ہووے۔ نتیجہ بیہ نکلا کہ کتاب (اکمال لاین ص ۵۸ ۳) پر جو لفظ بھریٰ آیا ہے اس سے کتاب انجیل مراد لیناغلط ہے۔

# قادیانی دلیل نمبر ۷

(۱)....مرزا قادیانی لکھتاہے:

''اور جب میں نے اس قصہ کی تصدیق کے لئے ایک معتبر مرید اپناجو خلیفہ نورالدین کے نام سے مشہور ہیں کشمیر سری تکر میں تھیجا توانہوں نے کئی مہینے رہ کر بڑی ' آہنگی اور تدبر سے تحقیقات کیں۔ آخر ثابت ہو گیا کہ فی الواقع صاحب قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔جو بوز آسف کے نام سے مشہور ہوئے بوز کالفظ بیوع کا بحوا ہوایاس کا مخفف ہے اور آسف حضرت مسے کانام تھا۔ جیسا کہ انجیل سے ظاہر ہے جس کے معنی میں یہودیوں کے متفرق فرقوں کو تلاش کرنے و لایا کشھے کرنے والااوریہ بھی معلوم ہواکہ تشمیر کے بعض باشندے اس قبر کانام عیسیٰ صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں اور ان کی برانی تاریخول میں لکھا ہے کہ یہ ایک نبی شنرادہ ہے جوبلاد شام کی طرف سے آیا تفاجس کو قریاً نیس سوہر س آئے ہوئے گزر گئے اور ساتھ اس کے بھن شاگر دیتھے اور وہ کوہ سلیمان پر عبادت کر تار ہااور اس کی عبادت گاہ پر ایک کتبہ تھاجس کے پیر لفظ تھے کہ بیرایک شنرادہ نی ہے جوبلاد شام کی طرف سے آیا تھا۔ نام اس کا بوز ہے پھروہ کتبہ سکھول کے عہد میں محض تعصب اور عناد ہے مثایا گیااب وہ الفاظ انچھی طرح پڑھے نیں جاتے اور وہ قبر بنی اسر ائیل کی قبرول کی طرح ہے اور بیت المقدس کی طرف منہ ہے اور قریباً سری مگر کے یا نسو آدمی نے اس محضر نامہ بربدیں مضمون وستخط اور مریں لگائیں کہ کشمیر کی برانی تاریخوں سے ثابت ہے کہ صاحب قبرایک اسرائیلی ہی تھااور شنرادہ کہلاتا تھا۔ کسی باوشاہ کے ظلم کی وجہ سے کشمیر میں آگیا تھااور بہت بڈھا

ہوکر فوت ہوااور اس کو عیسیٰ صاحب بھی کہتے ہیں اور شنر اوہ نبی بھی اور یوز آسف بھی۔ ابہتلاؤ کہ اس قدر تحقیقات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے میں کسر کیا رہ گئی۔" (تحد کولاویہ مسمان نزائن من ۱۹۲۰ء مسر) قاویا نی و لیل کی تروید

(۱) ..... اس جگه مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیش کروہ گواہول نے پیٹ ہمر کر جھوٹ یو لا ہے۔ مرزا قادیانی کالکھٹا کہ ان کی برانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک نبی شنرادہ ہے جو بلاو شام کی طرف سے آیا تھاسر اسر غلط ادر جھوٹ ہے۔ مرزا قادیانی دعویٰ توکرویتے ہیں گراس پر ولیل پیش نہیں کرتے۔ان کا فرض تھا کہ اہل کشمیر کی برانی تاریخ ل کانام لکھتا اور به متلاتے که ال کے مصنف کون تھا اور کس زمانے میں ہوئے ہیں ادر اہل کشمیر کی بیہ برانی تاریخیں کس ذبان میں ہیں ادر اصل عبارت معہ حوالہ لکھے۔تب آپ کی تحقیقات کا پہت چلااور اگر سری نگر کے قریبایا نسو آو می نے سے ہان دیا ہے کہ تشمیر کی برانی تاریخ سے ثابت ہے کہ صاحب قبرا کیک اسر ائیلی نبی تھا تو ہیہ میان بھی بے دلیل ہے۔ ذرا کشمیر کی برانی تاریخ کا نام 'صفحہ 'اصل عبارت تو لکھ وی ہوتی۔ آپ کی دہی مثل ہوئی جھوٹ اوڑ ھنا جھوٹ چھوٹ جھوٹ میں ان کا سر بانا ہے۔ خود مرزا قادیانی نہ مجھی سری نگر (کشمیر) تشریف لے گئے جو کچھ مرید دل دغیرہ نے لکھا اور کما آب نے اس کو چ مان لیا۔ میں کتا ہول کہ اگر مرزا قادیانی اور ان کے مریدول کو کہاجا تاکہ مچھلی صدیوں میں قریباً سب ونیا کے مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا اور بڑے بڑے برگ ای عقیدہ پر فوت ہوئے۔ (حققت الندت س اسم نو کیامر ذا قادیانی ادرال کے مرید حفرت مسے کے زندہ ہونے برایمان لے آتے۔ وہ جائے ماننے کے یہ سوال کرتے کہ قرآن مجید اور صدیث شریف سے حیات مسیح کا شموت وہ ہم تب ما نیں گے۔ ٹھیک ای طرح میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی ادر سری گر

کے قریبایا نسو آدمی کے بے دلیل دعویٰ کو کون مان سکتاہے۔

(۲) .....میں نے ۲۴ ستمبر ۱۹۲۷ء اخبار الل سنت والجماعت امر تسر اور ۲۴ ستمبر کی ستمبر ۱۹۲۷ء کے اخبار اہل حدیث امر تسر میں علماء مر ذائبیہ کو چیلنج دیا تھا کہ اہل کشمیر کی پرانی تاریخوں سے میہ الفاظ مجھے دکھادو کہ:

"پوز آسف بلادشام کی طرف سے آیا تھا۔"

میرای مطالبہ تھا جس کا صحیح جواب آج تک مرزائی علاء نہ و سے اور انشاء اللہ نہ دے سکی اور انشاء اللہ نہ دے سکیس گے۔البتہ غلام احمہ مرزائی مولوی فاضل ساکن بدو ملی نے یہ جواب ناصواب لکھا کہ حضرت صاحب نے یہ پانچ سو آد میوں کی روایت بیان کی ہے اور کشمیریوں نے جس بات کواپی پرانی تاریخوں کی مشمور ہے یا خود کشمیریوں نے جس بات کواپی پرانی تاریخوں کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے اس کو حضور نے بیان کیا ہے۔ جبکہ ان لوگوں کا دستخطی محضر نامہ بھی حضور کے پاس پہنچا۔" (فاردق مورد ۱۹۲۶ء میں)

اس جواب کے لکھنے سے یہ بہتر تھا کہ مولوی فاضل غلام احمد مرزائی اس بارے میں قلم نہ اٹھاتے یہ میرے مطالبے کا جواب نہیں ہے میر اسوال صرف اس قدر ہارے میں قلم نہ اٹھاتے یہ میرے مطالبے کا جواب نہیں ہے میر اسوال صرف اس قدر ہے کہ اہل شمیر کی پر انی تاریخوں سے یہ الفاظ دکھاؤ کہ یوز آسف بلاد شام کی طرف سے آیا تھا۔ پانچ سو شمیر یوں نے اگریہ بیان دیا ہے توجھوٹ ہولا ہے جھوٹ کی تائید کرنے والا جھوٹا ہو تا ہے۔ پھر یمی مولوی فاضل اس اخبار کے ص ۲ پر تاریخ طبری مرتاب انکال الدین اور کتاب کنزالعمال کا ذکر کر کرتا ہے۔ صالا کلہ یہ کتابی اہل کشمیر کی پر انی تاریخوں میں سے نہیں ہیں۔ تاریخ طبری اور کنزالعمال میں لفظ ''یوز آسف ''کہیں تاریخ طبری اور کنزالعمال میں لفظ ''یوز آسف ''کہیں الدین ص کے اور نہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ کہ یوز آسف بلاد شام سے آیا تھا۔ کتاب اکمال الدین ص کا ۱۳ تا ۵۹ میں شنز ادہ یوز آسف کے حالات بے شک ورج ہیں گریہ الفاظ کہیں نہیں کہ یوز آسف بلاد شام کی طرف سے آیا تھا۔ ہمر حال میرا مطالبہ قائم

ہےاوران کا صحیح جواب دینے سے مر زائی علماء قاصر ہیں۔

(۳).....واضح ہوکہ خواجہ محمد اعظم مرحوم کی تاریخ تشمیر اعظمی (مطبوعہ ۱۳۰۰ مطبع محمد کی لاہور) ص ۸۲ پر حضرت سید نصیر الدین کاذکر خیر کرتے ہوئے لکھائے :

"درجوار ایشان سنگ قبرے واقع شده در عوام مشهوره است که آنجا پیغمبرے آسوده است که درزمان سابقه درکشمیر مبعوث شده بود. این مکان بمقام پیغمبر مصروف است در کتابے از تواریخ دیده شده که بعد قضیه درود راز حکایتے مے نویسد که یک از سلاطین زادہا براه زید وتقوی آمده ریاضت وعبادت بسیار کرد برسالت مردم کشمیر مبعوث شده درکشمیر آمده بدعوت خلائق اشتغال نمودوبعد رحلت درمحله انزه مره آسود دران کتاب نام آن پیغمبررا یوز آسف نوشت ...... الخ (نیز دیکهو تاریخ کبیرکشمیر ص ۲۶)"

مرز اقادیاتی کی کتاب (راز حقیقت ص ۲۰ نزائن ص ۱۷ج ۱۳ رساله کشف الاسر ادص ۱۳ رساله رون ۱۳ میر اوص ۱۳ رساله ربی یو رساله ربی به بسته اونومبر ٔ دسمبر ۱۹۰۳ء ص ۲۰ ۱ ساله ربی بیج ۳ نبر ۵ ص ۱۸ کا رساله ربی بیلت می ۱۹۰۱ء ص ۱۷ ) میر مندر جدبالا عبارت کاخلاصه مطلب ار دو پس بیول کهها ہے:

"سید نصیرالدین کی قبر کے ساتھ ایک نبی کی قبر مشہور ہے دہ ایک شنرادہ تھا جو غیر ملک سے تشمیر میں آیادہ زہد " تقوی اور عبادت میں کامل تھا۔ خدا کی طرف سے نبی ہنایا گیا اور اہل تشمیر کی دعوت میں مشغول ہوا اس کا نام یوز آسف تھا۔ بہت سے اہل کشف اور خصوصاً میر ہے مر شدنے شمادت دی ہے کہ اس قبر سے برکات نبوت ظاہر ہوتے ہیں۔ "

ویکھتے یمال یہ نہیں لکھاکہ یوز آسف شنرادہ مغرب سے آیا نہ یہ لکھاہے کہ

وہ اسر ائیلی نبی تھا۔ یہ بھی نہیں لکھاہے کہ وہ بلاد شام کی طرف سے آیا تھا۔ صرف اس قدرورج ہے کہ یوز آسف شنرادہ تھانی تھاغیر ملک ہے کشمیر میں آیا۔

قادیانی دلیل نمبر ۸

(۱)....مرزا قادیانی لکھتاہے:

"فی الواقع صاحب قبر حضرت عیسیٰ علیه السلام ہی ہیں جو یوز آسف کے نام ے مشہور ہوئے۔ بوز آسف کالفظ یسوع کا بحوا ہوایا اس کا مخفف ہے اور آسف حضرت مین کانام تفاجیسا کہ انجیل سے ظاہر ہے جس کے معنی ہیں یہودیوں کے متفرق فرقول

كو تلاش كرنے والايا اكٹھاكرنے والا۔" (تخذه گولژوره ص ۱۴ نخزائن ص ۱۰۰ج ۱۷) (۲)..... مرزا قادیانی لکھتاہے:

" اسوااس کے وہ لوگ شنراوہ نی کا نام بوز آسف بیان کرتے ہیں سے لفظ صریح معلوم ہوتا ہے کہ بیوع آسف کا بجوا ہوا ہے۔ آسف عبر انی زبان میں اس محف كو كهتے بيں جو قوم كو حلاش كرنے والا ہو۔ چونكه حضرت عيسىٰ اپن اس قوم كو حلاش

كرتے كرتے جو بعض فرقے يبوديوں ميں ہے مم تھے تھمير ميں بينچے تھے۔اس لئے انهول نے اپنانام بیوع آسف رکھا تھا۔ "(ضمدر ابین احدید حصد پنجم ص ۲۲۸ نزائن ص ۲۰۸، ۱۲) (٣) ..... "اور يوز آسف ك نام يركوئي تعجب شين بي كيونكه بيانم يبوع

آسف کا بھوا ہوا ہے۔ آسف بھی حضرت میں کا عبر انی میں ایک نام ہے جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے اور اس کے معنی ہیں متفرق قو موں کو اکٹھا کرنے والا۔" (تبليغ رسالت ج ٩ ص ١٩) مجموعه اشتهارلت ص ٢٦٢ج ٣)

(٣)..... نظام الدين مرزائي كمتاب :

"بال اس كتاب ( يعنى كتاب اكمال الدين ) من جائے يوع كے يا عيلى ك

یوز آسف ہے۔جو مخفف ادر مرکب ہے د دنا مول سے بعنی بیوع بن یوسف۔

(و کیمورساله رایویو آف رینیجز بامت هاه اگست ۱۹۲۵ء ص ۳۲)

"یوز آسف کاوجہ سمیہ یوز کی "ز "حرف" " سے تبدیل شدہ ہاور" ساک آگے "و" خذف ہو چکی ہے۔ پس اصل میں "یوسو" تھاجو سریانی میں عیسیٰ کو کھے ہیں اور آج کل "یبو" کہتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ عیسیٰ کا اصل نام عبر انی میں "یوسع" ہو کی کہ عبر انی میں اس وقت بینام عام مروج تھا اور ہا کبل میں ایسے نام آج بھی ہم کو نظر پڑتے ہیں۔ پس "یوسع" کا "یوز" بن جانا آسان ہاور یوز آسے یوسا ہا ہے اور صف یا آصف سے سف اور آسف مخفف ہے یوسف کا۔ پس سارا نام یوز آسف مخفف ہے توسف کا۔ پس سارا نام یوز آسف مخفف ہے "یوسویوسف" کا جس کا مطلب ہی ہے کہ یبوع بن یوسف چو نکہ یوسف اس شخص کا نام شاجس کے ساتھ حضرت مریم صدیقہ کا نکاح ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ یوسف کے رہیں ہوتے اس لئے حضرت عیسیٰ کو بیٹا ہی کہ یہوا تھا اور حضرت عیسیٰ یوسف کے رہیں ہے۔ اس لئے حضرت میسیٰ کو بیٹا ہی کہتے تھے۔ چنانچہ انجیل اس بات کی شہاوت دیتے ہے۔ اس لئے حضرت عیسیٰ کو بیٹا ہی کہتے تھے۔ چنانچہ انجیل اس بات کی شہاوت دیتے ہے۔ "درسالہ رہیو آنہ رہیا ہیں اور میں اور سالہ دیسی کو بیٹا ہی کہتے تھے۔ چنانچہ انجیل اس بات کی شہاوت دیتے ہے۔ "درسالہ رہیو آنہ رہیں اور سالہ دیسی رہیو آنہ رہیو آنہ رہیو آنہ رہیو آنہ کی سے سے۔ "

## قادیانی دلیل کی تر دید

جو کچھ مرزاغلام احمد قادیانی نے (تحد گولادیہ سس) نزائن س٠٠٠ ما منہد براہین احمد قادیانی نے (تحد گولادیہ سس) نزائن س٠٢٠ خوائن س٣٠٥ تا ٢٠١٠ ایوز آسف کے معنوں پر لکھاہے اس کی تردید میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا باہمہ مرزا قادیانی کی چندا کیک دوسر ی تحریریں ذیل میں درج کے دیتا ہوں۔ ناظرین ذراغور سے پڑھیں :

(الف) ..... "اصل بات یہ ہے کہ تشمیر میں ایک مشہور و معروف قبر ہے جس کو یوز آسف نبی کی قبر کتے ہیں۔اس نام پرایک سر سر ی نظر کر کے ہرایک شخص کا ذہن ضرور اس طرف منتقل ہوگا کہ یہ قبر کسی اسرائیلی نبی کی ہے کیونکہ یہ لفظ عبر انی زبان سے مشابہ ہے گرایک عمیق نظر کے بعد نمایت تسلی خش طریق کے ساتھ کھل جائے گا کہ دراصل یہ لفظ یہوع آسف ہے یعنی یہوع عملین 'آسف اندوہ اور غم کو کہتے

ہیں چونکہ مسیح نمایت عملین ہو کراین وطن سے نکلے تھے اس لئے اپنے نام کے ساتھ آسف ملالیا گربعض کابیان ہے کہ دراصل ہد لفظ بیوع صاحب ہے چرا جنبی زبان میں بخرت استعال ہو کر بوز آسف بن گیا۔ مگر میرے نزدیک بیوع اسم باسمی ہے اورا سے نام جووا قعات برولالت كريس عبراني نبيول اور دوسرے اسرائيلي راستبازول ميں يائے جاتے ہیں۔ چنانچہ پوسف جو حضرت پیقوب کابیٹا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی نہی ہے کہ اس کی جدائی پر اندوہ اور غم کیا گیا جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرماكركما: "يااسىفا على يوسىف "ليساس سے صاف لكائے كہ يوسف يراسف ليعنى اندوه كيا كياس كنة اس كانام يوسف موار " (سن عن م ١٦٠ ماشد مزائن ص٢٠٣٥ ما ١٠ (ب) ..... "جيساكه محقيق سے ظاہر ہو تا ہوہ (مسے) كشمير ميں آكر فوت موئے اور اب تک نبی شنرادہ کے نام پر تشمیر میں ان کی قبر موجود ہے اور لوگ بہت تعظیم ہے اس کی زیارت کرتے ہیں اور عام خیال ہے کہ وہ ایک شنراوہ نبی تفاجو اسلامی ملکول کی طرف ہے اسلام سے پہلے تشمیر میں آیا تھااور اسی شنرادہ کانام غلطی سے جائے یوع کے کشمیر میں یوز آسف کر کے مشہور ہوئے جس کے معنی ہیں بسوع غمناک۔" . (کتاب البريه مقدمه ص ۲ نزائن ص۲۱، ۲ ن ۱۳)

(ح) ..... فرجع موسى غصبان اسفا " (پس موى عليه السلام غضب اور تاسف كى حالت مين والين موا 🔑 (مامة البشري ص٩٩)

(د)....." يااسفا عليهم انهم اتفقوا على الضلالة جميعا" ﴿برایشاں افسوس که این مردم بمگنان طریق ضلالت (انجام آمخم ص ۸۳ نزائن ص ۸۳ ج ۱۱) اختيار نمودندك

(س)..... لغت کی مشهور ومعروف کتاب (مجع المحارج اول ص ۳۲٬۳۳ قاموس ۳۳ م ۱۲۱٬ لسان العرب ج • اص ۴ ۲۸ ۳ مر اح ص ۴ ۴ سرج ۲٬ تاج العر وس ج ۶ ص ۴ ۲۸ منتهی الارب ج لول ص ۴ ۳٪

مفردات المراغب ص١٥ المصباح المعيرة اول ص١٠) ير لفظ آسف كے معنے اندوہ غم محزن اور غصے كر آئے ہيں۔ "

(ش) ..... نظام الدین مرزائی کاید لکھنا کہ سارانام یوز آسف مخفف ہے یوسو یوسف کا جس کا مطلب ہے ہے کہ بیوع بن یوسف ایک مطحکہ آمیز بات ہے اور کوئی وانا اے قبول نہ کرے گا۔ کتاب اکمال الدین وائمام العمة عربی زبان میں ہے اور اس میں یہ کمیں نہیں نہیں تکھا ہے کہ یوز آسف کی مال کا نام مریم تھا اور نہ بی اس میں کمیں اس یوسف کا ذکر آیا ہے۔ نظام الدین مرزائی کی اس توجیمہ سے بوھ کر مفتی محمد صادق مرزائی کی توجیمہ سنتے:

"پنجابی میں قدیم سے ایک ضرب المثل مشہور چلی آتی ہے: "ایسو کول تے کھے نہ پھول" غالبًا مرور زمانہ سے اور اصلیت مثل کے بھولئے سے کول کا لفظ بدل کر کول بن گیا۔ اور اصل یوں تھا کہ ایسو کول یعنی بیوع ہمارے پاس ہی ہے جنجاب کے متصل کشمیر میں مدفون ہے لیکن پچھ اس کی بامت کھول کر دریا فئت نہ کرو۔ کیو نکہ یہ امر پردے میں رکھنے کے لاگن ہے کہ بیوع اہل پنجاب کے پاس ہی ہے۔"

(ویکھواشپارفاروق مور نعہ ۱۱٬۱۸٬۵ ممک ۱۹۱۲ء م)۱۱)

واہ صاحب کیا کہنے مفتی صاحب نے تو کمال کر دیا۔ جو بات آپ کے پیر ومر شد کو نہ سو جھی وہ آپ کو سوجی اب ناظرین خود ہی انصاف سے فرمائیں کہ الی بے ولیل اور من گھڑت باتوں کا جواب ہم کیادیں۔

قاديانی د کيل نمبر ۹

مرزا قادیانی کهتاہے:

" یوز آسف حضرت مسیح ہی تھے جو صلیب سے نجات پاکر پنجاب کی طرف کے اور ایک سوہیں ہرس کی عمر میں وفات پائی۔اس پر بردی دلیل کید

ہے کہ یوز آسف کی تعلیم اور انجیل کی تعلیم ایک ہے اور دوسرے میہ قرینہ کہ یوز آسف این کتاب کانام انجیل میان کرتاہے تیسرا قرینہ ہیا کہ اپنے تئیں شنراوہ نبی کتاہے چوتھا قرینہ میر کہ بیوز آسف کا زمانہ اور مسیح کا زمانہ ایک ہی ہے۔ بعض انجیل کی مثالیں اس كتاب مين بعينه موجود بين جيهاكه ايك كسان كي مثال-"

( تبلغ رسالت ج ۹ ص ۱۸٬۱۹٬۹۸مجومه اشتمارات ج ۳ ص ۲۲۲)

"اوراس کی (لینی یوز آسف کی) تعلیم بہت سی باتوں میں مسیح کی تعلیم سے ملتی تھی۔بلحہ بعض مثالیں اور بعض فقرے اس کی تعلیم کے بعینہ مسے کے ان تعلیم فقرات سے ملتے ہیں جواب تک انجیلوں میں یائے جاتے ہیں۔"

(ربوبوباستهاه تتبر ۱۹۰۳ء ص ۳۳۸)

نوف: "يوز آسف كى تعليم يوع كى تعليم سے بهت ملتى جلتى ہے۔ "(رساله ربويوبلت ماه نومبر وسمبر ١٩٠٣ء ص ٢١- ٣٤٣ ، سير بويوبلت ماه مئي ١٩٠٦ء ص ١١٠ ريويوبلت ماه جنوري ۷ ۱۹۰۶ء ص ۳۳ کاخلاصه مطلب)

## قادبانی دلیل کی تر دید

مر زا قادیانی اور ان کے مریدوں کا بیہ نہ جب ہے کہ: ''جو سری مگر محلّہ خانیار میں بوز آسف کے نام سے قبر موجود ہے وہ در حقیقت بلاشک وشبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبرہے۔" (راز حقیقت ص۲۰ نزائن ص۲۷ اج۱۳)

"اوراس پرولیل به پیش کی ہے کہ بوز آسف کی تعلیم بہت سیاتوں میں مسے کی تعلیم ہے ملتی تھی۔" (ربوبوج ۲ نمبر ۱۲ص ۳۳۸)

حالا نکه به دلیل بھی کمزور ہے کیونکه مرزا قادیانی اس امر کولکھ کے ہیں که: "حضرت مسيح كي تعليم اوربده كي تعليم مين نهايت شديد مشابهت ب-" (كتاب مسيح بندوستان ميس ص ٨٨ ، نزائن ص ١٨٥ م ١٥)

تواس سے معلوم ہواکہ حضرت بوز آسف کی تعلیم بدھ کی تعلیم میں نهایت

شدید مشابهت ہے۔ مثلاً خط الفب خطح و کے متوازی ہے اور خطرس خطح و کے متوازی ہیں : متوازی ہے تو ثابت ہواکہ خط الفب اور خطرس آپس میں متوازی ہیں :

> الف ج ر ب و س

باوجوداس بات کے حضرت بوز آسف کوبدھ نہیں کمہ سکتے ذراغورے سنو۔ بورپ کے بعض مصنفوں نے جوزافث اور گوتم بدھ کو ایک ہی شخص ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ (دیموریویو آف ریلیجز بلسماہ نومبر 'دسمبر ۱۹۰۳م ۴۵۰۳)

اور چونکہ اس قصہ کے بعض واقعات گوتم بدھ کی زندگی کے واقعات سے مشاہبت رکھتے ہیں اس لئے اکثر عیسائی صاحبان کا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ شنزادہ یوز آسف گوتم بدھ کا ہی دوسر انام ہے۔

(ریوبیات، وجون ۱۹۱۰ وس ۲۳۵ میں ۲۳۹۴ میں کا تعلق کی تع

ان باتول کاجواب مرزائیول کی طرف سے یول دیا گیاکہ:

"اگر بوز آسف کے قصہ کے بعض واقعات گوتم بدھ کے حالات سے ملتے ہوں تواس سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔

(ربوبوج ۲ نمبر ۱۱٬۲۱ص ۲۷)

''اگرسری گرکی قبربدھ کی قبر ہوتی تودہ دنیا کے کل بدھ ند ہب کے پیروول کامر جع ہونی چاہئے تھی۔" (ربویوبلت، ہون، ۱۹۱۰ء ص ۲۳۹)

شیک ای طرح میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بوز آسف کے قصہ کے بھن واقعات بیوع مسے کے حالات سے ملتے ہیں تواس سے جامت نہیں ہوسکتا کہ دونوں ایک ہی ہخص کے نام ہیں۔ دوسری گزارش ہیہ ہے کہ اگر سری نگر کی قبر بیوع مسے ک قبر ہوتی تووہ دنیا کے کل مسیحی نہ ہب کے پیرو دک کا مرجع ہونا چاہئے تھی۔ بقول مرزا قادیانی حضرت مسے کی تعلیم اور بدھ کی تعلیم میں نمایت شدید مشاہرت ہے۔ اس بات کود کھے کریہ نہیں کہ کیتے کہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں اور لطف یہ ہے کہ: "وہ خطاب جوبدھ کو دیئے گئے مسیح کے خطابدل سے مشلبہ ہیں اور ایبا ہی وہ وا قعات جوبدھ کو پیش آئے مسیح کی زندگی کے واقعات سے ملتے ہیں۔ (سیج ہدوستان میں س 2 'نزائن ص 2 کو پیش آئے مسیح کی زندگی کے واقعات سے ملتے ہیں۔ (سیج ہدوستان میں میں - کام نہیں ہیں۔ "
ما ایک کھر بھی یہ وونوں الگ الگ ہستیاں ہیں۔ وونوں ایک ہی شخص کے نام نہیں ہیں۔ "
قادیا نی و لیل نمبر ا

" واضح ہو کہ حضرت میے علیہ السلام کوان کے فرض رسالت کی رو سے ملک پنجاب اور اس کے نواح کی طرف سفر کرنا نہایت ضروری تھا۔ کیونکہ بدنی اسر ائیل کے دس فریقے جن کانام انجیل میں اسر ائیل کی گم شدہ بھیر میں رکھا گیا ہے۔ ان ملکول میں آگئے تھے جن کے آنے ہے کسی مؤرخ کوانکار نہیں ہے۔ اس لئے ضروری تھا کہ حضرت مسے علیہ السلام اس ملک کی طرف سفر کرتے اور ان گم شدہ بھیروں کا پتہ لگا کر خدا تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے اور جب تک وہ ایسانہ کرتے تب تک ان کی رسالت کی غرض بے نتیجہ اور نا مکمل تھی۔ " (سے ہدد ستان میں ص ۱۹ نزائن ص ۱۹ تو ۱۵)

## قادیانی و کیل کی تروید

مانا کہ بنی اسر ائیل کے وس فرقے ان مشرقی ملکوں میں آگئے تھے اور یہ بھی اسلیم کیا کہ افغان اور کشمیری لوگ بنی اسر ائیل ہیں۔ (سی ہندوستان میں میں ۱۹ نزائن می ۱۹ ہوجہ ۱۵) گرید لکھنا کہ ضروری ہے کہ حضرت مسی ناصری علیہ السلام ایران افغانستان ، ہندوستان اور کشمیر میں آئے ہوں۔ ولائل قویہ اور تاریخوں سے ثابت نہیں ہے۔ واقعات کا ثبوت ولائل سے ہو تا ہے نہ کہ قیاسات سے دیکھو یہ بات بھی تشلیم کی گئ ہے کہ یہووی لوگ تا تار بخارا' مرو اور خیوا کے متعدو علا قول میں ہوی تعداد میں موجود تھے۔ یہووی لوگ جین 'ایران' تبت میں آباد ہیں۔ بنی اسر ائیل ملک عرب موجود تھے۔ یہووی لوگ جین 'ایران' تبت میں آباد ہیں۔ بنی اسر ائیل ملک عرب

میں بھی تھے۔(میع مدوستان میں ص ١٠٠١٩١١)اس کے علاوہ بعض يمود او نان ميں جاكر آباد مو كئ تقدر (ريويوج اول ص ١٠٥٠ نبر ٢ ص ١٠٠١) توكيا حضرت مسيح عليه السلام يونان عرب 'تاتار اور چین میں بھی تشریف لے گئے تھے ؟۔

# قادياني مغالطے كاجواب

مرزا قادیانی لکھتاہے:

''اور ایک کتاب تاریخ طبری کے ص ۹ ساے میں ایک بزرگ کی روایت ہے حضرت عیسیٰ کی قبر کا بھی حوالہ دیا ہے جو ایک جگہ دیکھی گئی بعنی ایک قبر پر پھریایا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عیسیٰ کی قبر ہے یہ قصہ انن جریر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو نمایت معتبر اور ائمه حدیث میں ہے ہے۔'' (چشه معرفت ص۲۵۰ نزائن ص۲۱، ۳۳ ماشیہ ) (۲)..... عکیم خدا بخش مرزائی لکھتاہے:

" مارے یاس ان تمید نے ان کے یاس سلمہ نے محمد بن اسلی سے ان کے یاس عمر بن عبدالله بن عروه بن زبیر نے ان کے پاس ابن سلیم انصاری زرقی نے میان کیا کہ ہم میں سے ایک عورت نے منت مانی تھی کہ راس الجماء پر جومدینہ کے نواحی میں ایک بہاڑ عقیف میں ہے جاکر نذر اداکرے گی۔راوی کتا ہے کہ میں بھی اس عورت کے ساتھ گیاجب ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے تو کیاد یکھا کہ ایک بوی قبرہے جس پر دو تھاری پھریڑے ہیں ایک پھر تو سرہانے ہے اور ایک پھر اس کی یائیں کی طرف ہے جن پر کچھ لکھا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں دونوں پھروں کواینے ہمراہ اٹھالیا جب میں بھن حصہ بہاڑیر سے پنچے اترنے لگا توبوجھ تنگین کی وجہ سے ایک مچھر کو میں نے بھینک دیااور دوسرے کو لے کر نیچے اتر ااور پھر میں نے سریانی لوگول کے آ کے اس کو پیش کیا کہ کیادہ اس کو پڑھ سکتے ہیں ؟۔ گردہ اس کی تحریر کونہ سمجھ سکے۔ پھر میں نے زیور کے زبان دانول کے آ گے اس کو پیش کیاجو یمن میں رہتے تھے اور جو

کھناجانے تھے۔ گردہ بھی اس کی تحریر کونہ پہچان سکے۔ توجب جھے کوئی شخص بھی اس کو پہچانے والانہ ملا توہیں نے اس کو ایک صندوق کے نیچے رکھ ویااور کئی سال تک وہ وہاں پڑارہا۔ پھر کچھ مدت کے بعد فار سیوں میں سے اہل ہاہ ہمارے ہاں آئے جو موتی خرید نے آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تہمارے ہاں بھی کوئی لکھائی ہوتی ہے تو ان سے کہا کہ تہمارے ہاں بھی کوئی لکھائی ہوتی ہے تو ان سے کہا کہ تہمارے ہاں بھی کوئی لکھائی ہوتی ہے تو میں نے وہ پھر نکالاان کے آگے پیش کیا تواس کو دیکھ کر بڑھنے گئے اور اس پر لکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ عینی من مریم علیہ السلام کی ہے قبر ہے جوان بڑھنے گئے اور اس پر لکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ عینی من مریم علیہ السلام کی ہے قبر ہے جوان بلاد کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا اور جب وہ لوگ اس ذمانہ میں اس کے پیرو ہو گئے تو ان میں رہتا تھا اور ان کے ہاں فوت ہو گیا اور اس کی وفات پر انہوں نے اس کو پہاڑ کی چوٹی پرد فن کر دیا۔ اس دوایت سے صرف اس قدر خامت ہوتا ہے کہ عینی علیہ السلام مرگیا خواہ کمیں مرا۔

( تلب عسل مصفح حصه اول ص ۵۱۹ ٬۵۲۹٬۵۲۱٬۵۲۳ مرد تو اله تاریخ الرسل والملوک ص ۵۳۹٬۷۳۸ )

تو ش : اخبار الحکم مور حد ۳۰ نوبر ۱۹۰۷ء ص ۱۵ انجاربدر مور حد ۲۱ نوبر ۱۹۰۷ء ص ۱۹ فاروق مور از نوبر ۱۹۰۷ء ص ۱۹ فاروق مور حد ۲۱ نوبر ۱۹۰۷ء می ۱۹ فاروق مور حد ۲۰ اکتوبر ۱۹۲۲ء می ۱۹ نوبر ۱۹۲۵ء می ۱۹۳۰ نوبر ۱۹۱۳ء می ۱۹۳۳ و میم ۱۹۳۳ می ۱۳۰۳ می ۱۳۰۳ می ۱۳۳۳ می او ایت پیش کی گئی ہے :

جواب: اس روایت میں ایک رادی محمد بن اسلی ہو جھوٹا ہے در اصل یہ روایت میں ایک رادی محمد بن اسلی نبیت علماء مر ذائیہ میں سے سید سر در شاہ مقیم قادیان لکھتے ہیں:

"نسائی نے کہا قوی نہیں اور دار قطنی نے کہااس کے ساتھ جمت نہیں کی کہا تھ جمت نہیں کی کہا تھ جمت نہیں کی کہا تھ ا کیڑی جاتی ابوداؤد نے کہا قدری ہے معتزلہ ہے 'سلیمان تمیں نے کیا کذاب ہے 'وہب نے کہا سنامیں نے مشام بن عروہ ہے وہ کہتا تھا کذاب ہے 'اور وہب نے کہا بوچھامیں نے مالک سے این ایخق کے متعلق تو اس نے اس پر تہمت لگائی عبدالر حمٰن من مهدی کے کہا کیجائن سعیدانصادی اور امام مالک این ایخق پر جرح کرتے تھے 'اور کہا کیجائن آدم نے حدیث بیان کی کہ ہم کو این اور ایس نے کہا ہیں مالک کے پاس تھا تو اس کو کہا گیائن ایکن کہتا ہے کہ مالک کاعلم جھے پر پیش کرو۔ ہیں اس کا طبیب ہوں پس مالک نے کہاد کھو اس د جال کی طرف جو کہ د جابوں ہیں سے ہے 'اور کیجی نے کہا تعجب ہے این ایکن پر حدیث بیان کر تا ہے اہل کتاب سے اور بے رغبتی کر تا ہے شر جیل بن سعید سے 'اور احمد من منبل نے کہا یہ بیاضی فرقہ ہے 'اور کہائن الی فدیک نے کہ میں نے ابن ایکن کو ویکھا کہ صدیث بیان کہ ایس ہوں کہ محمد بن ایکن کہ دہ بہت ہی ملانے والا تھا۔ کو قال ہو اگل تا ہے حدیث بیان کی ابوداؤد سلیمان بن داؤد نے کہا کہ کیجی بین کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد بن ایکن کذاب ہے 'ایو داؤد الطیالی نے کہا کہ میر سے پاس حدیث بیان کی میر سے ایک دوست نے کہا ہیں سے نیان کی میر سے ایک دوست نے کہا ہیں سے نیان کی میر سے پاس صدیث بیان کی میر سے ایک دوست نے کہا ہیں سے ایکن کو بیہ گئے۔ نے کہا بیت ایکن کی میر سے پاس مضبوطر اوی نے 'پس کہا گیااس کو (کس نے) اس سے کہا بیتھو بالیہودی نے۔'

بر کتب القول المحود فی شان الموعود ص۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۳ و کیموکتاب میز ان الاعتدال جسم ۲۲٬۲۱ است کرتاب میز ان الاعتدال جسم ۲۲٬۲۱ مندر جه تاریخ طبری ایک موضوع روایت ہے صحیح نہیں ہے۔خود تحکیم خداخش مرزائی اس قبر کے بارے میں لکھتے ہیں :

"یہ قبر فرضی ہے اور بلاشک فرضی ہے۔" (کنب عسل میے حصہ اول ۱۸۸۳) عسل مصفے حصہ اول میں حکیم صاحب ندکورنے وفات مسیح پر بہت زور ویا ہے اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ملک کشمیر کے شہر سری گر کے محلّہ خانیاد میں ہے۔ حالا نکہ یہ وونوں باتیں سر اسر غلط ہیں۔ قاویانی ولاکل کارو کرتے ہوئے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت شنز اوہ بوز آسف کی جو قبر سری گر کے محلّہ خانیار میں ہے وہ حضرت بیوع مسیح کی قبر نہیں ہے۔ جھوط بولنا سخت گناہ ہے

الحمد للدكه خدا كے فضل وكرم كے ساتھ ميں نے ثابت كروياكه ملك تشمير کے شہر سری گر محلّہ خانیار میں جو شنرادہ پوز آسف کی قبر ہے وہ حضرت یہوع مسیحاین مریم کی قبر نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کااپی کتاوں مثلاً ایام الصلح کشف الغطا'راز حقیقت ' مسيح ہندوستان میں 'نور القر آن'ست چن 'تخفہ گولڑویہ 'کشنی نوح' حقیقت الوحی'ضمیمہ برابین احمد به حصه پنجم وغیره میں به لکھنا که حضرت عیسیٰ علیه السلام کی قبر شهر سری مگر کے محلّہ خانیار میں ہے۔ صریح جھوٹ ہے اور جھوٹ یو لناسخت گناہ ہے۔ چنانچہ جھوٹ يولنے والے كى بارے ميں خود مرزا قاديانى يول كھتاہے:

(۱) ..... " ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر ووسر كابا تول مين بهي اس براعتبار نهين ربتك" (چشه معرفت س۲۲۲ نزائن س١٣٣٥) (۲)..... "جھوٹ بولنامر تد ہونے ہے کم نہیں ہے۔"

(ضميمه تخنه كولژويه ص ١٩ حاشيه 'خزائن ص ٢ ٥ ج ١٤)

(٣) ...... "اب باك لوكو! جموث يولناادر كوه كهانا أيك براير ب-"

(حقیقت الوحی ص ۲۰۱ نزائن ص ۲۱۵ج ۲۲)

(۴)..... " دروغ گوئی کی زند گی جیسی کوئی لعنتی زند گی نہیں۔ "

(زول الميم م ٢ تزائن ص ٨٠ ٣ ج١٨)

(۵)....." جیسے مت یو جناشرک ہے ویسے ہی جھوٹ یو لناشرک ہے۔" (الحكم / الريل ٥ - ١٩ وص ١٣)

(٢)....."جمو ف الالنے سے مر ما يمتر ہے۔"

( تبليغ رسالت ص • ٣ج ٧ ، مجوعه اشتمارات ص ٣٣ ج ٣)

(۷)..... "جھوٹ ام الخبائث ہے۔"

(تبلغ رسالت ج ۴ س ۲۸ مجموعه اشتمارات ص ۳ ج ۳)

(٨) .... "جموث يولنے سے يد ترد نياميں اور كوئى بر اكام نهيں۔"

(تتمه حقيقت الوتي س٢٦ نخزائن س ٢٥٩ ج٢٢)

## قادياني دليل نمبراا

غلام رسول مرزائی کہتے ہیں:

"علاوہ اس کے قرآن کر یم کا حسب ارشاہ:" ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم " معزرت می کو حضرت آدم کی مما ٹکث یم بی بی کرنا مما ٹکث کے ایک پہلو کے لحاظ سے لطیف طور پر اس بات کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم کی ججرت گاہ معزرت آدم کی ججرت گاہ مرز بین ہند ہوئی اسی طرح میں کے لئے بھی ججرت گاہ مرز بین ہند ہی قرار دی گئی۔ یہ آیت قرآن کر یم بیس آنخضرت علیلی پر نازل ہوئی جس سے ایک نیا علم آپ کو دیا گیا اور جس بیس علاوہ اور مما ٹکٹ کے پہلوؤل کے ایک جس سے ایک نیا علم آپ کو دیا گیا اور جس بیس علاوہ اور مما ٹکٹ کے پہلوؤل کے ایک بہلو مما ٹکٹ کا یہ بھی ثابت ہواکہ میں "آدم کا اس بات بیس بھی شیل ہے کہ دونول کی ججرت گاہ سرز بین ہند بنائی گی ۔ بلحہ مرزا قادیانی جو میے " محمدی بیس اور جو آخضرت علیلی کے کا مل یہ وذاور کا مل مظمر ہونے کی وجہ سے آخضرت علیلی ہے اس مر تب قائم مقام ہیں۔ آپ کا تھی سرز بین ہند بیس نظر ہونے کی وجہ سے آخضرت علیلی ہے۔ اس مر تب مما ٹکٹ کے جو آپ کو آدم اور میں ہجرت فرما ہوئے آپ کے قائم مقام اور آپ کی نیا سے مما ٹکٹ آدم سرز بین ہند ہیں ہجرت فرما ہوئے آپ کے قائم مقام اور آپ کی نیا سے مما ٹکٹ آدم سرز بین ہند ہیں ہجرت فرما ہوئے آپ کے قائم مقام اور آپ کی نیا سے مما ٹکٹ آدم سرز بین ہند ہیں ہجرت فرما ہوئے آپ کے قائم مقام اور آپ کی نیا سے میں ہوگر دونوں طرح کی مما ٹکٹ کے مصداق ہے۔"

(ریالہ الصفید میں ہورت فرما موٹ کے سے کا تم مقام اور آپ کی نیا سے میں ہوگر دونوں طرح کی مما ٹکٹ کے مصداق ہے۔"

(ریالہ الصفید میں ہورت فرما موٹ کے سے ایکٹ کی مصداق ہے۔"

(ریالہ الصفید میں ہورت فرما موٹ کے سے کا میں مقام اور آپ کی نیا سے مصداق ہے۔"

(ریالہ الصفید میں ہورت فرما موٹ کے سے کا میں مقام اور آپ کی نیا سے مصداق ہے۔"

(ریالہ الصفید میں ہورت فرما ہوئے آپ کی کیا کہ کے مصداق ہے۔"

(ریالہ الصفید میں ہورت کی مصداق ہے۔"

(ریالہ الصفید میں ہورت کی میں گورت کی مصداق ہے۔"

(ریالہ الصفید میں ہورت کی میں کی میں ہورت کی مصداق ہے۔"

(ریالہ الصفید میں ہورت کی میں ہورت کی میں ہورت کی ہورت کیں ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہ

# قادیانی د کیل کی تر دید

### (1)....الله تعالى فرماتے بيں:

" أن مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له

کن فیکون ، " ﴿ تحقیق مثال حضرت عیسیٰ کی الله کے نزدیک مانند حضرت آدم کے ہون فیک مانند حضرت آدم کے ہو کیا۔ ﴾ ہو گیا۔ ﴾ (سورة آل عمران آیت نبر ۵۹)

نو الله : نصاري ال بات ير حضرت رسول خدا علي الله المعالمة الماري الله جمار على الله المعالمة الماري الله الماري

عییٰ مدہ نہیں اللہ کابیٹا ہے آخر کہنے گئے کہ وہ اللہ کابیٹا نہیں تو تم بتاؤ کس کابیٹا ہے اس کے جواب میں یہ آیت اتری کہ آدم کا تونہ مال نہ باپ عیسیٰ کاباپ نہ ہو تو کیا عجب۔

(موضح التر آن ص ۵ ۷)

بات یہ ہے کہ یمودنامسعود حضرت مریم صدیقہ پر (معاذاللہ) زناکاری کا الزام وبہتان لگاتے ہیں۔(سورۃ النہ آئے۔ نبر ۲۵ انسوۃ مریم صدیقہ پر (معاذاللہ) و خفرت عینی علیہ السلام کی پیدائش بن باپ نہیں مانے۔ اس کے بر خلاف عیمائی لوگ حضرت مسیح کون باپ مانے ہوئان کو خدااور خداکا حقیقی پیٹایا نے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم و علیم نے مندر جہ بالا آیت ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دے کر دونوں فرقول کار د فرمایا کی مود اور نصار کی دونوں فرقے با کبل کی روسے حضرت آدم علیہ السلام کی باہت تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال باپ کے بغیر اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ پس یمود تا مسعود کے عذر کو یوں توڑا کہ جب تم خود حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مال باپ کے بغیر مانے ہو تو حضرت می علیہ السلام کی پیدائش مال باپ کے بغیر مانے ہو تو حضرت می علیہ السلام کو خدایا خداکا حکم کرتے ہو۔ نصار کی کویوں جو اب دیا گیا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہ و حقیق پیٹائی جست سے مانے ہو کہ وہ بن باپ ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہ و گی جن کانہ باپ کے بغیر پیدا کیا تھا۔ اسلام کو کن باپ پیدا کیا ہو گی بیٹ کانہ باپ تھا ور نہ مال تھی۔ پس جس قادر مطلق نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن باپ پیدا کیا بیٹ کے بغیر پیدا کیا تھا۔ اس تقادر مطلق نے حضرت آدم علیہ السلام کوئی باپ پیدا کیا باپ کے بغیر پیدا کیا تھا۔ اس تقادر مطلق نے حضرت آدم علیہ السلام کوئی باپ پیدا کیا باپ کے بغیر پیدا کیا تھا۔ اس تقادر مطلق نے حضرت آدم علیہ السلام کوئی باپ پیدا کیا

(۲) ..... اس آیت مقدسہ سے مسے طلیہ السلام ناصری کے ہندوستان کی طرف آنے پر استدلال کر فااور مرزا قادیانی (جوشیل مسے علیہ السلام ہونے کے مدعی شخصے کے مدعی سے بند میں پیدا ہونے پر استدلال کر نا سر اسر غلط ہے۔ حدیث نبوی علیہ مندرجہ کتاب (مند ہمری م سے ۲۰ س) کے مندرجہ کتاب (مند ہمری م سے ۲۰ س) کے مندرجہ کتاب (مند ہمری م سے ۲۰ س) کے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسے این مریم علیہ السلام ملک شام میں فاذل ہول گے۔

## قادياني دليل نمبر ١٢

## قادیانی دلیل کی تروید

ا نجیل متی کے باب 2 ۲ آیت ۳۳ میں جو لفظ "گلگتا" آیا ہے اس کے معنی بین "کھور پی کی جگه" (دیکموا فیل متی مع مخترشر حازبادری ایکی یود میر سفساس ۱۳۹ ماشد) اور ملک

کشمیر کے شہر سری گرمیں جو لفظ "سری" آیا ہے اس سے مراد "کھوپری" نہیں ہے بلعہ
یہ نام دو لفظوں سے مرکب ہے "سری" اور "گر" ۔ ہندوؤل کی ذبان میں "گر" سے
مراد آبادی ہے اور لفظ "سری" ہندوؤل میں تغظیم و کر یم کے موقعہ پر بولا جاتا ہے۔
جیسا کہ ہندولوگ کماکرتے ہیں سری رامچھ ربی اسری پچمن بی سری ہنومان بی سری
کرشن بی سری مہادیو بی سری تنیش بی سری نارائن بی وغیرہ ۔ ہمارے ہال کی
برگ و نیک کے لئے لفظ "حضرت" استعال ہو تا ہے۔ اور ہندوؤل میں لفظ "سری"۔
برگ و نیک کے لئے لفظ "حضرت" استعال ہو تا ہے۔ اور ہندوؤل میں لفظ "سری"۔

"اور احادیث میں معتبر روا بتول سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی علی ہے نے فرمایا کہ میں علی علی ہوئی ہے اور اس بات کو اسلام کے تمام کہ میں علیہ السلام کی عمر ایک سوچیس پرس کی ہوئی ہے اور اس بات کو اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام میں دوالی با تیں جمع ہوئی تھیں کہ کسی نبی میں وہ دونوں جمع نہیں ہوئیں:

(۱).....ایک بیر که انهول نے کامل عمر پائی بیعنی ایک سو تچپیں برس زندہ ۔۔۔

(۲) .....وم یہ کہ انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کی سیاحت کی اس لئے نبی
سیاح کہلائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ صرف تیسی برس کی عمر میں آسمان کی طرف
اٹھائے جاتے تو اس صورت میں ایک سو پچیس برس کی روایت صحیح نہیں ٹھر سکتی تھی
اور نہ وہ اس چھوٹی می عمر میں یعنی تیسی برس میں سیاحت کر سکتے تھے اور یہ روایتیں نہ
صرف حدیث کی معتبر اور قد یم کا ہوں میں لکھی ہیں بائے تمام مسلمانوں کے فرقوں میں
اس تو از ہے مشہور ہیں کہ اس سے بوھ کر متصور نہیں۔ کنزالعمال جو احاویث کی ایک
جامع کا بے اس کے ص سم سے ۲ میں ابو ہر براہ سے مدیث لکھی ہے: "او حی
جامع کا بے اس کے ص سم سے ۲ میں ابو ہر براہ سے مدیث لکھی ہے: "او حی

## قاديانى وليل كى ترديد

(۱).....مرزا قادیانی کا به لکھنا کہ احادیث میں معترروا تیوں ہے ثابت ہے کہ ہمارے نبی علیق نے فرمایا کہ مسے کی عمر ایک سوچیس برس کی ہوئی ہے صبح نمیں ہے۔الیں کوئی صبح مرفوع متصل حدیث نہیں ہے۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی میں آنحضرت علیق کی عمر شریف کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہوئے لکھتے ہیں :

" من قال خمساوستين حسب السنة التى ولد فيها والسنة التى ولد فيها والسنة التى قبض فيها ومن قال ثلثا وستين وهوالمشهور اسقطهما ومن

قال ستين اسقط الكسورومن قال اثنين ونصف كانه اعتمدعلى حديث في الاكليل وفيه كلام لم يكن نبى الاعاش نصف عمراخيه الذي قبله وقد عاش عيسي عليه السلام خمسا وعشرين ومائة

محیم خداخش مرذائی کی خیانت ملاحظہ ہو۔اس نے اپنی کتاب (عمل معدی ال میں مداخش مرذائی کی خیانت ملاحظہ ہو۔اس نے اپنی کتاب (عمل معدی اللہ مدین مدین الفاظ: "وعاش عیسی علیه السیلام خمس وعشدین سنة وماثة" نقل کردیئے ہیں اور الفاظ: "وفیه کلام" نقل نہ کئے۔

(۲).....(تغیر ان جریح ۳ م ۱۹۳ پر) ایک روایت ہے جس میں حضرت مسے طلیہ السلام کی عمر ۱۲۰ پر ستان کی گئی ہے مگر بیرروایت بھی صبح نہیں ہے کیو تکہ اس میں ایک راوی عبد اللہ بن لهیعہ ہے جس کی باہت کہا گیاہے کہ:

"فضیف تفاور معروف الحال ہے اور اہام احمد بن حنبل ؓ نے فرمایا ہے کہ جاید سے قابل انکار اور او پری باتیں اس نے روایت کی بیں اور جھے معلوم ہوا ہے کہ وہ جھوٹ یو لتا تفاور نسائی نے کہاہے کہ وہ معتبر نہیں ہے اور اس نے کہاہے کہ ابن لہیعہ یو رُحااور احتی اور حسیف العقل آدمی تفاور وہ کتا تفاکہ -حضرت علی بادلوں میں ہے اور بور مساقہ بیشتا تفاور باول و کھی تو کہتا کہ وہ علی بادل میں سے گزرے جارہے ہیں۔" ہمارے ساتھ بیشتا تفاور باول و کھی تو کہتا کہ وہ علی بادل میں سے گزرے جارہے ہیں۔"

(۳)..... مقداء اہل حدیث امام حافظ ائن کثیر (مک العارف ص ۳۳ از سید مجمد احسن امروی مرزائی نے (ابی تغیرج ۳۳ م ۲۳۵٪) لکھا ہے کہ صحیح امر) ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کارفع اس وقت ہوا کہ جب آپ کی عمر ۳۳ پرس کی تھی۔ پھر ہ اس تغییر (دن میرج ۶ م ۳۸۰) پر حوالہ این الی الدینا ایک حدیث نبوی سات کھی ہے

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیلی انن مریم علیہ السلام کی عمر سس سال کا

ہوئی ہے۔

(۳) ..... جو دوبا تی مرزا قادیانی نے لکھی ہیں الن دونوں باتوں کو اسلام کے تمام فرقے ہرگز نہیں مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی پر ضروری تفاکد کتابوں کے حوالوں ادر دلائل سے اس امر کو ثامت کرتے۔ حضرت میں علیہ السلام ہوئے ہیں جن کی عمر + ۹۵ سال قرآن کریم سے ثامت ہے۔

اور حفزت ادراہیم کی سیاحت وسفر ملاحظہ ہو۔ ملک عراق عرب میں آپ پیدا ہوئے۔شام کی طرف ججرت کی ملک مصر میں بھی گئے اور سر زمین تجاذ کو بھی اپنے قدم سے مشرف فرمایا۔

(۵)...... "قال احب شئی الی الله الغرباء قیل ای شئی الغرباء قال الغرباء قال الغرباء قال الغرباء قال الغرباء قال الذین یفرون بدینهم ویجتمعون الی عیسیٰ بن مریم "آخضرت علیه نے فرمایا سب سے پیارے فداکی جناب میں غریب لوگ ہیں۔ پوچھاگیا کہ غریب کے کیا معنی ہیں ؟۔ حضور پر نور نے فرمایادہ لوگ جو بھاگیں گے اپنے دین کے ساتھ ادر عیلی علیہ السلام این مریم علیہ السلام کی طرف جمع ہول کے۔ پ

مرزا قاویانی کی چالاکی طاحظہ ہوالفاظ:" الی عیسی بن مریم "کا ترجمہ کرتے ہیں: ﴿ سیلی میں کی طرح ﴾ حالانکہ صحیح ترجمہ بیہ ہے: ﴿ سیلی این مریم کی طرف ﴾ غرض یہ کہ جملہ:" الذین یفرون بدینهم ویجتمعون الی عیسی بن مریم "کا ترجمہ یہ کرنا کہ: "وہ لوگ ہیں جو سیلی میں کی طرح وین لے کراپن ملک سے کھا گے ہیں۔ "مر امر خلط ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ وینا ہے۔ کھا گئے والے جمع ہونے والے لوگ ہیں 'نہ کہ عیسیٰ این مریم علیہ السلام۔ مرزا قاویانی خلط ترجمہ کرکے استدلال پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میں علیہ السلام انجادین لے کر ترجمہ کرکے استدلال پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میں علیہ السلام انجادین لے کر ترجمہ کرکے استدلال پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میں علیہ السلام انجادین لے کر

اپے ملک سے بھا گے تھے۔

(۲) ..... بقول مرزا قادیانی لغت کی مشہور ومعروف کتاب (سان العرب س ۲۳۰) پر لکھاہے :

" قیل سمی عیسی بمسیح لانه کان سالما فی الارض لایستقر"یعی عیسی کانام می اس لئر کھا گیا کہ وہ زمین میں سیر کر تا تھااور کمیں اور کسی وہ کی جگہ اس کو قرار نہ تھا کی مضمون تاج العروس شرح قاموس میں بھی ہے۔"

(می جگہ اس کو قرار نہ تھا کی مضمون تاج العروس شرح قاموس میں بھی ہے۔"

(می جگہ اس کو قرار نہ تھا کی مضمون تاج العروس شرح قاموس میں بھی ہے۔"

حفرت مسے علیہ السلام کاوطن ملک شام تھا۔ علاقہ فلسطین شام کاایک حصہ موجودہ انا جیل اربعہ اور انجیل بر نباس کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسے تبلیغ کے لئے سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کی بیدی و چےنہ تھے اورنہ گھربار تھا۔ ملک شام ملک پنجاب سے بہت بوائے کوئی ضلع گور داسپور کے برابر علاقہ نہیں ہوار کار خرد صفۃ السفا کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسے ملک عراق کے شرنصیبین کی طرف بھی گئے تھے جوبیت المقدس سے قریباً ۵۰ میکوس دور ہے۔ پس مسے ناصری نے طرف بھی گئے تھے جوبیت المقدس سے قریباً ۵۰ میکوس دور ہے۔ پس مسے ناصری نے السے درفع سے پیشتر خوب سفر کئے ہیں۔

قادياني مغلط يسيريح تاريخروضة الصفاكاحواله

### (۱)....مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"بہر حال اگر روضۃ الصفائی روایت پر اعتبار کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حفرت مسیح علیہ السلام کانصیبین کی طرف سفر کرنااس غرض سے تھاکہ تافارس کی راہ سے افغانستان میں آویں اور ان گم شدہ یہودیوں کو جو آخر افغان کے نام سے مشہور ہوئے حق کی طرف دعوت کریں۔" (کاب سے بعد ستان میں میں ۲ مخزائن میں ۲۹جہاں) ہوئے حق کی طرف دعوت کریں۔" (کاب سے بعد ستان میں میں ۲ مخزائن میں ۲۹جہاں)

يرلكعاب :

"واقعہ صلیب ے ۱۳ روز تک می حواریوں ہے ماتا ہی رہائی خفیہ دروازہ معلوم ہوتا ہے کہ حواریوں کو افشاء راز ہے ممانعت کی گئی تھی اس واسطے ان کو مصنو گی بات بمانی پڑی کہ وہ آبان پر چلا گیا ہے اور بعض نے محض بیودیوں کے خیال کو پھیرنے کے لئے کہ وہ تعاقب نہ کریں مصنو گی قبریں بمالیس تاکہ بیودیوں کو یقین ہوجائے کہ می مرگیا طالا نکہ می علیہ السلام اس پہلڑ ہے از کر دوسری سمت کو چل دینے اور کئی سو میل کی مسافت طے کر کے نصیبین میں پنچ چنانچ (کلب روحہ السفان لاس ۱۳ می) کھا ہے: "ملك را حدیث قمعون میں پنچ چنانچ (کلب روحہ السفان اول س ۱۳ می) کھا ہے: "ملك را حدیث قمعون میں پنچ چنانچ (کلب روحہ الله فرمان داد عیسے آمد "لیخی بادشاہ کو مرفی کی بات اچھی گئی حضرت روح الله فرمان داد عیسے آمد "لیخی بادشاہ کو مرفی کی بات اچھی گئی حضرت روح الله فرمان داد عیسے آمد "لیخی بادشاہ کو سیدی باد شما ہے باد کو کر فضیمین میں ۔ پھر ای (کلب کے س ۱۳۲۱) پر لکھا بید عیسی علیہ السلام ناحیة نصیبین " ارباب اخبار گفته اند که درزماں عیسی باد شما ہے بود وولایت محکورو جبار حضرت نبوی بدعوت اہ مامور شدہ معوجہ نصیبین بغایت محکورو جبار حضرت نبوی بدعوت اہ مامور شدہ معوجہ نصیبین بغایت محکورو جبار حضرت نبوی بدعوت اہ مامور شدہ معورت می مالیام مرور نصیمین میں گئے۔"

#### (٢) .... سيد صادق مرزائي الاوى نے لکھاہے:

"صاحب روضة السفانے يہ ہمی لکھا ہے کہ سفر نصيبين ميں حضرت عيلیٰ عليہ السلام كے ساتھ آپ كی والدہ اور حواری ہمی تصاور ان ميں سے تين حوار يول كا نام يحقوب نومان مصمون بتايا ہے واضح ہوكہ بيہ نومان حوارى جس كاذكر روضة السفاميں لكھانے اور جو سفر نصيبين ميں حضرت عيلیٰ عليہ السلام كے ساتھ تھاوہی تھوما حوادی

ہے جس کی نبیت انسائیکو پیڈیا بدلیکا میں لکھا ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا جیسا کہ ہم اوپر بھی دکھلا چکے ہیں۔ اب جب تومان یا تھوما حواری اس مهاجر اندسنر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ تھااور اس کی بعنی تھوما کی نسبت سید امر مسلم ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا توالی حالت میں عقلاً سید امر واجب التسلیم قرار یا تا ہے کہ ملک تشمیر میں پہنچ کر میں آیا توالی حالت میں عقلاً سید امر واجب التسلیم قرار یا تا ہے کہ ملک تشمیر میں پہنچ کر خان میں وفات یا نے والا ہوز آسف فی الحقیقت بیوع آسف ہے نہ کوئی اور۔" خان میار میں والدین الدین ال

جواب

(۱) .....کتاب تاریخ روضة الصفامن تالیفات محمد خاد ندشاه مطبوعه ا کا اه چهاپ بمبدی ج لول ص ۱۳۰ پر عنوان یول قائم کیا گیا ہے۔ ذکر احوال عیلی انن مریم علیماالسلام:

"اس کے بعد ان کی وادت کاذ کر خیر ہے۔ ص ۱۳۱ اپر لفظ میے پر حث کی گئے ہے۔ ص ۱۳۲ پر ان کے معجزات مندرجہ سورۃ آل عمر ان مثلاً اند ہے اور ہر ص والے کو اچھا کر ناور مر دے زندہ کر ناباذن اللہ ورج ہیں۔ ص ۱۳۲ پر عنوال ہول ہے: " ذکر رفتن عیسیٰ علیہ السیلام بناحیۃ نصیبین و زندہ شدن سام ابن نوح علیہ السیلام بدعائے آنحضرت علیہ السیلام "ص ۱۳۳ پر عنوال ہے: " ذکر دزول مائدہ از آسمان بدعاء حضرت عیسیٰ علیہ السیلام "ص ۱۳۳ پر عنوال ہے: " ذکر مہاجرت عیسیٰ از بیت المقدس وظہور بعضے از معجزات ادوراں سفر "ص ۱۳۵ پر عنوال ہول ہے: " ذکر رفع حضرت عیسیٰ از دار یہوداں برآسمان بحکم ایزدمنان " وکر رفع حضرت عیسیٰ از دار یہوداں برآسمان بحکم ایزدمنان " ص ۱۳۳ پر حفرت عیلیٰ علیہ السلام کی جگہ کی اور شخص کا ان کا ہم شکل ہو کر ماراجانا اور حفرت عیلیٰ علیہ السلام کی جگہ کی اور شخص کا ان کا ہم شکل ہو کر ماراجانا اور حفرت عیلیٰ علیہ السلام کی جگہ کی اور شخص کا ان کا ہم شکل ہو کر ماراجانا اور حضرت عیلیٰ علیہ السلام کی آسے السلام کی جگہ کی اور شخص کا ان کا ہم شکل ہو کر ماراجانا اور حضرت عیلیٰ علیہ السلام کی آسے السلام کی جگہ کی اور شخص کا ان کا ہم شکل ہو کر ماراجانا اور حضرت عیلیٰ علیہ السلام کی آسے اللام کی جگہ کی اور شخص کا ان کا ہم شکل ہو کر ماراجانا اور حضرت عیلیٰ علیہ السلام کا آسان پراٹھلیاجانا کھا ہے پھر اس کے آسے یوں کھونات کی علیہ السلام کی آسے یہ کی اور شخص کا ان کا ہم گئی کو کی کھونات کھونات کھونات کی تعلیہ کی کا در حضرت عیلیٰ علیہ السلام کی آسے کی کو کا کھونات کی تعرف کی کھونات کھونات کی تعرف کی کو کو کا کھونات کی تعرف کی کھونات کی تعرف کی کھونات کھونات کی تعرف کو کا کھونات کی تعرف کو کو کی کھونات کی تعرف کی کھونات کی تعرف کی کو کا کھونات کی تعرف کی کھونات کی تعرف کی کھونات کی تعرف کی کھونات کی تعرف کی کھونات کو کھونات کی تعرف کی کھونات کی تعرف کی کھونات کی کھونات کی تعرف کی کھونات کی کھون

"وكثيرے از ثقات روايت كرده اند كه عيسى دربيت المعمور" مقیم است وایزد تعالیٰ سبحانه بشری ازوے انتنزع نموده است وطبع ملائكه كرامت فرموده وآنحضرت باليشان درآن مقام تادامن اخرالزمان بعبادت قيام خوابد نمود وچوں حضرت مهدى عليه السلام درآخرالزمان خروج كند عيسني بامر خدا وندعالميان از آسمان بمكه معظمه نزول فرمايد درمسجد الحرام ودروقتيكه مردم صفوف راست كرده باشندتا بامهدى عليه السلام فريضئه بامد ادبگذار ند درآن حال منادی ندا کندکه این شخص عیسی بن مريم است كه از آسمان فرده آمده وخلايق متوجه عيسى شده از نزول اومسرورکرد ند ومهدى ازوے التماس نماید ته امت احمد را امامت فرماید وعیسی گوید که توپیش روکه ماامروز متابعت شمايايد نمائيم ومهدى درمحراب رفته وسايئر مسلمين بادااقتدا نموده نماز بگذار ند گفته اندکه عیسی علیه السلام بعد از نزول از عالم علوی چهل سال دیگر زندگانی کند وبتنزویج میل فرماید وفرزندان ازوے متولد كرد ند وباعداے ملت احمدى محاربه فرمايند ومجموع امم مختلفه راكه از دين بيكانه باشند بقتل آورد ودرزمان اوشیر وشتر ویلنگ بابقروگرگ باگو سفند زیست مے کند وکودکان بایات بازی کنند وچوں بعالم بقا آخر آمد مسلمانان بروے نماز گذار ده درحجره عائشة كه مدفن حضرت رسالت شاشله وشيخين است مدفونش ساز ندوصلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين الى يوم الدين ذكر مقتل بنى اسرائيل

ورفتن حواریان بدعوت خلق اطراف چوں عیسی علیه السلام بآسمان رفت یہود اصحاب أور اگر فته درتعذیب کشیدند"

(۱۳۲٬۱۳۲)

(۲) ..... صیح بات بیہ کہ حضرت عینی این مریم علیجاالسلام کی عمر مبارک رفع کے وقت ۳۳ سال تھی۔ (دیمیو تغییر ان کیر محاشیہ فخ البیان ۳۳ س ۲۳ سال تھی۔ (دیمیو تغییر ان کیر ماشیہ فخ البیان ۳۳ س ۲۳ سال تھی یاور کھنی چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ماصری کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام صدیقہ کی قبر بیت المقدس میں ہے۔ (تغییر در عورج ۳۰ س کے ۱۵ او نیز سد محر سعید مرزائی کا خط مندرج کلب اتمام الجیس ۲۱٬۲۰ عاشیہ) اس سے صاف ظاہر ہے کہ واقعہ صلیبی کے بعد حضرت مریم علیہا السلام کا مشرقی ملکوں کی طرف آناسر اسرِ غلط ہے۔ مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کا مشرقی ملکوں کی طرف آناسر اسرِ غلط ہے۔

عیسائیوں اور مسلمانوں کی تاریخوں اور تغییروں میں یہ کمیں نہیں لکھاہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام صلیبی واقعہ کے بعد کشمیر میں تشریف لائے اور نہ یہ لکھاہے کہ مسیح کشمیر میں مرسیا۔

(۳) .....ب شک تھوماحواری کی قبر مدراس (میلاپور) میں موجود ہے۔ گر تھوماحواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد ہندوستان میں آیا تھا اور شہر کا لمین داقع احاطہ مدراس میں دہاں کے راجہ کے تھم سے شہید ہوا تھا۔ (کا تھولک کلیسا کی مخضر تواریخ ص ۲۸٬۲۱٬۲۰)

قادیانی خبطالعشوا'حضرت مریم علیهاالسلام کی قبر سید محمد سعید مر زائی ساکن طرابلس کی تحریر

" حضرت عینی علیه السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے اور بیت اللحم اور بلدہ قدس میں ہید ا ہوئے اور بیت اللحم اور بلدہ قدس میں ہے قدس میں نے قدس میں نے اور اس میں اور اب تک موجود ہے اور اس پر ایک گر جاہا ہوا ہے اور وہ گر جا تمام گر جاؤں ہے ہوا ہے اور اس کے اندر حضرت عینی کی قبر ہے اور اس گر جامیں حضرت مریم صدیقہ کی قبر ہے اور اس کے اندر حضرت میں علیمدہ عین اور بنی اسر اکیل کے عمد میں بلدہ قدس کا نام ہے اور وونوں قبریں علیمدہ علیمدہ عین اور بنی اسر اکیل کے عمد میں بلدہ قدس کا نام یو وظلم تھا۔ "

ص ۹۹ج

(۲)..... "معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد حضرت عینی علیہ السلام کے ساتھ ممالک مشرقیہ میں آئیں کیونکہ ان کی قبر بھی ارض مقد سہ میں نہیں ..... حضرت مریم کی قبر اب تک کا شغر میں موجود ہے جس کوشک ہوجا کرد کیے لے۔ " (عیم خداحش مرزائی کا ناب عسل معط حمہ ول ص ۵۳۳) ر

(r).....مرزابشر احدایماے کے الفاظ:

"آخر کار مین کی قبر بھی محلّہ خانیار سری گر میں مل گئی۔اس قبر کے متعلق بھی لوگوں سے دریافت کیا گیااور تاریخ سے پتہ لیا گیا تو بھی معلوم ہوا کہ یہ اس بور است کی قبر ہے جو انیس سوسال ہوئے کشمیر میں آیا تھا۔مزید شوت یہ ملا کہ وہ قبر اور اس کے ساتھ والی مین کی مال کی قبر ٹھیک اس طرز پر ہیں جس طرح بنی اسر اکیل کی قبریں ہوتی تھیں۔"

قبریں ہوتی تھیں۔"

(رسالہ ربویو آن ر بلجز بات، دجو لائی 1912م ۲۵۲ کا ماشیہ)

نوٹ : سری گر کے محلّہ خانیار میں ایک قبر تو شنرادہ یوز آسف کی ہے اور دوسری قبر پیرسید نصیر الدین کی ہے۔

# مر زائی مولویوں کے عجیب وغریب اقوال

(۱)..... مولوي غلام رسول راجيكي فرماتے ہيں:

"اور شام سے کشمیر کی طرف آتے ہوئے در میان کے سفر میں تصیبین سے در میان کے سفر میں تصیبین سے در سے کی طرف راستہ میں عیسیٰ خیل اور کوہ مری جو در اصل کوہ مریم ہے ایسے نشانول کا پایا جانا ضرور اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ حضرت مسیح اور حضرت مریم کو ضرور ان

کاپایا جانا ضرور اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ حضرت مسے اور حضرت مریم کو ضرور الن مقامات سے کوئی تعلق اور نسبت ہے۔" مقامات سے کوئی تعلق اور نسبت ہے۔"

نوٹ : قوم عیسیٰ خیل کے علاوہ مو کیٰ ذکی محمد ذکی عمر ذکی کوسف ذکی کو قوم میں اور کوہ سلیمان کو کیون بھول گئے۔ کیا حضرت سلیمان نبی علیہ السلام یمال آئے تھے۔

(٢)..... منشى محمد اساعيل و بلوى قادياني لكهتاب:

"معلوم ہو تاہے کہ حضرت مریم علیماالسلام کشمیر میں للد دوی (بی بی للد) کے نام سے مشہور ہیں یہ نام آپ کا عبر انی کے الماہ سے بچو کر ہناہے۔ عبر انی میں جوال (رساله اعجاز احمدي ص ١٢ حاشيه وص ١٨ حاشيه)

نوف: حضرت للدوی آیک مجذوبه تشمیر میں گزری ہیں اور آپ حضرت امیر کبیر سید علی ہدانی آ کے زمانے میں ہوئی ہیں اور حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی آگ پیدائش ۱۲ کے میں اور وفات شریف ۸۲ کے همیں ہوئی تھی۔ان کو حضرت مریم علیہ السلام قرار دیناس اسر غلط ہے۔

#### (m)..... ظام الدين مرزائي نے كهاہے :

"اور یہ جوبعض توار نخ میں آیا ہے کہ یوز آسف" شولابت" سے آیا تھا اور عربی تحریروں میں اصل لفظ" شولابت "آیا ہے بعنی اصل میں "ب" کے ساتھ ہے اور فارسی تحریروں میں حرف" پ" کے ساتھ آیا ہے یہ ور اصل "صلیب" کی بھو کی ہوئی صورت ہے اور کشمیری ملال آج بھی "صلیب" کو" صولیب " کتے جی باوجود اس کے کہ ان کو تنبیہ کی گئی بھر بھی "صلیب" ان کے منہ سے نہیں نگتی۔ "

(ربوبو آنسبات ماه دسمبر ۱۹۲۵ء ص ۲۳)

کتاب آکمال الدین ص ۳۲٬۳۱۷ اور کتاب شنراوه یوز آسف و محیم بلو بر ص ۲٬۳ پر لکھا ہے کہ شنراوه یوز آسف کاباپ ہندوستان میں ایک حکمر ان تھااور اکمال الدین ص ۹٬۳۵۸٬۳۲۵ و ۳۵ اور کتاب شنراوه یوز آسف ص ۲۲٬۲۱ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شنراوہ یوز آسف کاوطن سر زمین "سولابط" تھا۔ اس لفظ کو لفظ" صلیب" ہے کیا تعلق ہے ؟۔

#### (س) ....سيد صادق حسين قادياني اناوى لكمتاب :

" پس کیا تعجب که اجنبی زبان کانام ہونے اور مر ور زمانہ اور کثرت استعال کے سبب سے ہندوستان میں ہر تھو لماحواری کانام بجو بجو اکر بلو ہر ہو گیا ہو۔ " (کشف الاسرار ص ۲۸) یہ بات سراسر غلط ہے کیو نکہ کتاب اکمال الدین ص ۳۲۵ اور کتاب شنرادہ یوز آسف و کلیم بلو ہر ص ۳۲ پر نکھا ہے کہ یوز آسف کی عقل وعلم و کمال و فکر و تدبیر و فئم و ذہر در دور دور دور کھیل گیا اور ایک شخص نے جو کہ اہل دین واہل عبادت میں سے تھا اور اس کا نام بلو ہر تھا یہ خبر لئکا میں سنی اور یہ شخص بروا عابد اور کھیم دانا تھا۔ اس نے دریا کاسفر کیا اور سولا بط کی طرف آیا حوار کیر تھو لما تو ملک شام میں ہوا ہے۔ اس نے دریا کاسفر کیا اور سولا بط کی طرف آیا حوار کیر تھو لما تو ملک شام میں ہوا ہے۔ (۵) ..... قاضی ظہور الدین اکمل مرزائی نے کہا ہے:

"کی روقی و و گیر کھا ہے: "جیکوئی پچھے عمر حضرت عیسی اللہ السلام دی کتنی ہوئی تو آکھ جی بك سو تریبه ور "اب خیال فرمایے كه واقعہ صلیب تو سسمال كى عمر ميں چش آیا پس یقینا اس كے بعد زمين پر فرمایے كه واقعہ صلیب تو سسمال كى عمر ميں چش آیا پس یقینا اس كے بعد زمين پر فرمایے كه واقعہ علی (مرد ظور الح مرسال سے زیادہ عمریا كی۔ " (مرد ظور الح مرسال سے زیادہ عمریا كی۔ "

قادیانیالفاظ ممکنہے کی تر دید

#### (۱)....مرزا قادیانی نے لکھاہے:

"برایک بی کے لئے ہجرت مسنون ہے اور میں نے ہیں ہجرت کی اپنی ہجرت کی طرف انجیل میں اشارہ فرمایا ہے اور کہا کہ بی ہے عزت نہیں گر اپنے وطن میں گر انسوس کہ ہمارے مخالفین اس بات پر بھی غور نہیں کرتے کہ حضرت میں نے کب اور کس ملک کی طرف ہجرت کی بلعہ ذیادہ تر تعجب اس بات ہے کہ وہ اس بات کو تو مائے ہیں کہ اوادیث صححہ سے ثابت ہے کہ میں علیہ السلام نے مختلف ملکول کی بہت مائے ہیں کہ اوادیث صححہ سے ثابت ہے کہ میں علیہ السلام نے مختلف ملکول کی بہت سیاحت کی ہا باعد ایک وجہ تسمیہ اسم میں کی ہی گھتے ہیں۔ لیکن جب کہ اجا کے کہ وہ کشمیر میں بھی گئے ہے تو اس سے انکار کرتے ہیں حالا نکہ جس حالت میں انہول نے مال لیاکہ حضرت میں جو نی نبوت کے بی ذانہ میں بہت سے ملکول کی سیاحت بھی کی تو لیا وجہ کہ کشمیر جانا ان پر حرام تھا۔ کیا ممکن نہیں کہ کشمیر میں بھی گئے ہول اور وہیں کیا وجہ کہ کشمیر جانا ان پر حرام تھا۔ کیا ممکن نہیں کہ کشمیر میں بھی گئے ہول اور وہیں

و فات پائی ہو اور پھر جب صلبی داقعہ کے بعد ہمیشہ زمین پر سیاحت کرتے تو آسان پر کب گئے۔اس کا پکھ بھی جواب نہیں دیتے۔" (تحد کولادیہ من معاشیہ نزائن ص ۲۰ ان ۱۷)

نوف : یہ جو مرزانے لکھا ہے کہ : "ہر ایک نبی کے لئے ہجرت مسنون ہے۔ "صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایبا نہیں فرمایا بمی صحیح حدیث نبوی میں ہمی یہ نہیں ہے۔ انا جیل اربعہ مر وجہ کے الفاظ ہم مسلمانوں کے لئے جست نہیں ہیں۔ اصادیث صحیحہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت مسے نے صلببی واقعہ کجست میں ہیں۔ اصادیث صحیحہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت مسے نے صلببی واقعہ کے بعد مختلف ملکوں کی بہت سیاحت کی ہے۔ (تاریخ روحۃ السفائ اول میں ۱۳۵۰) میں یہ کلھا ہے کہ واقعہ صلببی سے پہلے حضرت مسے علیہ السلام نصیبین کی طرف گئے تھے بھر ملک شام میں واپس آئے اور آسمان پر اٹھا ہے گئے۔

مسیحی تاریخوں اسلامی تاریخوں و تغییر دل ادر اہل کشمیر کی تاریخی کتاد ل میں یہ کہیں ہیں یہ کہیں ہیں یہ کہیں ہیں یہ کھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام صلیبی داقعہ کے بعد شام سے ہجرت کر کے کشمیر میں چلے آئے اور یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر سری گرمیں ہے۔

#### (٢)..... مولوى غلام رسول مرزائي كے الفاط:

"مولوی ایراهیم صاحب سیالکوئی کتاب اکمال الدین جس میں یوز آسف کا ذکر ہے اس کو حضرت میں نیوز آسف کا تختیج بلیمہ ہندوستان کے شنرادوں ہے ایک شنرادہ سیجھتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی یوز آسف کے نام کا شنرادہ بھی ہو چکا ہو۔ جس کانام مسیح علیہ السلام کے اس کے نام پر رکھا گیا ہو جسیا کہ سینکڑوں آو میول کانام انبیاء کے نام پر السلام کے اس کے نام پر رکھا گیا ہو جسیا کہ سینکڑوں آو میول کانام انبیاء کے نام پر الراهیم المحق اساعیل 'یعقوب' یوسف' داؤد' سلیمان' عینی' محمد وغیرہ بطور تفاؤل رکھا جاتا ہے۔ "

(۳).....مفتی محمد صادق مر زائی کی تحریر لیڈی مسز فرو کاہیان: 🔒 🛴

" اور کچھ عرصہ ہوا ہمارے ایک دوست مولوی دستگیر صاحب احمدی کو جو میلا پور میں رہتے ہیں ہے۔ میلا پور میں رہتے ہیں ایک لیڈی مسز فرد نام نے بیہ بھی ہے کہ خود حضرت مسے بھی ہندوستان آئے تقے اور ممکن ہے کہ تھوماکا کام دیکھنے گئے ہوں۔ تھوماخود بھی کہتے ہیں کہ مسے نے بھے یہال بھیجاہے۔"

(اخبار فاردق قادیان مور در ۲ ایریل سمی ۱۹۱۶وس ۱۵)

(۷)..... جیسا کہ بعض مور خین کی رائے ہے تھوما اور اس کے بعد بار تھولومیو ہر دوصا حبان ہندوستان تشریف لائے اور مرقس نے بھی اپنے اپنی بھیجاور ممکن ہے کہ بھن دیگر حواری بھی آئے ہول۔"

(اخبار فاروق قاديان مور خدا ١٨٠١٥، من ١٩١٦ء ص١٠)

#### (۵).....ثیر علی مر زائی کی تحریر :

''اگر بوز آسف کے قصہ کے بعض واقعات گوتم کے حالات سے ملتے ہول تو اس سے خامت نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ہی جُخص کے نام ہیں۔ ممکن ہے کہ جس طرح گوتم کوبدھ (یعنی حکیم )کا خطاب دیا گیا حضرت میں علیہ السلام کو بھی کبی خطاب دیا گیا ہو۔بدھ صرف گوتم کا بی نام نہیں گوتم سے پہلے بھی اور پیچھے بھی کئی بدھ ہوئے ، دیا گیا ہو۔بدھ صرف گوتم کا بی نام نہیں گوتم سے پہلے بھی اور پیچھے بھی کئی بدھ ہوئے ، بیں۔ حضرت میں کے ہند میں آنے پر جمکن ہے کہ اہل ہندنے ان کوبدھ کا خطاب دیا ہو۔"

#### جواب

الفاظ'' ممکن ہے"کوئی ولیل نہیں ہو سکتے۔ دلیل کے بغیر کوئی بات قابل تشلیم نہیں ہوتی:

"ایک امر کا ممکن ہونا اور چیز ہے اور نی الواقع اس امر کا واقع ہونا اور چیز ہے۔" (رسالہ ربویو آف ریلیجز باسدہ ه ۱۹۱۶ء چه نبر ۹ س۳۸ س

المتبح

۔ ... متیجہ سے نکلا کہ ملک تشمیر کے شہر سری گر میں جو شنرادہ یوز آسف کی قبر ہے وہ حضرت عیسیٰ این مریم علیہاالسلام کی قبر نہیں ہے اور قادیانی ند ہبباطل ہے۔

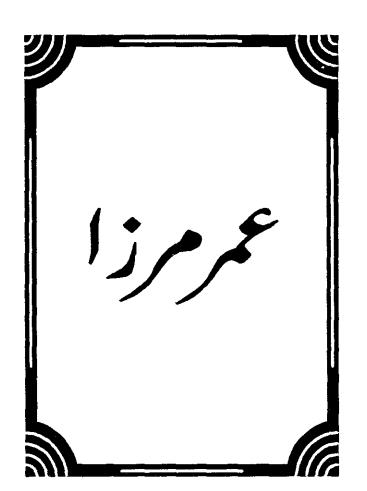

# يسم الله الرحمن الرحيم فصل اول

# الهامات مرزا

(١)....." وترىٰ نسلا بعيدا اولنحيينك حيوة طيبة ثمانين (البشر في ي عم ٩ از الداويام ٥ ٩٣ افزائن ص ١٣٣ يغ ١٣) حولاا وقريبا من ذالك" (٢)..... "چھتيويں پيشگوئي يہ ہے كه جيساكه ميں ازاله اوہام ميں لكھ چكا ہوں۔خدا تعالیٰ نے مجھے خبر وی کہ تیری عمر اس پر سیااس سے پچھے کم یا پچھ زیادہ (سراج منیرص ۷۵ نزائن ص ۸۱ ج۱۱) ہوگی۔"

(سو)..... "میں تھے ای برس یا چند سال زیاد میااس سے کچھ کم عمر دول گا۔" (زياق القلوب م ١٥١ ماشيه نزائن م ١٥١ع ١٥)

(م) ..... "اى ياس رياني جار زياده ياياني جاركم" (هیقت الوی م ۹۲ منزائن م ۱۰۰ ج ۲۲)

(۵) ..... میں سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ جھے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظول میں فرمایا کہ تیری عمر اس پر سیاد و چار او پریانیچے ہوگا۔"

(كتاب منظور البي ص ٢٢٨) (٢)....." چونکه خداتعاتی جانباتھاکه دعمن میری موت کی تمناکریں سے تا یہ بتیجہ نکالیں کہ جمونا تھا تبھی جلد مر گیا۔ اس لئے پہلے بی سے خدائے مجھے مخاطب

كرك فرطا:" تمانين حولا اوقريباً من ذالك اوتزيدعليه سنينا وترى نسدلا بعیدا" نینی تیری عمراس پرس کی ہو گیادوچار کم یا چند سال زیادہ ادر تواس قدر عمریائے گاکہ ایک دورکی نسل دیکھ لے گا۔"

(ار بعین نمبر سوص ۲ سائنزائن ص ۱۹ مهرج ۱۷ انتمیمه تخد محولزویه ص ۹۹ نزائن ص ۲۲ج ۱۷)

(٤)....." اور پر (فدائے) فرمایا:" لنحیینك حیوة طیبة ثما نین

حولا اوقریباً من ذالك و ترى نسلا بعیدا .......... ، ہم تخفے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے۔ ای ہرس یااس کے قریب قریب یعنی دوچار ہرس کم یازیادہ اور توایک دورکی نسل دیکھے گا۔ "

(اربعين نمبر ۱۳۹۳ م ۱۳۹۰ خ: ائن ص ۱۲۴ ج ۷ انضيمه تخذ مولژويه ص ۱۳۳ خزائن ص ۲۹ ج ۷ االبشري ص ۲۶ ج ۲)

(A)..... "سواسی طرح ان لوگول کے منصوبوں کے بر خلاف خدانے مجھے

وعده دیا که میں اس بر سیاد و نتین برس کم یازیاد ه تیری عمر کرول گا۔"

(ادبعين نمبر سهم ١٠ نزائن ص ٩٩ سن ٤١ الهيمد تخذ مولاويه م ٨ نزائن ص ١٨ سن ١٤)

(٩)....."مير بے لئے بھی ای برس کی زندگی کی پیشگوئی ہے۔"

(رساله تفنة الندوه ص٢ نزائن ص ٩٣ ج١٩)

(۱۰) ....." اب جس فخض کی زندگی کابیر حال ہے کہ ہر روز موت کاسامنا

اس کے لئے موجود ہوتا ہے اور ایسے مرضوں کے انجام کی نظریں بھی موجود ہیں تووہ الیی خطر ناک حالت کے ساتھ کیو نکر افتراء پر جرات کر سکتا ہے اور وہ کس صحت کے بھر وسہ پر کہتاہے کہ میری عمراسی برس کی ہوگا۔"

( همیمه اربعین نمبر ۱۲ ص ۵ نخزائن ص ۷۱ ساج ۱۷)

(۱۱).....'اب میری عمر ستریرس کے قریب ہے اور تنمیں پرس کی مدت گزرگئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے صر ت کفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر اس پرس کی ہوگی اور پایہ کہ پانچ چھے سال ذیادہ پاپانچ چھے سال کم۔"

(پراہین احمریہ حصہ پنجم مضیمہ میں کے ۹ نزائن میں ۸ ۵ ۱۳۶۲)

۱۹۰۵ء میں مرزاک عمر ۲۷سال تھی۔

(برامین احدید حصد پنجم ص ۹ منزائن ص ۱۱۸ ۲۱ ۲۱)

نو ف :"اور جو ظاہر الفاظ دحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چھستراور

چمیای کےاندر عمر کی تعین کرتے ہیں۔"

(كتاب منميمه يرامين احمد به حصد پنجم ص ٤ ٩ نزائن ص ٩ ٥ ٢ ج٢١)

فصل دوم

يدائش مرزا

(۱)....مرزا قادیانی کے الفاظ:

"میری پیدائش ۹ ۱۸۳۰ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھول کے آخری دفت میں ہوئی (كتك البرية ص ٢٦) نزائن ص ٧ كه اج ٣ احاشيه)

(۲)..... حكيم نورالدين صاحب بھير وي لكھتاہے:

"ن پیدائش حفرت صاحب مسیح موعود د مهدی مسعود ۹ ۱۸۳ء"

(كتلب نور الدين ص ١٤١)

(٣)..... حضرت مر زاصاحب ١٢٥٥ اجرى ميں پيدا ہوئے ہيں۔"(ليني

۹ سا ۸ اء ) (رساله تشخيذ الاذبانج سانمبر ۳٬۲ بلت ماه فروري مارچ ۱۹۰۸ء ص ۵۱)

(4) ..... "الف ششم میں جو که ۱۲۷۰ جمری کو ختم ہوا آپ کی پیدائش موئی (نہ کہ ماموریت) کیونکہ آپ کی ولاوت ۱۲۵۵ جری کو موئی ہے۔" (یعنی

9 مع 1 / اعراد الحكم موريد ٢ جنوري ١٩٠٨ وص ٢ رسال تشجيذ الافهان بله صاه فردري كارج ١٩٠٨ وص ٩١)

(۵) ....." آب ۱۸۳۹ء یا ۳۰ میں مقام قادیان ای مکان میں جمال

سکونت ہے توام پیدا ہوئے۔" (اخباربدرج انمبرامور خدا ۱۳ اکتور ۱۹۰۲ء ص۲)

(٢) ..... "آب كى مبارك بيدائش ٩ ١٨٣٠ يا ١٨٨٠ مسكول ك آخرى

(اخبار الحكم ج ٨ نمبر ٣٣٠ ٣ مور قد ١١٠٥ ٢ د ممبر ١٩٠٨ ع ص١١) وقت میں ہوئی۔"

(۷)....."مر زاصاحب کا جنم ۹ ۸۳ اء ۴۰ میں ہوا تھا۔ "

(اخباربدد مور ند ۱۳ د ممبر ۱۹۰۹ء م ۵ اخبار الحكم مور ند ۱۹ ممبر ۱۹۰۹ء م 2 پر والدد سالدسر تى)

(۸)....."اس فرقه (احمریه) کے بانی مر زاغلام احمد صاحب قادیانی ہیں۔ قادیان تخصیل بٹالہ ضلع گور داسپور پنجاب میں ایک گاؤں ہے۔ آپ ۱۸۳۹ء میں پیدا (اخيار پيغام مسلح مور خد ۲۱ جولائي ۱۹۲۳ء ص اکالم نمبر ۲)

(٩)....."آپ کی پیدائش ۹ ۱۸۳ء یا ۱۸۳۰ء میں ہو کی تھی۔"

(كآب عسل مصع حصد دونم (مطبوعه ١٩١٣ء الدعش يرليم قاديان) ص ٢٣٢ (محوالد اخبار مليكزه انسفي ثيوث كزث) (۱۰) ..... "۱۸۳۹ء ۱۲۵۵ه وه مبارک سال ہے جب آپ کی پیدائش

مو کی۔ " (رسالہ سوانح حضرت مسیح موعود ص 4 اور اخبار پیغام سلح مور مد ۲۹ شوال د ۳۲ لیقعد و ۳۳ ۱۳ اه ص ۹) (۱۱)..... " ۹ ۱۸۳۶ء اور ۲۵۵ اچه و نیا کی تواریخ میں بہت بوا میارک سال

ہے جس میں خدا تعالیٰ نے مرزاغلام مرتضیٰ کے گھر قادیان میں وہ موعود مهدی پیدا فرمایا جس کے لئے اتنی تیاریال زمین و آسان پر ہور ہی تھیں۔" ( تاب براہین احمد یہ (مطبوعہ

۱۹۰۱ء بدر پرلی لاہور) کے ماتھ شائع ہونے دالے رسالہ "مسیح موعود کے حالات" مرتبہ معراج الدین عمر

(۱۲)..... "اور مسيح موعود كي ولادت اور رنجيت سنگھ كي موت كا ايك ہي

سال میں واقعہ ہونا مر سلانہ بعثت کے نشانات کا مظہر ثابت ہو تا ہے۔ مہار اجہ رنجیت سنگھ سکھی سلطنت کا تاج تھا جو مسیح موعود کے پیدا ہوتے ہی ۲ جون ۹ ۸ ۲ اء کو گر کر \* خاك ميں مل كيا۔" (كتاب راين احمديد كے ساتھ شائع ہونے دالے رسالہ مج سوعود كے حالات ص ١١) (۱۳)....."حضرت مرزا قادیانی نے ہموضع قادیان ضلع گور داسپور

۳۹ ۱۸ء میں پیدا ہو کر نزول جلال فرمایااور ۹۰۸ء میں دار فانی سے رحلت فرمائی۔" ( صوفی ابد عنایت الرحمٰن مر زائی مالیر کو تلوی اینے رسالہ استکتائے لاٹانی بر قائلین ممات حضرت سیح آسانی (گلزار ہندسٹیم پرلیںلاہور)ص ۱۵)

(۱۴)..... "مر زاغلام احمه کی پیدائش ۹ ۱۸۳۰ء یا ۴۸۴۰ء میں ہوئی۔"

(كتاب ندابب الاسلام (مطبوعه ١٩١٣ء غادم التعليم سٹيم پر ليس لا مور)ص ١١٠) (۱۵)....."مرزا غلام احمه قادیانی۱۸۳۹ء یا۱۸۴۰ء میں توام کریدا

-2-1

(۱۲) ..... "بیرمیان کرناضروری بے کہ غلام احمد جو غلام مر تضلی کا چھوٹابیٹا تھا مسلمانول کے ایک مشہور فد ہی فرقہ احمد سے کابانی ہوا۔ یہ شخص ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوا۔ "(اخبار بدر قادیان مورود ۱۳جون ۱۹۱۲ء میں " تتاب رؤسائے بنجاب ج دوم م ۲۹ رسالہ ربوبو آف ریججز بلت او عبر ۱۹۱۱ء م ۲۵ م

(۱۷)....."مرزاكا تولد ۹ سمايا ۸ ۱۸ ميس بول "(مسل مصدح ۲ س ۱۷۵)

(۱۸)....."بانی سلسلہ احمد یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ممقام قاویان سکھوں کے عمد حکومت کے آخری ایام میں قریباً ۱۸۳۹ء ،۱۸۴۰ء میں پیدا ہوئے۔خاندان کے لحاظ ہے آپ مغل تھے۔"

(احمد جنزی۱۹۲۱ء مولفہ مجمہ منظورالی مرزائی س۳۵)

(احمد جنزی۱۹۲۱ء مولفہ مجمہ منظورالی مرزا صاحب کی دلادت باسعادت سکھول کے آخری

وقت یعنی ۱۸۳ یا ۱۸۴ میں ہو گی۔" (عسل سے س ۵۷۵)

نوٹ : ان ۱۹ تحریروں ہے معلوم ہواکہ مرزاغلام احمد قادیانی ۱۸۳۹ء لینی ۱۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے تھے۔

#### ایک عجیببات

مرزا قادیانی کے الفاظ:

" میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ ہزار میں سے گیارہ برس رہتے شے۔" (تحد کواڑویہ س۱۵۴ نزائن س۲۵۲ جاماشیہ رسالہ ربویوباب،اوپریل ۱۹۲۴ء س۳۲۴۳)

نوٹ : واضح ہو کہ الف شقم ۵۰ ۱۲ ہجری کو ختم ہوا تھا۔ (اخبار الکم مورجہ ۲ جوری ۱۹۰۸ء ص ۲ کالم نبر ۳) پس اس تحریر کی رو سے مرزا قادیانی کا سنہ پیدائش ۹ ۲۵ اھ لینی ۱۸۴۳ء بنتاہے۔ چنانچہ (رسالہ ربوبو آف ریلیجز بلت، می ۱۹۲۲ء م ۱۵۳۰) پر ہے: "اور ۲۰ ۱۱ھ پیدائش مسیح موعود کاسال" فصل سوئم

مرزا قادیانی کی عمر

قوی دلائل سے بیبات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر چوہتر سال سے کم ہوئی ہے۔ جس کے لئے ذیل میں ہیس سے زیادہ دلائل لکھے جاتے ہیں:

وليل تمبر أ: مرزا قادياني كے الفاظ:

"میری پیدائش ۱۸۳۹ءیا ۱۸۳۰ء چی سکھوں کے آخری وقت پی ہوئی میری پیدائش ۱۸۳۹ءیا ۱۸۳۰ء پی سکھوں کے آخری وقت پی ہوئی ہے۔" (کتاب البریه م ۱۳۳۷ نزائن م ۷۷ ان ۱۹۰۳ ماشد اخبار بدر قادیان مورجہ ۱۹۴۸ء م ۱۹۰۵ء م ۴۳۵ سکا دیوان ۱۹۰۱ء م ۱۹۱۷ نزائل م مورجہ ۲۸٬۲۱ می ۱۹۱۱ء م ۴۷)

نوٹ : مرزا قادیانی ۲۲مئی ۹۰۸ء کوفوت ہوئے تھے۔

(عسل مصفيح ٢ص ١١٣)

ر ما ماں میں ہے۔ پس آپ کی عمر ۱۹ سال سمسی صاب سے اور ۷۱ سال قمری صاب سے اِلی ہے۔

و میل نمبر ۲ : "اور مین ۷ ۱۸۵ میں سولہ پرس یاستر هویں پرس میں افغال "کاب البریه من ۱۳۹ ماشیه فزائن م ۷ ۱۶ ۱۳ اخبار بدر مرد در ۱۹۰ من ۱۹۰ من ۱۹۰۱ من ۱۹۰ من ۱۹ من ۱

نوٹ :اس حباب سے مرزا قادیانی کی عمر ۲۹سال سمسی حباب کی روسے بندی ہے۔ و کیل تمبر سا: "میری عمر قریباً چونتیس پنیتیس برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا۔ " ( تاب البریه م ۱۹۵ عاشیه نرساله ربویع بات اوجون ۱۹۰ عام ۱۹۲ خبار افکم مور خد ۲۸٬۲۱ می ۱۹۱۱ م ۱۹۹۰ می ۱۹۱۱ می ۱۹۹۱ می ۱۹۹ می از از از ۱۹۹ می از از ۱۹۹ می از ا

نوٹ : مرزاغلام مرتضی ۲۲ ۱۵ء میں فوت ہوئے تھے۔(زول المح س١١٦) دائی ۱۱۲ ۱۸ء میں فوت ہوئے تھے۔(زول المح س١١٦) دائی ۱۱۸) خزائن م ۱۲۳ برس کے تھے۔ پس کل عمر ۲۹ سال ہوئی۔

و لیل نمبر ۲۲ : ۱۲ مئی ۱۹۰۱ء حضرت مسیح موعود کامیان جو آپ نے عدالت گور داسپور میں بطور مدعا علیہ مرزا نظام الدین کے مقدمہ بعد کرنے راستہ شارع عام جومبحد کو جاتا تھا۔ میں حسب ذیل دیا۔اللہ تعالیٰ حاضر ہے۔ میں سیح کمول گا۔میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہے۔"
گا۔میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہے۔"
(تاب مظورالی س ۲۳۱)

نوٹ : مئی ۱۹۰۱ء میں مرزا قادیانی کی عمر ساٹھ کے قریب تھی۔ پس مئی ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۲۷٬۲۷سال ہوئی۔

ولیل نمبر ۵: " ۱۸ ۱۹ ما ۱۸ ۱۰ و کاذکر ہے کہ مولوی گل علی شاہ صاحب کے پاس جو ہمارے والد صاحب نے خاص کر ہمارے لئے استادر کھے ہوئے سے پڑھاکر تا تھا۔ اور اس وقت میری عمر سولہ ستر ہدس کی ہوگی۔ "

(اخارا تھی مورجہ ۱۳۰۱ء میں ۲۳۸ سنظور الی میں ۲۳۸ سنظور ۲۳۸

نوٹ : اگر ۱۸۵۹ء یا ۱۸۲۰ء میں مرزا قادیانی کی عمر ۱۱رس ہوتو ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۲۷٬۸۲سال بنتی ہے۔

وليل نمبر ٢: "حضرت مسيح موعود فرمات من كه جب سلطان احمد پيدا

موا\_اس وقت بهاری عمر صرف سوله سال کی تھی۔"

(كتب سيرة المهدى ص ٢٥٦ج انبر ٢٨٣ منظور الحي ص ٣٥٣)

نوث : خان بهادر مرزا سلطان احمد صاحب ۱۹۱۳ء بحر می تعنی ۲ ۱۸۵ء

عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔(سرت السدی ص ۱۹۱ج ۱۲ دایت ۴۷۷) پس اس حساب سے بھی مرزا قادیانی کی عمر ۱۹۰۸ء میں ۲۹٬۹۲۸ سال بنتی ہے۔)

و کیل نمبر کے:" مثیر اعلیٰ! اب جناب کی عمر کیا ہوگی؟۔ حضرت اقدس!۲۵ یا ۲۷ سال۔" (اخبارا کلمج ۸ نبر ۹ مورد ۱۳۱۷سال۔"

نوٹ : ماہ مارچ ۱۹۰۳ء میں مرزا قادیانی کی عمر ۲۵یا ۲۷سال تھی۔ پس ۱۹۰۸ء میں ۲۹سال ہوئی۔

و کیل نمبر ۸: ۱۹۰۵ء مرزا قادیانی نے ممقام جالند هر تقریر کرتے ہوئے کماتھا:

'' خدا تعالیٰ ایک مفتری' کذاب انسان کو اتنی کمبی مهلت نہیں دیتا کہ وہ آنخضرت علیہ ہے یوھ جاوے۔ میری عمر ۲۷ سال کی ہے اور میری بعثت کا زمانہ ۲۳سال سے یوھ گیاہے۔''

**نوٹ** : ۱۹۰۵ء میں مرزا قادیانی ۲۷ سال کے تھے۔ پس سال وفات ۱۹۰۸ء میں کل عمر ۷۰سال تھی۔

ولیل نمبر **۹**: "میری عمران وقت تقریباً ۲۸ سال کی ہے۔"

و میل مبر ۹: "میری غمران وقت نفریبا ۱۸سال کی ہے۔"

(كتاب حقيقت الوحي من ٢٠ نزائن من ٢٠٩ج ٢٢ حاشيه)

نوف : كتاب حقيقت الوجى ٢ -٩٠ اء د ٢ -١٩٠ مين لكهي كني تقي\_ إس د فت

مر زا قادیانی کی عمر ۲۸ سال تھی۔ پس سال د فات ۱۹۰۸ء میں کل عمر ۲۹ سال تھی۔ ولیل نمبر ۱۰: "ادرانهوں نے (یعنی کریم عش نے) نمایت رقت سے چھم پر آب ہوکر کئی جلسوں میں میرے روبر داس زمانہ میں جبکہ چود ھویں صدی میں سے ابھی آٹھ مرس گزرے تھے یہ گواہی دی کہ مجذوب گلاب شاہ صاحب نے آج سے تمیں برس پہلے بینی اس زمانہ میں جبکہ یہ عاجز قریباہیں سال کی عمر کا قلا۔ خبر دی کہ عیلی جو آنے دالا تھادہ پیدا ہو گیاہے۔" (تخذ گولژویه م ۵۰ نزائن م ۴ ۱۸ اج ۱ احاشیه)

نوٹ :اس جکه مرزا قادیانی اپی عمر ۱۳۰۸ه میں تقریباً پچاس سال تحریر فرماتے ہیں۔ پس کل عمر ۲۸'۲۹سال ہو گی۔

و کیل نمبر ۱۱: (الف)....." اگر وه سائھ برس الگ کر دیئے جائیں جو ان عاجز کی عمر کے بیں تو ۷ ۲۵اھ تک بھی اشاعت کے وسائل کاملہ کویا کالعدم (كتاب تخذ كولزويه ص ١٦٣ نزائن ص ٢٦٠ ج ١٤)

(ب) ..... "اس ساٹھ سال سے پہلے جو اس عاجز کی گذشتہ عمر کے دن ہیں ان تمام اشاعت کے وسلول سے ملک خالی پڑا تھا۔ " (تحد مولزویہ ص١٦١ نزائن ص١٢٦ج١)

نوٹ : کتاب تحفہ گولژوبیہ ۲ اسلاھ میں لکھی تھی۔اس وقت مرزا قادیانی

کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔ پس سال د فات ۱۳۲۱ھ میں کل عمر ۲۹سال تھی۔

وليل تمبر ١٢: (الف) ..... "اوريس جاليس سال كاتفاكه الهام كاوروازه مجھ پر کھولا گیا۔" (ملمة البشري ص ٢ ٢ نزائن ص ٢٠٩ج ٧)

(ب)....." ميرے اس و عوے وحى اور الهام پر پچپيں سال سے زيادہ گزر

کے ہیں جو آنخضرت علی کے لیام بعثت سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ تنکیس پرس تھے

اور یہ تمیں سال کے قریب۔" (حقیقت اوی م ۲۰۶ خزائن م ۲۱۳ج۲۲) یہ یاد رہے کہ اگر ميرے زماند الهام كواس تاريخ سے ليا جائے جب اول حصد براين احديد كا لكھا كيا تھا تب تواس سال ہے میرے الهام کے زمانہ کو ستائیس سال کے قریب ہوتے ہیں۔اور جب براہین احدید کے جہارم حصہ سے شار کیا جائے تو تب پھیس سال گزر گئے ہیں اور آ جب ده زمانه لیا جائے کہ جب پہلے الهام شروع مواتب تمیں سال ہوتے ہیں۔"

(حقیقت الوحی ص ۲۰۱ حاشیه نزائن ص ۲۱۵ج ۲۲)

نوٹ : كتاب حقيقت الوحى ٩٠١ء ٤ -١٩٠١ء ميں لكھى گئى تھى اس وقت مرزا قادیانی کی عمر ستر پرس قمری (۴۰۰ + ۳۰) تھی۔ پس کل عمر ۱۷سال قمر کی ہوئی۔ و **کیل نمبر ۱۳**: "میں سچ سچ کتا ہوں کہ جب سلسلہ الهامات کا شروع

ہوا تو اس زمانہ میں میں جوان تھا۔اب ہو ڑھا ہوا اور ستر سال کے قریب عمر بیٹیج گئی ادر اس زمانه پر قریباً چنیتیس سال گزر گئے۔'' 💎 ( تعبہ حقیقت ابوی م ۲۹ نزائن م ۲۱ س ۲۲ من ۲۱) 🏿 ۴

نوف: حقيقت الوحي ١٩٠٤ء مين لكحي اس وقت عروى سال تقي ۸ ۹۰ اء میں وفات تؤعمر اے سال ہو ئی۔

ولیل نمبر ۱۲: "آنهم کی عمر تومیری عمر کے رار تھی یعنی قریب ۱۴

(كتك الكازاحيدي من ٣٠ خزائن من ٩ • ارج ١٩) نوث: اخباربدر مورخه ۱۸ اگست ۹۰۴ء ص ۵ کالم نمبر ۳ میں ہے:

"اس عبارت سے بیام صاف عیال ہے کہ حفرت مرزاصاحب نے کتاب اعجاز احمدی کی تصنیف کے دفت جو آپ کی عمر تھی اس کا مقابلہ عبداللہ آتھم کی عمر ہے

کیا ہے۔ اعجاز احدی دسمبر ۱۹۰۲ء کی تصنیف ہے اور کتاب البربیص ۱۳۲ عاش یم آپ تحریر فرماتے میں کہ اب میرے ذاتی سوانح ہیہ میں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے اخیری دفت میں ہوئی اور میں کے ۱۸۵ء میں سولہ یاستر ھویں برس میں تھا۔اب حساب کرلو کہ ۱۹۰۲ء میں آپ کی عمر ۱۴سال کی ہونی چاہئے تھی یا کہ نہیں۔"

نوٹ: ۱۹۰۸ء میں مرزا کی عمر ۲۴ سال تھی۔ پس ۱۹۰۸ء میں کل عمر ۲۵٬۱۵ سال قمری ہوئی۔

وليل تمبر 10: مرزاغلام احد قادياني في كايك دفعه كها:

" میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول رہا ہوں کہ تا مسلمانوں کے ولوں کو گور نمنٹ انگلشیہ کی بچی محبت اور خیر خوابی اور ہمدروی کی طرف پھیروں۔ (مجویہ اشتارات س ااج سنتان ص ۳۳۹ تا استار معور نواب لفنیننٹ کورز بمادردام اقبالہ مورجہ ۲۴ فردری

` فروری ۱۸۹۸ء میں مر زا قادیانی کی عمر قریباً ساٹھیریں ہو ئی تو مئی ۱۹۰۸ء میں ستر برس کی عمر ہوئی۔

ولیل نمبر ۲۱: "اوراب حضرت کی عمر ۲۵سال کی ہے۔ (اخبارا تھم مورجہ ۱۰'۱انو مبر ۱۳۰۶ء میں ۱۱) نو مبر ۱۹۰۴ء میں مرزاصاحب ۲۵سال کے تھے تو مئی ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۲۸'۲۹سال ہوئی۔

ولیل نمبر کا: "اس زمانہ میں مرزاصاحب کی عمر راقم کے قیاس میں تخییناً ۲۲ سے کم اور ۲۸ سے زیادہ نہ تھی۔ غرضیکہ ۱۸۲۳ء میں آپ کی عمر ۲۸ سے متجاوز نہ تھی۔ "(راقم امیر حسن) (تاب دیا، ابنی مین سرت متے موجود حساول میں ۱۲) متجاوز نہ تھی۔ "(راقم امیر حسن) کی عمر کا ۲۸ سال سے زیادہ نہ ہونا ثابت کر تا ہے ۱۸۲۴ء میں مرزا قادیانی کی عمر کا ۲۸ سال سے زیادہ نہ ہونا ثابت کر تا ہے

کہ ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۲۲ سے کم تھی۔

ولیل تمبر ۱۸:"سب سے پہلے ۲۲۸اء میں اندر من مراد آبادی نے جب ہمارے سیدومولاامام حضرت مسے موعود کی عمر کوئی بیس پرس سے بھی کم ہوگی۔ یاواش اسلام نام ایک گندی سے گندی کتاب شائع کر کے مسلمانوں کو ستایا۔"

(اخبارانککم مورقهه ۲۱ فردری ۹۰۴ء ص ۱۲)

اگر ۱۸۲۷ء میں مرزا قادیانی کی عمر ہیں برس سے بھی تم ہو تو کل عمر آپ کی اس حاب سے ۲ مال سے کم بنتی ہے۔

و کیل نمبر 19:"مرزاصاحب جنهوں نے ستریرس عمریائی قادیان ضلع گورواسپور میں جاگیر دار تھادر ذات کے مغل تھے۔"

(كتاب عسل يصف حصد دوم ص ٢٣٣ ير (حواكد سول ايند لمنري كزث) دور يو يباست ماه أكست ١٩٠٨ ع ٣٢٢)

وليل تمبر ٢٠: مرزا غلام احمه خان صاحب ساكن قاديان ضلع

گور داسپور جن کی د فات گزشته منگل کو ۲۹ برس کی عمر میں لا ہور ہوئی۔" (ديويوبلت ماه أكست ١٩٠٨ء ص ٢١ ٣٦١م كتاب عسل عصفه حصد دوم ص ٣٣٣)

فصل چہار م

عمر مرزا قادیانی اور مرزائی مولویوں کی پریشانی

(۱)...." وسمبر ۱۹۰۰ء میں آپ کی عمر ۷۵ کے قریب تھی۔ لہذاوفات کے وفت مئی ۱۹۰۸ء میں آپ کی عمر ۸۳٬۸۲ ہوئی۔"

(رساله ربو پوبایت ماه ستمبر ۱۹۱۸ ص ۴۴۳)

(۲)....."اب اگر حفزت مسيح موعود چو ټتر سال عمريا کر دفات پاجاتے تو بھی وعدہ الٰبی جو عمر کے متعلق تھا پورا سمجھا جاتا۔ لیکن حکمت الٰبی نے حضر ت رمسے موعود کو• ۸ سال عمر عنایت فرمائی۔" (ربویوبات، ۱۹۱۸ ستبر ۱۹۱۸ء ص۳۳)

(٣) ..... "قاضى عبدالله صاحب فرماتے ہیں كه يوز آسف (يوع ميح) ووباره و نيا ميں آئے اور ٨ ك سال مندوستان ميں ره كر پھر خداوند تعالىٰ كے پاس چلے گئے۔ وہ مر زاغلام احمد كے وجود ميں ظاہر ہوئے اور مى ١٩٠٨ء تك زنده رہے۔ يمال

تک که خدانے ان کواپنے پاس بلالیا۔" (ربویوبات، ونومبر ۱۹۱۶ء ص ۳۳۹)

(۴)....." معلوم ہوا کہ ۱۲۹۰ھ میں آپ کی عمر چالیس سال تھی اور ۱۳۲۲ھ میں آپ کی عمر چالیس سال تھی اور ۱۳۲۲ھ میں آپنے فات پائی تو آپ کی عمر اس لحاظ ہے ۲ کے سال ہوئی۔"

(ریویو آن ریلیجزبلت اولیل ۱۹۲۳ء ۱۹۳۳) (۵)......" جب حضرت اقد س نے دفات پائی تو آپ اس دقت ۲۲ سال

ر من المبارك من المرك من المولان والمان المبارك المرك المرك

۔ .....( کتاب نورالدین ص ا کا اسطر ۱۹) میں مرزا قادیانی کا ۱۹۰۸ء میں ۲۹ سال عمریانا لکھا ہے:

ک) ۔۔۔۔۔" رسالہ ریوبوبات ماہ مئی ۱۹۲۲ء ص ۱۵ مرزا قادیانی کا س پیدائش ۱۲۹۰ھ کھا ہے اور و فات ۱۳۲۷ھ میں ہے۔اس سے مرزا قادیانی کی عمر ۲۷ سال قمر ک بنتی ہے۔

(۸)....." ای وقت لیخنی ۱۲۸۸ه میں حضرت مرزا قادیانی کی عمر عین شاب کی تھی۔ لیخنی ۱۲۸ س۔" (کتب عسل مصد حصد دوم ۵۲۲)

نوث: مرزا قادیانی کی وفات ۲ ۱۳۲۱ه و تواس حساب سے مرزا قادیانی کی عمر ۹ ۵سال بدندی ہے۔

## فصل پنجم

پیدائش مر زا قادیانی اور مر زائی مولویوں کی پریشانی

(۱)..... "صحیح امر یمی ہے کہ آپ کی پیدائش ۱۸۲۸ء یا ۱۸۲۹ء میں رمزنائا اخبار الحق دیلی مور عد ۲۰۲۰ فروری ۱۹۱۳ء مس

(۲).....رساله (ربوبوبلتهاه نومبر ۱۹۱۷ه ص ۳۳۹) پر مر زا قادیانی کی عمر ۸ ۷ سال

لکھی ہے اس سے آپ کی پیدائش کا سنہ ۱۸۳۰ء بنتا ہے۔

(۳) ..... میرے خیال میں خاتم المصلحین کا سرالصلیب المهدی المسلم میرے خیال میں خاتم المصلحین کا سرالصلیب المهدی ۱۸۳۴ علی پیدا ہوئے تھے۔ " (اخبار بدر مورد ما المت ۱۹۰۸ء میں پیدا ہوئے تھے۔ "

(۷)..... ''مر زاصاحب ۲ ۱۸۳۶ء یا ۷ ۱۸۳۷ء میس پیدا ہوئے تھے۔''(اخبار بدر مور ند ااجون ۱۹۰۸ء ص۶ 'بدر مور ند ۲۰ آگست ۱۹۰۸ء ص ۶٬ ریو پوبلت ماهارچ ۱۹۲۳ء ص ۸٬ ریو پوبلت ماه جولائی ۱۹۰۸ء ص ۲۱ ژبو پوبلت ماه تتبر ۱۹۱۷ء ص ۳۳۳ تشخیذ الاذبان بلت ماه و تمبر ۱۹۱۸ء ص ۲۰ بدر ۲۵ جون ۱۹۰۸ء ص ۲ ژبو پوبلت ماه کی ۱۹۲۷ء ص ۱۹۲

(۵)....." من پیدائش حفزت صاحب می موعود دمهدی مسعود (۱۵)....." من پیدائش حفزت صاحب می میدی مسعود (کتاب نورالدین ص۱۷) سر۱۱)

(٢)..... "اور ۲۰ ۱۲ اجرى پيدائش مسيح موعود كاسال\_"

(ريوبوبايت ماه مئى ١٩٢٢ء ص ١٥٠)

نوٹ : اس حساب سے مرزا قادیانی کا سنہ پیدائش ۱۸۴۴ء بنتا ہے۔ اب دیکھتے ان چیہ حوالہ جات میں قادیانیوں نے مرزا کی پیدائش ۱۸۲۸ء سے ۱۸۴۴ء تک پھیلادی ہے۔اب خود مرزائی فیصلہ کریں کہ کون ساسن صحیح ہے۔

# فصل ششم مر زا ئيوں کی تحریروں کی تر دید

قادیانی: حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں :

"اب میری عمر ستریرس کے قریب ہے اور تمیں یرس کی مدت گزرگئی کہ خدا تعالیٰ نے جمعے صریح گفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر اسی ہرس کی ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھ سال ذیاد ہیایا نچ چھ سال کم۔ "(منبر بر ابن احمد حمد بجم ص ۵ و نوائن ص ۲۵ تا ۲۱ اور (زیان القلوب ص ۲۸ نوائن م ۲۸ سمتر ۱۵ اسے ظاہر ہے کہ آپ کی عمر چالیس کرس کی تھی کہ مکالمہ مخاطبہ شروع ہوا تو ۲۰ ۴۰ مل کرکل ستریرس ہوئے اور سے کرس کی تھی کہ مکالمہ مخاطبہ شروع ہوا تو ۳۰ ۴۰ مل کرکل ستریرس ہوئے اور سے کاب مال کرکل ستریرس ہوئے اور سے کاب مال کرکل ستریرس ہوئے اور سے کاب مال کرگل ستریرس ہوئے اور سے کاب مال کی تھی کہ مکالمہ مخاطبہ شروع ہوا تو ۳۰ سال سمتی لحاظ سے جو قمری لحاظ سے ۵ کے سال موئی۔

قاویانی: "آتھم کی عمر میری عمر کے برابر تھی۔ قریب ۱۳ سال کے۔ اور آتھم ۱۸۹۷ء میں مرااس کے مرنے کے بعد آپبارہ مرس زندہ رہے۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر ۲۷ کے قریب ہوئی۔

(۱۶ زاحمه ی ص ۳ نزائن ۱۰ از ۱۹ زساله ریویوبامت ماه ایریل ۱۹۲۴ و ص ۲۳)

مسلمان: "مرزا قایانی نے کتاب اعجاز احمدی کی تصنیف کے وقت جو آپ
کی عمر تھی اس کا مقابلہ عبداللہ آتھم کی عمر سے کیا ہے۔ اعجاز احمدی دسمبر ۱۹۰۲ء کی
تصنیف ہے اور (کتاب البریہ ص ۱۹۱۲ء شیر تر یا ہے۔ اعجاز احمدی میں آپ تحریر
فرماتے ہیں کہ اب میری ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۹۳۸ء یا ۱۸۰۹ء میں
سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے۔ اور میں کے ۱۸۵ء میں سولہ پرس یاستر ھویں
پرس میں تھااب حساب کر لو کہ ۱۹۰۲ء میں آپ کی عمر ۱۲ سال کی ہوئی چاہئے تھی یا
کہ نہیں۔ " (تادیانی اخبار بدر موردہ ۱۸ سال کی ہوئی چاہئے تھی یا

۱۹۰۲ء کے ماہ د سمبر میں مرزا قادیانی ۲۴ ہریں کے تھے۔ پس مئی ۱۹۰۸ء میں ۲۸ یا ۲۹ ہریں عمر تھی۔

قادیانی: "بیه عجیب امر ہے اور میں اس کوخد اتعالی کا ایک نشان سمجھتا ہوں
کہ ٹھیک ۹۰ اھ میں خدا تعالی کی طرف سے بیہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ پاچکا تھا۔ "
(حقیقت او می ۱۹۹ مزائن م ۲۰۸ ت ۲۲) اور (زیاق انقلوب م ۲۸ نزائن م ۲۸۳ ت ۱۵ میں) فرماتے
ہیں: پھر جب میر ی عمر چالیس برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اسپے الهام اور کلام سے
مجھے مشرف کیا۔ معلوم ہوا کہ ۱۲۹ ھ میں آپ کی عمر چالیس کی تھی اور ۲۲ ساھ میں
آپ نے وفات پائی۔ تو آپ کی عمر اس لحاظ سے ۲۷ سال ہوئی۔
آپ نے وفات پائی۔ تو آپ کی عمر اس لحاظ سے ۲۷ سال ہوئی۔

(رسالەر يوبوبات ماداپرىل ۱۹۲۴ء م ۲۳)

مسلمان : مرزا قادیانی کاایک قول :

"میری پیدائش اس وقت ہوئی تھی جب چیر ہزار میں گیارہ برس رہتے ہے۔" (ربویو بر ۱۳ منزائش اس وقت ہوئی تھی جب چیر ہزار میں گیارہ برس رہتے تھے۔" اس حساب سے مرزا کاسن ولاوت ۹۵ ۱اھ بیٹا ہے۔ کیونکہ الف ششم ما 2 کاھ کو ختم ہوا تھا۔ پس ۹۰ اھ میں مرزاصاحب کی عمر اسابرس قمری تھی اور کل عمر کا بیٹا ہے۔

قادیانی : اور خلیفہ اول نے من پیدائش ۱۸۳۹ء کھا ہے نہ کہ ۱۸۳۰ء۔ جیساکہ مولوی صاحب ککھتے ہیں اور آگر ۱۸۳۹ء کو بھی شامل کیا جائے تو آپ کی کل عمر متر پر س بنتی ہے جو قمری لحاظ سے قریباً ۲۲ پر س بنتی ہے جو مولوی صاحب کے نزویک مصد اق الهام ہو سکتی ہے۔

(دیویوج ۲۲ نبر ۲۳ س ۲۳)

مسلمان: "سن پیدائش حضرت صاحب مسیح موعود ومهدی مسعود ۹ ۱۸۳۹ مسلمان: "سن پیدائش حضرت صاحب مسیح موعود ومهدی مسعود ۹ ۱۸۳۹ مسلم شاء الاسلام ۱۸۳۹ مسلم شاء الاسلام تادیان) ص ۱۵ اسلر ۱۲)

اور اس کتاب کے ص ۱۷ کی سطر ۱۹ میں مرزا قادیانی کا ۱۹۰۸ء میں ۲۹ برس کی عمر پانا لکھاہے۔ ۲۹ ہرس سمشی اے ہرس قمر می بنتا ہے۔ ۲۴ سال سے تم عمر ہوئی۔

قاربانی : چنانچه جم خلیفه اول کی دوسری شماوت پیش کرتے ہیں۔ آپ (ربویو آف ریجون ۷ مردمین) تحریر کرتے ہیں :

"مرزاصاحب مغفور کی کیاعمر تھی۔جب آپ کا انقال ہوا۔اس کے لئے میں کوشش میں ہوں کہ پند لگے مرزاسلطان احمد صاحب نے تولد کا سن ۳۲ کے ستایا

ہے۔ پس اس مشی خیاب سے آپ کی عمر قمری حیاب میں چو ہتر پھھ ہوئی ہے اور کو گئا اعتراض باتی نہیں رہتااور حضرت نے نصرة الحق میں قریباً ہی لکھاہے۔" کوئی اعتراض باتی نہیں رہتااور حضرت نے نصرة الحق میں قریباً ہی لکھاہے۔"
(ربویوج ۲۳ نبر مس ۲۳)

مسلمان: مرزاغلام احمہ قادیائی ۲۱ مئی ۱۹۰۸ء (مطابق ۱۳۲۱ھ) کو فوت ہوئے تھے۔ مولوی تھیم نورالدین کی کتاب نورالدین نامی فروری ۱۹۰۴ء میں شائع ہوئی تھی۔اس کے چارسال اور چار ماہ بعد لینی مرزا قادیائی کے مرنے کے بعد ال کے مریدوں نے اس اعتراض کو دور کرنا چاہا۔ چنانچہ خود مولوی صاحب کے الفاظ (اس کے مریدوں نے اس اعتراض کو دور کرنا چاہا۔ چنانچہ خود مولوی صاحب کے الفاظ (اس کے لئے میں کو مشش میں ہوں کہ پت گھی) سے بیات ظاہر ہوتی ہے کہ مولوی تھیم نورالدین نے مرزا قادیائی کی زندگی میں فروری ۱۹۰۴ء میں کچھ اور لکھا تھا اور ان کے مرنے کے بعد کچھ اور لکھا تھا اور ان کے مرنے کے بعد کچھ اور لکھا۔

قادیائی: مرزا سلطان احمد کی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے اور اب ہم دوسرے طریق ہے اور اب ہم دوسرے طریق سے مرزا سلطان احمد کی روایت پیش کرتے ہیں۔ جسے حضرت صاحبزادہ مرزابشیر احمد نے اپنی کتاب (سرۃ المدی صاحبزادہ مرزابشیر احمد نے اپنی کتاب (سرۃ المدی ص ۱۹۱ کا ۱۹۵ دول قدیم بدید جاول ص ۲۱۵) میں لکھا ہے :

''خاکسار عرض کرتا ہے کہ میں نے عزیزم مر ذار شیداحمد (جو مر ذا سلطان احمد کا چھوٹالڑ کا ہے) کے ذریعے مر ذاسلطان احمد سے دریافت کیا تھا کہ آپ کو حضرت مسیح موعود کے سن ولادت کے متعلق کیا علم ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ جمال تک مجھے معلوم ہے ۱۸۳۲ء میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔''

(رساله ربوبوبامت باه ایریل ۱۹۲۴ء ص ۲۴)

مسلمان : مرزاسلطان احمر كى روايت غلطب كيونكه:

(ا) .... مرزا قادیانی کے الفاظ:

"میری پیدائش ۹ ۱۸۳ء ۱۸۳۰ میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے۔"(تآب البریہ ص ۱۳۲ عاشیہ 'رسالہ ربوبوج ۵ نبر ۲ ص ۲۱۹ اخبار بدر مورجہ ۸ اگست ۱۹۰۳ء ص ۵ '
تآب حیلت النبی جاس ۴۴ کھم ۲۸٬۲۱ می ۱۹۱۱ء)

(۲)..... «حضرت مسیح موعود فرماتے تھے کہ جب سلطان احمہ پیدا ہوااس وفت ہماری عمر صرف سولہ سال کی تھی۔"

(تابسيرة السدى ص٢٥٦ جلد اقديم عديد اول ص٢٥٣)

خان بہادر مرزا سلطان احمد ۱۹۱۳ء 'بحر می لینی ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوئے تھے۔اس حساب سے مرزا قادیانی کاس پیدائش ۱۸۳۹ءیا ۱۸۴۰ء بنتا ہے۔

قادیانی : ایدینرز میندار مسرر ظفر علی خان کے والد نے اخبار ز میندار میں آپ کی وفات پر لکھا تھا کہ :

"مرزاغلام احمد صاحب ۱۸۲۰ء یا ۱۸۱۱ء کے قریب ضلع سیالکوٹ میں محرر مخصے۔اس وفت آپ کی عمر ۲۲ یا ۲۳ سال ہوگی اور ہم چٹم شمادت سے کمد سکتے ہیں کہ جوانی میں نمایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔"

اس شادت کی روسے عماب قر ۲ کے سال بندی ہے۔

(ريويوباست اداريل ١٩٢٥ و٥٥)

مسلمان : مرزا قادیانی نے ایک بار کما :

" ۱۹۵۹ء یا ۱۹۰۰ء کاذکرہے کہ مولوی گل علی شاہ کے پاس جو ہمارے والد صاحب نے خاص ہمارے لئے استاد رکھے ہوئے تھے پڑھا کر تارہا تھا اور اس وقت میری عمر سولہ ستر ہرس کی ہوگی .....الخ۔"

(اخبارا تحكم ج ۵ نمبر ۴ م ص ۲ ام تاب منظوراللي م ۳۸ س)

۱۸۵۹ء میں مرزا قادیانی ستر ہ برس کے تھے تو ۱۹۰۸ء میں ۲۲ ۲۷سال عمر ہو کی نہ کہ ۷۲سال۔

قادیاتی : ملک دین محم صاحب افسر انهار ریاست بهاول پور فرماتے ہیں کہ ۱۸۹۱ء کے حصہ اولین میں وہ دہلی میں حضرت مرزا قادیانی کو ملے سے اور اس وقت انہوں نے مرزا قادیانی سے ان کی عمر کے متعلق سوال کیا تھا کہ کتنی ہے تو آپ نے جواب دیا تھا کہ چونسٹھ یا پینیٹھ سال کی عمر ہوگی۔اس واقعہ کے سترہ سال بعد آپ فوت ہواب دیا تھا کہ چونسٹھ یا پینیٹھ سال کی عمر ہوگی۔اس واقعہ کے سترہ سال بعد آپ فوت ہوئے ہیں اور اس حساب سے آپ کی عمر اکاسی بیاس سال بنتھی ہے۔ (الفضل مورور ۱۹۱۱ء میں ۱۹۲۴ء میں ۱۹۲۴ء میں ۱۹۲۴ء میں ۱۹۲۹ء میں ۱۹۲۹ء میں ۱۹۲۹ء میں ۱۹۲۹ء میں ۱۹۲۹ء میں ۱۹

مسلمان: مرزا قادیانی کی عمر ۱۸۹۱ء یا ۱۳۰۸ھ میں ۱۲ یا ۲۵ برس نه هی بسعه قریبا پچاس سال کی هی۔

(۱)....مرزا قادیانی لکھتاہے:

" اگر وہ ساٹھ ہرس الگ کردیئے جائیں جو اس عاجز کی عمر کے ہیں تو اسلام ۱۲۵جری تک بھی اشاعت کے وسائل کاملہ گویا کا بعدم تھے۔"

(تحقه گولزديه (جو۱۹۰۰ع بل لکھي گئي تھي) ص ١٦٣ مخزائن ص ١٢ ٦ج ١١)

۱۹۰۰ء (۱۳۱۸ھ) میں مرزا قادیانی کی عمر ساٹھ پر س تھی۔ پس ۹۱ ۱۹۰ میں مرزا قادیانیا ۵بر س عمر رکھتے تھے۔

(۲).....مثیر اعلیٰ نے مرزا صاحب سے بوچھا کہ اب جناب کی عمر کیا ہو گی۔اس پر مرزاصاحب نے جواب دیا کہ ۲۵یا۲۷سال۔

(اخبارانکم مورخه ۱۷ اسمارچ ۱۹۰۳ء ص ۲)

۹۰۴ء میں مرزا قادیانی ۲۵ یا۲۷ سال کے تھے تو ۹۱ میں ۵۳ یا ۵ سیال

عمر متنی اور ۱۹۰۸ء میں ۲۹ سال سمتی۔ یہ تونا ممکن ہے کہ ۱۸۹۱ء میں عمر ۲۳ یا ۲۵ سال ہواور تیرہ سال کے بعد ۱۹۰۴ء میں ۲۷ سال۔

تتبجه

ان تمام دلائل کا نتیجہ یہ لکلاکہ مرزاغلام احمہ قادیانی کی عرس کے سال سے کم ہوئی ہے۔

مر ذلفلام احمد قادیانی نے لکھاہے:

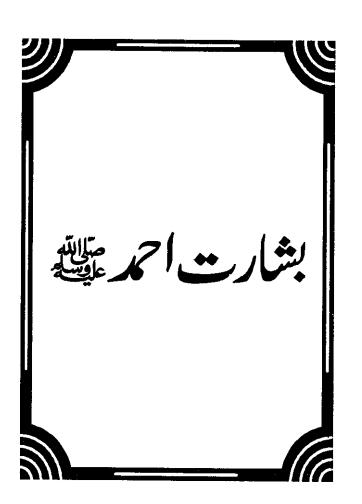

### بسم الله الرحمن الرحيم عرض حال

اللہ تعالیٰ کال کھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جھے دین اسلام کی ضدمت کی توفق دی اور میری مدد فرمائی۔ میری کتابی مراق مرزا' مرزائیت کی تردید بطر زجدید' حضرت مسیح کی قبر کشیر میں نہیں اور عمر مرزا' پنجاب کے اہل سنت والجماعت اور اہل صدیث مسلمانوں میں مقبول ہوئیں اور چند میینوں میں (یعنی ماہ و سمبر ۱۹۳۳ء اور جنوری تا اپریل ۱۹۳۳ء) ان کی اشاعت کثرت سے ہوئی۔ خصوصاً پنجاب کے دار السلطنت لا مور 'نوشہرہ چھاؤٹی' پشاور چھاؤٹی' ضلع جالند هر اور امر تسر کے مسلمانوں نے ان کتابوں کو پہندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔

فرقہ مرزائیہ کی تروید کے لئے اللہ تعالی نے جھے خاص تو فیق ومدد عطا کی ہے۔ اللہ تعالی نے جھے خاص حافظہ اور خاص دماغ وزبن عطاکیا ہے۔

جماعت مر ذائمیہ کے نام نماد خلیفہ تانی مر زاہشیر الدین محمود احمد قادیانی نے

لکھاہے :

"ہمارایہ فرض ہے کہ ہم غیر احمد یوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں۔" (تآب انوار خلافت س٠٠)

مرزا قادیانی کے نبی ہونے کی دلیل میہ تکھی ہے:

''اول دلیل حضرت مسیح موعود (مر زا قادیانی) کے نبی ہونے پریہ ہے کہ جس طرح خدا تعالی نے حضرت موکیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح اور حضرت ار اهیم اور حفرت یحقوب اور حفرت یوسف کو نی که کر پکارا ہے۔ حفرت میں موعود (مرزا قادیانی) کو بھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک تو آیت: "مبشر ابر سول یائی من بعدی اسمه احمد" سے ٹامت ہے کہ آنے والے میں کانام اللہ تعالی رسول رکھتا ہے۔" (هیت البوت ۱۸۸)

میال محمود قادیانی نے (کتب اور خلافت س ۱۹٬۲۰٬۱۸ القول الفصل س ۱۳٬۶۰ النون الفصل س ۱۳٬۶۰ النون الفصل س ۱۹٬۵۰ مر ۱۱ اور اختیق مصداق مر داغلام احمد قادیانی کو شحسر لیا ہے۔ میں کتا ہول کہ یہ ایک گراہ کن عقیدہ ہے اور قرآن مجید کی نصوص قطعیہ 'احادیث صححہ 'اقوال صحابہ اور اجماع مفسرین کے خلاف ہے۔ شیعہ 'سی 'حنی 'شافعی 'ماکی ' صبلی اور ائل حدیث سب فرقے اس بات کو مانت بین کہ اس بھارت عیسیٰ علیہ السلام کے مصداق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ عقیقہ السلام کے مصداق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ عقیقہ بین۔ ائل سنت تغییروں میں سے تغییر این کثیر 'این جریر 'غزائب القرآن ' فتح البیان ' مواہب الرحمٰن ' دور عور 'خازن ' مدارک ' بیضادی ' جلالین ' کمالین ' فتو حات الله به ' بحر الحملی نور البیان ' مواہب الرحمٰن ' معالم النز بل ' حمینی ' قاوری ' مفاتی الفیر آن ' البی السود ' عور اکس البیان ' مراج منیر ' معیر الرحمٰن ' عامع البیان ' فوزالکبیر ' ترجمان القرآن ' اکسیر اعظم ' فتح البیان ' النور الماو' تاج الشاسر ' القاسر ' قامیر حمد می اور کتب معتبرہ مشل کنزالعمال ' منداحم ' کھالیون ' النرائ ' کتاب الشفاء ' نئیم الریاض ' مواہب اللہ ینہ ' شرح مواہب ' الجواب الصحی وغیرہ میں کھا ہے کہ :

"حفرت عینی این مریم علیماالسلام کی بید بعارت آنخضرت علیقی کے لئے ہے۔ چونکہ میال محمود احمہ قادیانی اور ان کے مریدوں کا عقیدہ قرآن مجید اصادیث صححہ 'اقوال صحابہ 'اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اس لئے اس کی تروید میں سے کتاب کسی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہول کہ مرزائی لوگ باطل عقیدے سے توبہ کرکے اسلام کو قبول کریں۔ اور اس آخری نبی کا دامن پکڑیں جو رحمۃ اللحالمین 'سیدالمر سلین اور شفح المذ نبین ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

خادم دین رسول الله علیه

عاجز: حبيب الله امر تسرى

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### بشارت اسمه احمر عليسة

الحمد لله رب العالمين والصلُّوة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجعمين ·

## أيت قرآني الله تعالى فراتي مين :

" واذا قال عيسى ابن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقالما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد، فلما جآء هم باالبينت قالوا هذا سحرمبين، "

﴿ اور جس وقت حفزت عینی انن مریم علیهاالسلام نے فرمایا اے بنی اسر ائیل! ختیق میں خداکار سول ہوں تمہاری طرف مانے والا اس چیز کو کہ آگے میرے میرے بوریت سے اور خوشخبری وینے والا ساتھ اس ایک رسول کے کہ میرے بعد آوے گا۔ (صفاتی نام اس کا احمہ ہے) پس جب وہ احمہ الن لوگوں کے پاس کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا کھلا جادوہے۔ ﴾

### احاديث رسول رباني

(۱) شن عن جبیر بن مطعم قال سمعت النبی عَبَلِالله یقول ان لی اسمآء انا محمدوانااحمد وانا الماحی الذی یمحوالله بی الکفرواناالحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی واناالعاقب الکفرواناالحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی واناالعاقب (والعاقب الذی لیس بعده نبی) " مح عاری شریف آن ۵۰۱ باب ماجام فی اسماه رسول الله 'ترزی تر می ۵۰۹ ارثاد الری ترد ۱۳ می ۱۳ می الله و ۵۰۹ ارثاد الری ترد

ص ۲۱ ، فيض البارى پره نبر ۱۳ س ۵۳ ، مند احدج ۳ ص ۸۳٬۸۰ ، تشيخ منلم ج ۲ س ۲۱ ۲ ، مواهب الرحن پاره ۲۸ س س ۲ ۲ ۳ ، مشكلة المصابع ص ۵۱۵ ج ۲ باب اسدماء الذيبى و صدفا شهه ، مر قاة المفاتح ۵ ص ۷ ۷ ۳ اشعة الملعات ، ج ۳ ص ۲۰۵ ، مظاهر حق ج ۳ ص ۵۰۰ اتن کيرج ۸ ص ۹۱ اتن کير ج ۵ ص ۲ ۳ ۳ ساته الشفاء ج لول ص ۳ ۳ اثر جهان الففاء ج لول ص ۳ ۳ اور در خورج ۲ شرح الشفاء ج لول ص ۳ ۳ اور در خورج ۲ شرح الشفاء ج لول ص ۳ ۳ اور در خورج ۲ می ۱۳ مترجمان الفر آن ج ۱۵ می ۳ ۹ ساور در خورج ۲ می ۱۳ مترجمان الفر آن ج ۱۵ می ۳ ۹ ساور در خورج ۲ می ۱۳ ۲ مین مین ۲ می ۱۳ مین مین ۲ می ۱۳ مین ۲ می ۱۳ ۲ مین ۲ مین

حضرت جیر بن مطعم ہے روایت ہے کہ کما ہیں نے بی علی ہے سنا آپ
ار شاو فرماتے تھے کہ میرے لئے نام ہیں۔ ہیں محمہ ہوں اور ہیں احمہ ہوں اور میں ماحی
ہوں مٹادے گااللہ میرے ساتھ کفر کو 'اور میں حاشر ہوں کہ اٹھائے جا کیں گے لوگ
میرے قدم پر اور میں عاقب ہوں (اور عاقب وہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شخص نبوت
کے خلعت ہے سر فرازنہ کیا جائے) (لیمنی آب کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوگا) والعاقب
الذی لانبی بعدہ یہ تفییر امام زہری تاہمی کی ہے جیسا کہ (منداحم می سمے واض
ہوکئن زندی مطی تبائی س کے ماج باب اجاء نی الموالنی) کے تحت جیر این مطیم کی روایت و انا
العاقب الذی لیس بعدی نبی سے ثابت ہے کہ یہ حدیث نبوی کا حصہ ہے اور
الی نام عاقب کی حضور علیہ السلام نے: ''الذی لیس بعدی نبی ''سے تفیر
امرائی ہے۔

ج ۵ ص سه ۲ سائه هد اللمعات ج من ۹۹ سام نظاهر حق ج س ۹۹ سافتح الباري پاره ۱۳ م ۳۳ فيض الباري پاره ۱۳ من ۳۳ ماس ۳۲ سام ۱۳ سام ۱۳

حضرت عرباض بن ساریٹ ہے روایت ہے کہ اس نے نقل کی حضرت رسول اللہ علیہ ہے کہ آپ علیہ ہوا تھا ختم کرنے اللہ علیہ ہوئی مئی میں اللہ علیہ کو ندھی ہوئی مئی میں ولا نبیوں کا 'اس حال میں کہ شخصی حضرت آدم علیہ السلام اپنی گوندھی ہوئی مئی میں شخصے اور میں خبر دوں تم کو ساتھ اول امر کے کہ وہ وعا حضرت ابراھیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ والسلام کی ہے اور حضرت عیلی روح اللہ کا خوشخبری وینا ہے اور میری ماں کا خواب و کھنا ہے کہ و کھا اس نے جب مجھ کو جنا اور شخصیق میری مال کے لئے ظاہر ہوا ایک نور جس سے اس کے لئے ملک شام کے محل ظاہر ہوئے۔

نوف: حضرت ابراهيم عليه السلام كى وعا: "ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آيتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم، سورة بقره آيت نمبر ١٢٩ "مين م

## ندهب محوداحمه قادياني

(الف) ..... محمود احمر قاوياني (القول الفضل ١٩٢٢ ير) لكصتاب :

"حضرت می موعود (مرزا قادیانی) نے اپ آپ کواحمد لکھا ہے اور کہ مصداق اس پیشگوئی کا ہیں ہی ہوں۔ کیونکہ یمال صرف احمد کی پیشگوئی ہے اور اس آخضرت اللہ اوہام میں لکھتے ہیں: "اور اس آخضرت اللہ اوہام میں لکھتے ہیں: "اور اس آفوا ہے کانام جواحمد کھا گیا ہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی اور احمد اور عیسی اپنے جمالی معنول کی روسے ایک ہی جمیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے: "و مبشد ا برسدول یا تئی من بعدی الدیمه

ا حمد" مر حارب نبي عليه فقط احمر ہي نہيں بلحه محمد بھي بين يعني جامع جلال وجمال ہیں۔لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیشگوئی مجر داحمہ جواپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ب بھیجا گیا۔"(ازالہ اولم ج دوم ص ١٧٥، خزائن ص ١٧٣ج س)اى طرح اعجاز المح ميں لكھتے بين: "اور عينى عليه السلام فكن رع اخرج شطأه الايعة مين وآخرين منهم دالی جماعت ادران کے امام کی طرف اشارہ کیا ہے بلعہ اسمہ احمد کمہ کر صرح کے طور پراس امام کا نام بھی بتادیا ہے اور اس مثال میں (یعنی کزرع اخرج منسطاً، میں)جو قرآن کریم میں نہ کور ہوئی ہے حضرت عیسیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسیح موعود کا ظہور نرم دنازک بودے کے مشابہ ہوگا۔ سخت چیزے مشابہت نہیں رکھتا موگا۔ پھر مخملہ قرآنی لطائف کے ایک تلتہ یہ ہے کہ احمد نام کا تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی میں ذکر کیا ہے اور محمد کا حضرت مو یٰ کی پیشگوئی میں تاکہ پڑھنے والے کو پیر نکتہ معلوم ہو جائے کہ جلالی نبی بینی مویٰ نے ایسانام پیشگوئی میں اختیار کیاجواس کے ا بنے حال کے موافق تھا یعنی محمد جو جلالی نام ہے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ نے اسم احمد کو پیشگوئی میں ظاہر کیاجو جمالی نام ہے کیونکہ حضرت عینی جمالی نبی تصاور قروقال ے انہیں کچھ حصہ نہیں دیا گیا تھا۔ خلاصہ کلام پیر کہ (مویٰ وعینی میں ہے) ہرایک نے اینے مثل نام کی طرف اشارہ کیا۔ اس نکتہ کویادر کھو کیو نکہ یہ تمام اوہام سے نجات دییے والا ہے اور جلال اور جمال دونوں کو خوب واضح کرتا ہے اور بردہ اٹھا کر اصل حقیقت د کھاویتا ہے اور جب تم اس کو تشکیم کرلو گے اور اسے مان لو گے تواللہ تعالیٰ کی حفاظت میں داخل ہو کر ایک د جال ہے ﷺ جادَ گے اور ہر ایک گمر اہی ہے نجات یا جاؤ گے۔" (اعباد المع ص ١٢ ٣١٣ ان ان ص ١١ ت ١١ ج ١١) الن حوالول سے آب كو بير تو معلوم موكيا مو گاکہ اس پیشگوئی کامصداق حضرت نے اینے آپ کو قرار دیا ہے .... آنخضرت علیہ احمہ تھے اور اس پیشگوئی کے اول مظمر وہ تھے لیکن چو مکہ اس میں ایک ایسے رسول کی

پیشگوئی ہے جس کانام احمد ہے اور آنخضرت علیہ کی صفت احمد تھی۔ نام احمد نہ تھااور دوسرے جو نشان اس کے متائے گئے ہیں وہ اس زمانہ میں پورے ہوئے ہیں اور مسیح موعود پر پورے ہوئے ہیں اور آپ کا نام احمد تھا اور آپ احمد کے نام پر ہی میعت لیا کرتے تھے اور خدانے بھی آپ کانام احمد رکھااور آپ نے اپنے نام کا کی حصد اپنی اولاد کے نامول کے ساتھ ملایا۔ اس لئے سب باتوں پر غور کرتے ہوئے وہ مختص جس کی نامول کے ساتھ ملایا۔ اس لئے سب باتوں پر غور کرتے ہوئے وہ مختص جس کی نسبت خبر دی گئی تھی مسیح موعود ہی ہے۔

(۲).....پہلامسکلہ ہیہ کہ آیا حضرت مسیح موعود کانام احمہ تھایا آنخضرت میں ایک رسول کی جس کانام احمہ ہو گابشارت علیہ کے آیت جس میں ایک رسول کی جس کانام احمہ ہو گابشارت دی گئی ہے آنخضرت علیہ کے متعلق ہے یا حضرت مسیح موعود کے متعلق۔

## اسمہ احمد کی پیشگوئی کے مصداق حضر سے مسیح موعود ہیں

"میرایه عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں الکین اس کے خلاف کما جاتا ہے کہ احمد نام رسول کر یم علیق کا ہے اور آپ کے سواکس اور فخص کو احمد کمنا آپ کی ہٹک ہے لیکن میں جمال تک غور کرتا ہوں میر ایقین بو هتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو اغظ قرآن کر یم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو اغظ قرآن کر یم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود (مرزا) کے متعلق ہی ہے۔"

رس اس آیات میں احمہ کا اصل مصداق حضرت مسے موعود ہی ہیں اور آخضرت مسے موعود ہی ہیں اور آخضرت علیہ مرف احمہ بیت کی وجہ ہے اس کے مصداق ہیں ورنہ جس احمہ کے نام کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت مسے موعود ہی ہیں۔" (انوار خلافت س۲۰) کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت مسی موعود ہی ہیں۔" (میں سوال ہو تاہے کہ وہ کو نسار سول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمہ ہے۔ میر البناد عویٰ ہے اور میں نے یہ دعویٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمہ ہے۔ میر البناد عویٰ ہے اور میں بھی اسی طرح بو ننی نہیں کر دیا بعد حضرت مسیح موعود (مر ذا قادیانی) کی کتابوں میں بھی اسی طرح

لکھا ہوا ہے اور حضرت خلیفۃ المیح اول نے بھی نیمی فرمایا ہے کہ مرزا قادیانی 'احمہ میں چنانجہ ان کے درس کے نوٹول میں میں چھیا ہوا ہے اور میر اایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) بي هير\_" (انوار خلافت ص۲۱)

(۵) ..... پس اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے وہ آنخضرت علی نسیں ہو سکتے۔ ہال اگر وہ تمام نشانات جواس احمد نام رسول کے ہیں آپ کے وقت میں یورے ہول تب بیشک ہم کمہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں احمہ نام سے مراو احمدیت کی صفت کار سول ہے کیونکہ سب نشانات جب آپ میں پورے ہوگئے تو پھر بحسی اور پراس کے چیال کرنے کی کیاوجہ ہے لیکن پیبات بھی نہیں جیبا کہ میں آگے چل کر ثابت کروں گا۔"

(٢)..... "اس پيشگوئي ميں كوئي ايبا لفظ نميں جس سے بيہ علت ہوكہ بيہ پیشگوئی خاتم النیین کے متعلق ہے نہ کوئی اور ایبا لفظ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہے پیشگوئی ضرور آنخضرت علی پر چیال کرنی پڑے سوم باوجود آپ کانام احمدنہ ہونے کے آپ یر بیہ پیشگوئی چیال کرنے کی بیروجہ ہوسکتی تھی کہ آپ نے خود فرمایا ہو تاکہ اس آیت میں جس احمد کاذ کر ہے وہ میں ہی ہو ل لیکن احادیث سے ایباثاب نہیں ہو تا۔ نه کچی'نه جھوٹی'نه وضعی'نه قوی'نه ضعیف'نه مر فوع'نه مر سل'کسی حدیث میں بھی ہیہ ذکر نہیں کہ آنخضرت علی نے اس آیت کواینے اوپر چیاں فرمایا ہواوراس کا مصداق این ذات کو قرار دیا ہو۔ پس جب بیہ بھی بات نہیں تو پھر کیاد جہ ہے کہ ہم خلاف مضمون آیت کے اس پیشگونی کو آنخضرت علی پر چیاں کریں۔" (۷)....اور ہماراد عویٰ ہے کہ حضرت مسے موعود ہی وہ رسول ہیں جن کی خبراس آیت میں دی گئے ہے" (انوارخلافت ص۳۱)

(A)....."اب میں اس بات کا ثبوت قر آن کریم سے پیش کرتا ہو ل کہ اس

پیشگوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود ہی ہو سکتے ہیںنہ اور کوئی۔"(انوار خلانت مسس)

(٩) ..... "اس عبارت (مرزاوالی) سے ظاہر ہے کہ آپ (مرزا قادیانی) اس

آیت کا مصداق اپنے آپ کو ہی قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اس میں دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اگر رسول کر بم علیہ اس جگہ مراد ہوتے تو محمد اوراحمہ کی پیشگوئی ہوتی لیک اللہ میں نام کا میٹ گائے کے مصرفہ میں میں کا میٹھوئی

لیکن یمال صرف احمد کی پیش گوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور خفس ہے جو مجر داحمہ ہے۔ پس یہ حوالہ صاف طور پر ٹامت کر رہا ہے کہ آپ (مرزا تادیانی) احمہ شخص ہے۔ کہ اس پیشگوئی کے آپ ہی مصداق ہیں۔ " (انوار ظلانت س ۲۷)

ھے بلکھہ یہ کہ آل پیسلوی نے آپ ہی مصدال ہیں۔ (۱۰)..... غرض میروس شہوت ہیں جن سے ثامت ہو تا ہے کہ حضرت مسیح

موعود ہی احمہ تھے اور آپ ہی کی نسبت اس آیت میں خبر دی گئی تھی۔"

(انوار خلافت ص ۹ ۳)

(۱۱)..... "ہم توظلی طور پر آپ کواسمہ احمدوالی پیشگوئی کا مصداق نہیں مانتے

بلحہ ہارے نزدیک آپ (مرزا)اس کے حقیقی مصداق ہیں۔"

(الفضل مورند ۴٬۲ د تمبر ۱۹۱۷ء ص ۴ کالم ۳)

(۱۲)...." میراد عویٰ به ہے کہ حضرت مسے موعود (مرزا)اس پیشگوئی

كامل مصداق بين اور آپ كانام احمد تفات . (الفيل ٢٥٥٠ مبر ١٩١٦م ٢ كالم٢)

ا من معلو کا بین رو چهان م معرف من من مار مرد برد مهرو کا مین ایک رسول کا مجس کااسم ذات احمد ہو' (۱۳) ..... " جب اس آیت میں ایک رسول کا' جس کااسم ذات احمد ہو'

ذکر ہے 'دو کا نہیں۔ اور اس مخف کی تعین ہم حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر کرتے ہیں تواس سے خود متیجہ نکل آیا کہ دوسر ااس کا مصداق نہیں اور جب ہم میہ ٹاہت کر دیں کہ حضرت مسیح موعود اس پیشگوئی کے مصداق ہیں تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ

دوسر أكو تى فخص اس كامصداق تهين \_ " (الفنل مورخه ۵٬۲ د سبر ۱۹۱۶ء ص ۵ كالم ۳)

(۱۴)....."اس کے اصل مصداق حضرت مسے موعود ہیں۔"

(انوار خلافت ص ۲۷)

نوٹ : ذیل میں میاں صاحب کے پیش کردہ دلائل کا جواب ایک مکالمہ کی صورت میں دیاجا تاہے۔غور سے پڑھئے۔

قاویائی: "آپ (یعنی مرزاغلام احم) کانام آپ کے والدین نے احمد رکھا ہے۔" (انوار ظلافت صسس)

مسلمان : حق بات بي ب كه مرزاغلام احمد قاديانى كانام آب كوالدين في "فلام احمد" ركها تعاند كه "احمد" جيساكه ذيل مين المت كياجا تاب :

(۱)..... "مرزاغلام مرتضی صاحب نے ایک نمایت مبارک فال کو ید نظر رکھ کر آپ کا نام غلام احمد رکھا۔ "رکتاب داہین احمد یہ مطبوعہ ۱۹۰۷ء بدر پریس لاہور کے ساتھ ملحقہ "حضرت کے موجود کے مختصر حالات "مصنفہ معراج الدین عمر ص ۹۲)

(۲)..... "مرذاصاحب كانام غلام احمد كها گيا\_"

(كتاب حيا<del>ة النبي ح</del> لول ص ۵ مطر ۵ مصنفه ليعقوب على تراب)

(٣)....."اور آپ كام آپ كے مال باپ نے غلام احمد ركھا۔"

(تخفه شابزاده دیلزص ۹ ۲مصنفه مر زامحود)

(۷۲) ...... "مسيح موعود كانام تھا غلام احمد يكى ان كانام ان كے والدين نے

کھا۔" (الفضل مور ند ۱۹٬۱۹مک ۱۹۱۹ء ص ۸)

(۵)..... '' حضرت مسیح موعود کے والدین نے آپ کانام غلام احمد ر کھا۔'' (الفضل مور نہ ۲۷نومبر کیم دسمبر ۱۹۱۷ء ص ۹)

(٢)....."والدين ني اس كانام غلام احمدر كھاہے۔"

(الفضل مورخه ۱ متبر ۱۹۱۴ س۲)

کا ۔۔۔۔" ہم جو کچھ کررہے ہیں آنخضرت علیہ کی عزت کے لئے کررہے ہیں آنخضرت علیہ کی عزت کے لئے کررہے ہیں۔ میرانام جوغلام احدر کھاہے میرے والدین

کو کیا خبر تھی کہ اس میں کیارازہے۔" (الحكم مورند ۳۰ پریل ۱۹۰۲ء ص ۸)

(٨) ..... "اور خود الله تعالى نے مال باب ك ذريعه سے غلام احمد نام ركھا

(اخبار الحكم ج٢ نمبر ١٨ مورند ١١ مئ ١٩٠٢م م١١)

(٩)..... "اور الله تعالى ن عام اس كابذريعه والدين ك غلام احمد ركهواليا (اخبارا لکم ج۲ نمبر ۱۸ مور ند ۱ امنی ۱۹۰۲ء ص ۱۳)

قادیاتی : حضرت مسے موعود کا اصلی نام احمہ ہے۔ (تعید الاذبان بلت اوستبر ١٩١٨ء م ١٦٨٥) آپ كانام احمد بي تفار (انوار خلافت مس ٣٣ القول الفصل ص٢٩)

مسلمان : مرزا قادیانی نے خوداس بات کو لکھاہے کہ میرانام غلام احمہ جیساکہ ذیل میں ثابت کیاجاتاہے:

(۱) ..... "چونکه میں جس کا نام غلام احمد اورباپ کا نام مر زاغلام مر تفنی ہے قادیان ضلع گورد اسپورپنجاب کارینے والاا یک مشهور فرقه کا پیشوا هول۔"

(رساله كشف الغطاص ٢ مخزائن ص ٩ ٧ ١ ج ١١٠)

(٢)..... "ميرابام غلام احمه مير عوالد كانام غلام مرتضى اور داد اصاحب

کانام عطامحمداور میرے پڑداداصاحب کانام گل محمد تھا۔ "کاتاب البریہ سساماشد نوائن س ١٢ اج ١١٠ ريويو آف ريليجز بات اه جون ١٩٠١ء ص ٢١٥ اخبارا لكم مور قد ٢٠١١م كم ١٩١١ء ص٢)

(٣)..... "ہاراشجرہ نسب اس طرح پر ہے۔میر انام غلام احمد الن مر ذاغلام مرتفنی صاحب این مرزاعطاء محمرصاحب این مرزاگل محمرصاحب."

(ربوبو آف ریلیجز باستهاه جون ۲۰۹۱ء ص ۲۱۸ حاشیه)

(٣)....." فاعلموا رحكم الله في انا المسمى بغلام احمد بن

ميرزاغلام مرتضى" (الاستنتاء مضميمه حقيقت الوحي ص ۷ ۷ نزائن ص ۴۰ پر ۲۴)

(۵)....." خدانے اس امت میں ہے مسیح موعود بھیجاجواس پہلے مسیح ہے

ا پی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے اور اس نے اس دوسرے میں کانام غلام احمد رکھا۔" (دافع ابلاء ص ۱۳ نزائن ص ۲۳۳ج ۱۸)

(٢)..... "ايك وحي مين خدا تعالى نے مجھ كو مخاطب كر كے فرمايا تھا:

"یاا حمد جعلت مرسلا" اے احمد تو مرسل سایا گیا بعنی جیسا کہ تو بروزی رنگ میں احمد کے نام کا مستحق ہوا حالا تکہ تیرانام غلام احمد تھا۔ سوای طرح بروز کے رنگ میں نبی کے نام کا مستحق ہے کیونکہ احمد نبی ہے۔" (قرب المباد تبن ص ۳۳ نزائن ص ۲۳ تران ص ۲۳ تران ص ۴۳ تر تا میں ا

قاریانی: حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو احمد لکھاہے۔(الفول الفسل ص۲۷) حضرت صاحب کے الهامات میں کثرت سے احمد ہی آتا ہے۔(انوار خلانت ص۳۵)

مسلمان :اس بات کے جواب میں ذیل میں خود مرزا قادیانی کے اقوال درج کر تاہوں :

(۱) ..... "وه خدا فرما تا ب: " بالحمد بارك الله فيك "ا ب احمد (بي ظلى طور پراس عاجز كانام م) خدائ تجھ ميں بركت ركھ دى۔"

(حقیقت الوحی ص ۴ ۴ ۴ خزائن ص ۷ ۵ سرج ۲۲)

ر کا )..... "اور آنخضرت علی کے نام کا میں مظہر اتم ہوں لیعن طلی طور پر استان کے نام کا میں مظہر اتم ہوں لیعن طلی طور پر محمد اور احمد ہول۔"

(۳) ...... "اوراس آیت: "و مبیشرا بر سبول یاتی من بعدی اسمه احمد" کے کی معنی ہیں کہ مہدی معبود جس کانام آسان پر مجازی طور پر احمد ہے جب مبعوث ہوگا تواس وقت وہ نی کر یم جو حقیقی طور پر اس نام کا مصداق ہے اس مجازی احمد کے پیرابی میں ہوکرا پی جالی ججی ظاہر فرمائے گا۔ یمی وہ بات ہے جو اس سے پہلے میں نے پیل میں کمی تھی تعنی ہے کہ میں اسم احمد میں آنخضرت علیہ کا فریک ہول۔"

(تحد کو لادیہ ص ۱۵ مرائی میں کمی تھی تعنی ہے کہ میں اسم احمد میں آنخضرت علیہ کا شرک ہول۔"

غرض مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو ظلی 'مجازی اور بروزی طور پر احمد لکھاہے نہ کہ حقیقی طور پر۔

قادیانی: "آنخضرت علیه کا نام در حقیقت احمدنه تها ...... آپ کی دانده نے ہر گز آپ کانام احمد نہیں رکھا۔" (القول الفسل ۲۹۰۷)

مسلمان: مرزا قادیانی کا نام دراصل احمد نه تھاادر آپ کے دالدین نے آپ کا نام غلام احمد رکھا تھانہ کہ احمد۔ خود مرزا قادیانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ آنحضرت علیہ کانام احمد تھا۔

(الف) ..... "ہم جب انصاف کی نظر ہے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں ہے۔ اعلیٰ در جہ کا جوال مرونی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ در جہ کا چیار انبی صرف ایک مرد کو جانے ہیں یعنی دہی نبیول کا سردار'رسولول کا لخز' تمام مرسلول کا سرتاج' جس کا نام محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبٰی علی ہے۔ " (سراج منیر ص۸۰ نوائن ص ۲۸ جاس)

> رج)..... د می عثر ام

زندگی عش جام احم ہے کیا ہی پیارا ہے نام احم ہے لاکھو ہول انبیاء گر عدا سب سے بوج کر مقام احم ہے ہم نے کیل کمایا

کے ذکر کو چھوڑو بهتر غلام احمه ورسالد دافع اليلاء ص ٢٠ جُزائن ص ٢٠ ١٨ ١٨)

(د) ..... "تم من يك موكه مارك ني الله كادونام بين :

(۱) ..... ایک محم عظی اور به نام توریت میں لکما گیا ہے جو ایک آتی

فریعت ہے جیماکداس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:"محمدرسول الله والنین

معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ...... ذلك مثلهم في التورة"

(۲).....وسرانام احمد ملط الدرية نام الجيل مين بجوايك جمالي رنگ مين

تعليم التي ب جيماكه اس آيت س ظاهر بوتا ب: "ومبشرا برسول يأتى من بعدی اسمه احمد "اور مارے نی سال جال اور مال دونوں کے جامع تھے۔" (اد بعین نبر ۴ ص ۱۵ نزائن می ۴۳۳ ج ۱۷)

(ر) ..... حفرت رسول كريم كانام احدوه ب جس كاذكر حفرت ميح في

كيا: " ياتى من بعدى اسمه احمد"من بعدى كالفظ ظامر كرتاب كه وه في میرے بعد بلافصل آئے گا۔ لین میرے اوراس کے در میان اور کوئی نین ہوگا۔ ( كمنو كات احمد ص 2 2 امر تبد فخر الدين قادياني)

قادمانى : حفرت من توكية بين كه : "من بعدى اسمه احمد" يعنى میرے بعد جو آئے گااس کانام احمد ہوگا۔اب ہم دیکھتے ہیں کہ احمد کس کانام ہے۔احمدوہ ہے جس نے کماکہ کموکہ احمد کے ہاتھ پر بیست کرتا ہوں اور اینے بیعت کنندوں کو کما کہ تم احمدی کملاؤ۔ اگر کوئی کے کہ ان کانام توغلام احمد تھا تواس کا جواب یہ ہے کہ غلام توالیک خاند انی لفظ ہے جونام کے ساتھ شروع سے چلا آتا ہے .....اصل نام وہی ہے جوغلام کو علیحدہ کر کے ہے۔"
(الفضل ۸الریل ۱۹۱۴ء س۲)

مسلمان : مرزا قادیانی کے الفاظ:

"میر انام غلام احمد میرے والد کانام غلام مرتضی اور داوصاحب کانام عطا محمد اور میرے پڑداداصاحب کانام گل محمد تھااور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیاہے ہماری قوم بر لاس ہے۔"
پر لاس ہے۔"
(اخبارا لکم موردہ ۲۸٬۲۱می،۱۹۱۱ء ص سکام اول)

اگر ہم بیبات مان لیس کہ (اصل نام دہی جو غلام کو علیحدہ کر کے ہے) تواس ہے لازم آئے گا کہ مرزاصاحب کے والد ماجد کا اصل نام "مرتفنی" ہو۔ حالا نکہ ایسا نہیں ہے اور واضح ہے کہ مرزاصاحب کے ایک بھائی کانام "غلام قادر" تھا۔ (ازالہ اوہام مردائن میں ۱۳۱۰ ہو اس قادیائی جدید اصلاح کی رو سے لازم آئے گا کہ مرزاصاحب کے بھائی کا اصل نام" قادر" ہو۔ حالا نکہ ایسا نہیں ہے اس طرح آگر کسی مرزاصاحب کے بھائی کا اصل نام" قادر" ہو۔ حالا نکہ ایسا نہیں ہے اس طرح آگر کسی اسلامی خاندان کے مردول کا نام غلام اللہ 'غلام محمد 'غلام رسول' غلام نیں 'غلام علی ' فلام حسین ہو تو کیا اس کے بیہ معنی ہول کے کہ ال لوگول کے اصل نام وہی ہیں جو غلام کو علیحہ ہو کر کے ہیں۔ "

قادیانی: آپکانام آپ کے والدین نے احمد کھاہے جس کا جوت سے ہے کہ آپ کے والدین نے احمد کھاہے جس کا جوت سے ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے نام پر ایک گاؤں بسایا ہے۔ اس کا نام بھی غلام احمد آباو ہے۔ اگر آپ کا نام بھی غلام احمد آباو ہوتا۔ "
ہوتا۔ "

مسلمان: "انهول نے (یعنی مرزاغلام مرتضٰی) نے اپنے دونوں لڑ کوں

کے ناموں پر دوگاؤں آباد کتے ہیں جن میں سے ایک کا احمد آباد اور دوسر سے کا قادر آباد نام رکھا۔" (اخبار الفضل ۱۱۸ پریل ۱۹۱۹ء ص ۲ کالم ۲)

قادیانی اصلاح جدید کی روسے بیبات لازم آتی ہے کہ مرزا قادیانی کے ہمائی کا مام بھی والدین نے "قالت کے ہمائی کا مام بھی والدین نے "قادر" کھا ہو کیو تکہ ان کانام غلام قادر رکھا گیا تھا تو چاہئے تھا کہ اس گاوک کانام بھی غلام قادر آباد ہوتا۔ پھر مزے کی بات (انوار خلافت ص ٣٣) پر بیہ لکھی ہے :

"ای طرح آپ کے بھائی کے نام پر بھی ایک گاؤں بسایا گیا ہے جس کا نام قاور آباد ہے۔ حالا تکہ ان کو غلام قادر کہاجاتا تھا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کا نام بھی قادر تھا"

سجان الله كياكمنااس بات كا\_اگركى خاندان ميں نام مردول كے عبدالله عن ذالك ودسر أحصه سمجما جائے عنوذ بالله عن ذالك

مرزا قادیانی توایی بهمائی کا نام "غلام قادر" لکھتے ہیں۔(ازالہ ادہام ص ۲ ۷ ماثیہ خوائن ص ۱۳۱۰ سے) اور مرزا محمود احمد قادیانی کہتے ہیں کہ ان کا نام بھی قادر تھا۔ کیا خوب۔ میاں صاحب کو بہت دور کی سو جھی۔

قادیانی: حضرت میچ موعود (مرزا قادیانی) نے اپنے آپ کو احمد لکھا ہے اور لکھا ہے کہ اصل مصدال اس پیشگوئی کا میں ہی ہوں۔ کیونکہ یمال صرف احمد کی پیشگوئی ہے اور آنخضرت علیہ احمد اور محمد د نول تھے۔" (التول الفصل ۲۷)

مسلمان : ب شك آنخفرت على احدادر محددونوں تھے۔ مرآپ كامحد

اور احمد دونوں ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ آپ اس پیٹیگوئی کے اصل اور حقیقی مصداق ہوں۔ دیکھئے کہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ میں محمداور احمد ہوں:

٠ (١)....مرزا قادياني لكفتاب:

ومنم كليم خدا مسيح زمان که مجتبیٰ باشد محمد واحمد (ترياق القلوب ص ٣٠ خزائن ص ١٣ ١٦ ١٥)

(٢)..... "مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بایا ہے اور اس بایر خدانے باربار میرانام نبی الله اور رسول الله رکھا مگریروزی صورت میں۔میر انفس در میان نہیں

ببلحه محم مصطفی علی ہے اس لحاظ سے میرانام محمد اور احمد ہوا۔"

(حقيقت النوة حصد لول ص٢٦٩ ير (يواله ايك غلطي كالزاله) (٣) ..... "اور آ مخضرت علي كام كامي مظهر اتم مول يعنى طلى طورير (كتاب حقيقت الوحي ص 21 ماشيه خزائن ص ٢ ١ ج ٣٢) محمداوراحمه مول\_"

قادیائی: آخضرت علی احمد تے اور اس پیٹگوئی کے اول مظمر دہ تے لیکن چونکہ اس میں ایک ایسے رسول کی پیٹیگوئی ہے جس کا نام احمہ ہے اور آنخضرت علیلی صفت احمد تھی نام احمد نہ تھااور دوسرے جو نشان اس کے ہتائے گئے میں وہ اس زمانہ میں بورے ہوئے ہیں اور مسیح موعود پر بورے ہوئے ہیں اور آپ کا نام احمد تھااور آپ احمد کے نام پر ہی بیعت لیا کرتے تھے اور خدانے بھی آپ کا نام احمد رکھا اور آپ نے اینے نام کا یمی حصہ اپنی اولاد کے نامول کے ساتھ ملایا۔اس لئے سب باتوں پر غور کرتے ہوئے وہ مخض جس کی نسبت خبردی گئی تھی مسے موعود ہی ہے ..... آنخضرت علیہ کانام در حقیقت احمد نہ تھا ..... آپ کی والدہ نے ہر گز (القول الفصل ص ٢٩) آپ کانام احمد نهیں رکھا۔"

قادیانی: "باوجود آپ کا نام احمد نه ہونے کے آپ پر یہ پیشگوئی چیال کرنے کی یہ وجہ ہوسکق تھی کہ آپ نے خود فرمادیا ہو تاکہ اس آیت میں جس احمد کاذکر ہے وہ میں ہی ہول لیکن احادیث سے ایسا خامت شیں ہو تانہ تجی نہ جھوٹی نہ وضی نہ قوی نہ ضعیف نہ مر فوع نہ مر سل کی حدیث میں بھی یہ ذکر شیس کہ آنخضرت علی ہے اس آیت کو اپنے اوپر چیپال فرمایا ہواور اس کا مصداق اپنی ذات کو قرار دیا ہو۔"
اس آیت کو اپنے اوپر چیپال فرمایا ہواور اس کا مصداق اپنی ذات کو قرار دیا ہو۔"

مسلمان: آنخضرت علیہ نے اس بھارت کو اپنے اوپر چسپاں فرمایا ہے اور اس کا مصداق اپنی ذات کو قرار دیا ہے۔ (دیمو تغییر در بعورۃ اول میں اور تغییر ان جریرۃ اول میں اور تغییر ان جریرۃ اول میں ہوں کہ اس کا مصداق کے انتخاب کے لیے بھی فرمایا تھا:

"قد بشربی عیسی ان یاتیکم رسول اسمه احمد"

قادیائی: اوراالمامات میں سے المام بھرئی لک یا احمدی سے تواس کی اور بھی توضیح ہوتی ہے کہ احمد موعود کی پیشگوئی اور حضرت عیمیٰ کی بھارت اور بھرئی کے مصداق حضرت مرزاصاحب ہی ہیں کیونکہ اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ اے میر سے احمد بھارت یعنی وہ بھارت جو عیمیٰ کی و حی کے ذریعہ وی گئی وہ تیر بے لئے ہے۔ اس المام میں بھرئی اور احمدی کا لفظ نمایت ہی قابل غور ہے کیونکہ بھرئی کا لفظ حضرت المام میں بھرئی ناور احمدی کا لفظ نمایت ہی قابل غور ہے کیونکہ بھرئی کا لفظ حضرت عیمیٰ کی پیشگوئی مبعث المراب ہو سعول یا تئی بعدی اسمعہ احمد کے الفاظ سے لفظ مبشر کی بیشگوئی مبعث المراب ہو بھارت اور بھرئی سے لکلا ہے اور احمد کا لفظ اسمہ احمد کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ جو بھارت اور بھرئی طرف کے خداکا وہ موعود کہ جس کی خدا نے طرف اور احمد کی یائے تکلم اس بات کی طرف کے خداکا وہ موعود کہ جس کی خدا نے طرف نہیں ببعہ اس کے موعود ہونے کی وجہ سے خفیقت کا اعشاف بتمام و کمال ظہور میں آجاتا ہے کیونکہ لک سے ظاہر ہے یہ مرکب اضافی ہے اور اسم علم بھی یائے مشکلم کی طرف خالت علیت مضاف نہیں ہوتا۔ کہ احمد موعود ہونے کی بھارت محض آپ (مرزا ہوریائی) ہی کے لئے ہے نہ کی اور اسم علم بھی یائے مشکلم کی طرف تا دیات علیت مضاف نہیں ہوتا۔ کہ احمد موعود ہونے کی بھارت محض آپ (مرزا تا علیت مضاف نہیں ہوتا۔ کہ احمد موعود ہونے کی بھارت محض آپ (مرزا تا علیت مضاف نہیں ہوتا۔ کہ احمد موعود ہونے کی بھارت محض آپ (مرزا تا علیت مضاف نہیں ہوتا۔ کہ احمد موعود ہونے کی بھارت محض آپ (مرزا تا علیت مضاف نہیں ہوتا۔ کہ احمد موعود ہونے کی بھارت محض آپ (مرزا تا علیت مضاف نہیں ہوتا۔ کہ احمد موعود ہونے کی بھارت محض آپ (مرزا تا ہورائی کی کیفارت محض آپ کے گئی ہور کے گئی۔

(الفضل مورجه اكتور ١٩١٤ء ص ٦ مولوي غلام رسول راجيكي)

مسلمان : بشک قرآن مجید کی سورة القف میں حضرت مسیح این مریم علیہ السلام کے بیا الفاظ ہیں : "و مبتشورا برسول بأتى من بعدى اسمه

ا حمد " ﴿ اور میں خوشخبری وینے والا ہول ساتھ ایک نبی کے جو میرے بعد آئے گا جس کااسم احمد ہے۔ ﴾

ایک مرفوع روایت کے الفاظ یول ہیں:

" وساخبرکم باول امری دعوة ابراهیم وبشارة عیسی" ﴿
اوراب خبر دول میں تم کوساتھ اول امراین کے 'کہ وہ دعا حضر ت ابراهیم علیہ السلام
کی ہے اور خوشخری دینا حضرت عینی علیہ السلام کا ہے۔ ﴾

(مشكوة المصابح باب فضائل سيدالمرسلين س ٥١٣)

ایک مر فوع روایت کے الفاظ یوں ہیں:

" وسعیت احمد" ﴿ اور میرانام احمدر کھاگیا۔ ﴾ (تغیر در عوج ۱۳ س۲۱۳) ایک مرفوع روایت کے الفاظ یول ہیں:

ان تحریروں کو غور کے ساتھ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد موعود کی پیٹیگوئی بینی حضرت عینی علیہ السلام کی بھارت کے اصلی اور حقیق مصداق حضرت محمد مذنی بی بین نہ کہ مرزا قادیانی ۔ ان میں الفاظ: "وبیشدارة عیسمی" ﴿ اور خوشخری ویتاعینی علیہ السلام کا ﴾ اور: "سمیت احمد " ﴿ میرانام احمد رکھا گیا ﴾ نمایت بی قابل غور بیں ۔ کیونکہ بیشدارة کا لفظ حضرت عینی علیہ السلام کی پیٹیگوئی: "مبشدرا " کی برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد " کے الفاظ میں سے لفظ "مبشدرا " کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ الفاظ " سمیت احمد " کے الفاظ سمیت احمد " کے الفاظ " سمیت احمد " کے الفاظ " سمیت احمد " کے الفاظ سمیت احمد " کے الفاظ سمیت احمد " کے الفاظ " سمیت احمد " کے الفاظ " سمیت احمد " کے الفاظ سمیت احمد " کے ا

قاریائی: "نوا بعدی نہیں بلعدمن بعدی کنے کایہ مطلب ہے کہ بعد ظرف کے علاوہ اسم بھی ہے جاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا میں فوق باوجود ظرف ہونے کے اسم واقع ہوا اور بعد اسم ہونے کی صورت میں

آ تخضرت علی ملاب مواد ہوئی گے اور اس صورت میں یا تئی من بعدی اسمه احمد کا میں بلعہ یہ مطلب ہو گاکہ میں اس رسول کی بخارت دینے والا ہول کہ جو میرے بعد کا نہیں بلعہ میرے بعد آنے والے رسول سے ہوگا۔ یعنی آنخضرت کا امتی اور آپ کے فیض سے فیض یا فتہ ہوگا۔ (الفضل مورد ۱۳۲۶ء س) اخبار الفضل مورد ۲۸ فروری ۱۹۳۲ء س)

مسلمان : جوبات نه مر ذاغلام احمد قادیانی کو سوجھی تھی اور نه مر زامحمود احمد قادیانی کو۔وہ مولوی غلام رسول مر زائی راجیکی کوسو جھی ہے۔

"حضرت رسول کریم علی کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسے علیہ السلام نے کیا: "یاتئی من بعدی اسمه احمد "من بعدی کا فظر خاہر کر تاہے کہ وہ نبی میر بیدی اسمه احمد "من بعدی کا فظ خاہر کر تاہے کہ وہ نبی میر بیدی بلافصل آئے گا یعنی میر بے اور اس کے در میان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ " (مرزا فلام احمد قادیانی کے الفاظ کاب لمغو ظات احمد یہ مرتبہ افرالدین قادیانی بینی دائری ۱۹۰۱ء س ۱۵۱ کا کمغو فلات احمد یہ مرتبہ افرالدین قادیانی بینی دائری ۱۹۰۱ء س ۱۵۱ کا کمغو فلات احمد یہ مرتبہ افرالدین قادیانی بینی دائری ۱۹۰۱ء س ۱۵۱ کا کمغو فلات احمد یہ مرتبہ افرالدین قادیانی بینی دائری ۱۹۰۱ء س ۱۵۱ کا کمئو فلات احمد یہ مرتبہ افرالدین قادیانی بینی دائری ۱۹۰۱ء س ۱۵۱ کا کمئو فلات احمد یہ مرتبہ افرالدین قادیانی بینی دائری ۱۹۰۱ء س ۱۵۱ کا کمئو فلات احمد یہ مرتبہ فورالدین قادیانی بینی دائری ۱۹۰۱ء س ۱۵۱ کا کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کی کمئو کا کمئو کمئو کا کمئو کا کمئو کمئو کا کمئو کمئو کی کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کمئو کا کمئو کا کمئو کر کا کمئو کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کر کا کمئو کا کو کو کو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کو کا کمئو کو کو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کا کمئو کر کمئو کا کمئو کر کمئو کا کمئو کا کمئو کر کمئو کا کمئو

ا یک مرفوع روایت کے الفاظ یول آئے ہیں:

''انا اولی الناس بابن مریم والانبیاء اولادعلات لیس بینی وین نبی ' (مین اوگول مین سے قریب تر مول ائن مریم سے اور پیغیر علاقی کھائی ہمائی میں میر سے اور اس کے در میان کوئی نبی نہیں۔ ک

( مَجْ حَارَى شَرِيفَ حَالِ صُ ٩٨٣ باب في قول الله واذكر في الكتاب مريم)

قادیانی : اگر آنخفرت علی اس آیت کو اپنے اوپر چیاں فرماتے تو بھی کو فی بات تھی لیکن آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ آیت مجھ پر چیاں ہوتی ہے باعد فرمایا کہ انا بشدارة عیسی میں عینی کی بھارت ہوں اور اس میں کیا شک ہے کہ حضرت میں موعود نے دو خبریں دیں تھیں۔ ایک اپنی دوبارہ بعث کی اور ایک عظیم الثان نبی کی جے "وہ نبی "کر کے پکارا ہے اور ہمارے آنخضرت علیہ "دوہ نبی شے اور میں موعود کی

(الغول الغصل ص ۳۱٬۳۳)

آمد حفرت مسيح كي دوبار وبعث تقى\_"

مسلمان : (۱) ..... آخضرت علی ناس آیت کواپناوپر چیال فرمایا بے بعنی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آیت مجھ پر چیال ہوتی ہے۔

لینی اد شاد فرملاہے کہ بیہ آیت مجھ پر چہپاں ہو تی ہے۔ (دیکمودر عورج اص ۹ این جریرج اص ۹ ۳۹)

(۲).....(مكنة المسلخ ص١٥١٣ب نفائل سيد الرسلين) ير أيك مر فوع روايت كے الفاظ يول بين :

" وساخبرکم باول امری دعوة ابراهیم علیه السلام و یشارة عیسی علیه السلام "جم طرح آنخضرت علیه ندوة ابراهیم علیه السلام" ابراهیم "خوسورة البقره آیت ۱۲۹ میل یول ندکور به :

" ربنا وابعث فیهم رسولا منهم "﴿ اے بمارے رببهیج ال (عربوں) میں ایک رسول ان میں ہے۔ ﴾

ای طرح آپ علیہ نے" ویشارۃ عیسیٰ "فرماکراس نوید میجا کی طرف اشارہ کیاجو سورة القفیس ہے:

(٣) ..... قرآن شريف احاديث صححه النجل برناس اور النجيل يوحنا كوغور عدد كيف سه معلوم بوتا ب كه حضرت مسح عليه السلام في آخضرت عليه كي تين طور برخروي تقي ولول به فرماكركه: " ومبشوا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد "(سورة مف آية نبرا) (اور مي خوشنجري وين والا بول ساته اس ايك ني كجومير عليه الدي الاساكانام احمد عليه بهد كي الدي الماليك في كجومير عليه الماليك الداس كانام احمد عليه بهد كي الدين الماليك الماليك الدالية الدالية الدالية الدالية المالية ال

ووم: حضرت عینی علیه السلام نے بر نباس سے فرملیا که: "بید بدنامی (بیوع مسے کا مصلوب ہونا) اس وقت تک باتی رہے گی جبکه محمد ر سول الله آئے گا جو کہ آتے ہی اس فریب کو ان لوگوں پر کھول دے گا جو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان لائیں گے۔"

(انجیل به نباس ص ۲۷ س (مطبوعه ۱۹۱۷ء لا بهور آرٹ پر ایس لا بهور ) فصل ۲۰ آیت ۲۰)

سوم: حضرت مسيح نے (فار قليط) تسلى دينے والے يعنی روح حق کے آنے كى خبر دى ہے۔ (انجيل يوحلب ١١٣ تـــ ٣٠٤١٦ ۴ بب ١٦٤ تــــ ١٥٢٢)

روں ہے۔ جب اسلام نی خوار بین حفرت یکی علیہ السلام) کی گواہی یہ ہے کہ جب بہودیوں نے ہرو شخم ہے کا جمن اور لادی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھے کہ تو کون ہے۔ اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا باتھے اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس نے وہ پہ پوچھا پھر کون ہے۔ کیا توالیاء ہے۔ اس نے کما میں نہیں ہوں۔ کیا تو "وہ نی" ہے۔ اس جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کما کہ پھر تو ہے کون۔ تا کہ ہم اس جواب دیا کہ نہیں۔ تواہیخ حق میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کما میں جیسا اسے بہ بھید جنے والوں کو جواب دیں۔ تواہیخ حق میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کما میں جیسا اسے بہ بھید جاتے دالوں کو جواب دیں۔ تواہیخ حق میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کما میں جیسا کی دون کہ تم خداوند اسے بالمام نی نے کما ہے میلیان میں ایک پکار نے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرد۔" (انجیل یو دن مطبوعہ 100 کو سیدھا کرد۔"

میں کتا ہول کہ "وہ نی" کے آنے کی بشارت حضرت مسے علیہ السلام نے مسیوں کے مسیوں کے مسیوں کے اسلام نے مسیوں کی ملیہ السلام نے دی تھی جیساکہ لکھاہے:

"اور خداوندنے مجھ سے کماکہ وہ جو پچھ کتے ہیں سو ٹھیک کتے ہیں۔ میں ان کے لئے ان بی کے بھا کیول میں سے تیری مانندا یک نی برپاکروں گااور ا بناکام اس کے منہ میں ڈالول گااور جو پچھ میں اسے حکم دول گاوہی وہ ان سے کے گا۔"

(كتاب استشناباب ١٨ أآيت ١٨ ١٨)

الله تعالی أس بعارت کی طرف اشاره کرے فرماتاہے:

" انا ارسلنا الیکم رسولاً شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا(سورة الزل آیت ۱۵) " ﴿ بَمْ نِے تَمَارَى طرف ایک نِی بَعْجاجِو تَمْ بِرَ گواه

ہے جیسا بھیجاتھاہم نے طرف فرعون کے (موی علیہ السلام) نی ﴾

قادیانی: حضرت میح موعود (مرزاغلام احمد قادیانی) نے اپ آپ کو احمد کھا ہے اور لکھا ہے کہ اصل مصداق اس پیشگوئی کا میں ہی ہوں۔(القول الفسل س٢٧) آپ اس آیت کا مصداق اپ آپ کو ہی قرار دیتے ہیں۔" (انوار خلافت س٣٧)

مسلمان: گومرزاغلام احمد قادیانی رئیس قادیان نے (ازالدادام م ۲۵۳) این البح م ۱۵۳ ما ۱۵ و ازائل م ۱۲۵ ما ۱۷ این البح م ۱۵ و ۱۵ و ازار دیا ہے گر مرزا قادیانی نے آئینہ کمالات "اسمه احمد" کا مصداق اپنے آپ کو قرار دیا ہے گر مرزا قادیانی نے آئینہ کمالات اسلام اورار بعین میں اس بھارت "اسمه احمد" کو آنحضرت علی پر چپال کیا ہے۔ (الف) ...... "میح کی گواہی قرآن کریم میں اس طرح پر کمھی ہے کہ: مبیشدوا برسول یائتی من بعدی اسمه احمد" یعنی میں ایک رسول کی مبیشدوا برسول یائتی من بعدی اسمه احمد" یعنی میں ایک رسول کی بھارت ویتا ہوں جو میرے بعد لیعنی میرے مرنے کے بعد آئے گااور نام اس کا احمد ہوگا۔ پس اگر میجاب تک اس عالم جسمانی ہے گزر نہیں گیا تو اس ہوئے۔ کیونکہ نص اپنے ہمانی ہے گار نہیں گیا تو اس ہوئے۔ کیونکہ نص اپنے ہمانی ہے کہ جب میجا اس عالم جسمانی ہے دخصت ہوجائے گا شرے بخضرت علی الفاظ ہے بتلاری ہے کہ جب میجا اس عالم جسمانی ہی دخصت ہوجائے گا شر یف لا کیں گے۔ وجہ یہ کہ آیت میں آئے متابل پر جانامیان کیا گیا ہے۔ اور ضرور ہے کہ آناور جاناوونوں ایک بی رنگ کے مقابل پر جانامیان کیا گیا ہے۔ اور ضرور ہے کہ آناور جاناوونوں ایک بی رنگ کے مقابل پر جانامیان کیا گیا ہے۔ اور ضرور ہے کہ آناور جاناوونوں ایک بی رنگ کے مقابل پر جانامیان کیا گیا ہے۔ اور ضرور ہے کہ آناور جاناوونوں ایک بی رنگ کے مقابل پر جانامیان کیا گیا ہے۔ اور ضرور ہے کہ آناور جاناوونوں ایک بی رنگ کے مقابل پر جانامیان کیا گیا ہے۔ اور ضرور ہے کہ آناور جاناوونوں ایک بی رنگ

(كتاب آئينه كمالات اسلام (مطبوعه جولائي ١٩٢٣ء ذير يهتد پريس امر تسر)ص ٣٢ وزائن ص ٢٣٢ ٥)

نوٹ : آگر اس دلیل کے ساتھ یہ اضافہ بھی لگایا جائے کہ بھول مرزا قادیانی جس طرح اس دنیاہے جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر واپسی کے بیجے اسی

مول تعنی ایک اس عالم ی طرف چلا گیااور ایک اس عالم ی طرف سے آیا۔"

طرح اس میں آنا آنحضرت علیہ کا بھی بغیر دالیسی کے ہوگا تو اس دلیل (دعویٰ مرزا بعشت ٹانی)کاسارا بھر دپ کھل جائےگا۔

(ب) ..... "تم من چک ہو کہ ہمارے نی علیقے کے دونام ہیں : ایک محمد علی اللہ والدین معه اشداء علی الکفار رحماء فاہر ہوتا ہے: "محمد رسول الله والدین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ذلك مثلهم فی التوراة "دوسر انام احمد الله کے اور بینام انجیل میں ہے جو ایک جمالی رنگ میں تعلیم اللی ہے ہے جیسا کہ اس آیت سے فاہر ہوتا ہے ایک جمالی رنگ میں تعلیم اللی ہے ہے جیسا کہ اس آیت سے فاہر ہوتا ہے : "ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد "ادر مارے نی علیقے جلال ادر جمال دونوں کے جامع سے (رمالدار بعین نبر مس سائو ائن مسمس میں ادر جمال دونوں کے جامع سے (رمالدار بعین نبر مس سائو ائن مسمس میں دور میں

(ن) ...... مطرت رسول مر یم علیصه کانام احمد به من کاؤ مر مطرت ت کنیا: "یاتی من بعدی اسمه احمد "من بعدی کالفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نی میرے بعد بلافصل آئے گا۔ لیمن میرے اور اس کے در میان اور کوئی نی نہ ہوگا ......... اور حفزت عینی علیه السلام نے آپ کا نام احمد بتلایا۔ کیو تکہ وہ خود ہمی بمیشہ جمالی رنگ میں شے۔ "(رسالہ لمؤ فات احمد بر جر فجر الدین مین دائری ۱۹۰۱ء حمد اول م ۱۷ ما احمد بول م ۱۷ ما احمد بول م ۱۷ ما احمد میں مورد اسم جوری ۱۹۰۱ء میں ۱۱۱

قاویا فی: "فداتعالی فرماتا ہے: "فلما جاء هم باالبینت قالوا هذا سحرمبین "لی جبده رسول کھلے کھلے نشانات کے ساتھ آگیا توان لوگوں نے کما کہ یہ توسیدر میین ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ جبوہ رسول آئے گا تو لوگ ان ولا این کوس کر جوده و سے گا کمیں گے کہ یہ توسیدر میین ہے۔ لینی کوگ ان ولا این کوس کر جوده و سے گا کمیں گے کہ یہ توسیدر میین ہے۔ لینی کھلا کھلا فریب یا جادہ ہم و کمجھتے ہیں کہ حفر ت میے موعود سے ہی سلوک ہوا ہے۔ جب آپ نے زیر وست ولا کل اور فیصلہ کن پر این اپنے مخالفول کے سامنے پیش

کئے توبہت سے لوگ چلاا ٹھے کہ باتیں بہت داربا ہیں لیکن ہیں جھوٹ۔"

(انوار خلافت ص • م م )

مسلمان: میں کتا ہول کہ بھارت" اسمه احمد" کے حقیق اور اصلی مصداق حضرت محمطفی احمد مجتبی علیقی ہی ہیں۔ اور آپ علیقی کے سواکسی اور پر اس بھارت" اسمه احمد "کو چسپال کرنا گر اہی ہے۔

(۱)..... سورۃ السبا آیت ۴۳ میں اللہ تعالی فرماتا ہے:﴿ اور جب ہماری نشانیاں ظاہر ان پر پڑھی جاتی ہیں.....اور کماان لوگوں نے جو کا فر ہوئے واسطے حق کے۔ جس وقت کہ ان کے پاس آیا۔ نہیں یہ مگر جادو ظاہر ہے۔ ﴾

(۲)..... سورۃ الاحقاف آیت نمبرے میں اللہ تعالی فرماتاہے:﴿اور جب پُرِحی جاتی ہیں اوپر ان کے نشانیاں ہماری ظاہر 'کہتے ہیں وہ لوگ کہ کا فر ہوئے واسطے حق کے جب آیاان کے پاس۔ یہ جادوہے ظاہر۔﴾

ان آیات مقدسہ میں بتایا ہے کہ مخالفین اسلام نے آنخضرت علیہ کے متعلق صر تے طور پر لفظ" مسحر مبین "استعال کیا ہے۔ ان آیات میں "بینت" کالفظ بھی ہے اور " مسحر مبین " بھی ہے۔ پس بھارت "اسمه احد" کااصلی اور حقیق مصداق آنخضرت علیہ ہی ہیں۔

قاویاتی: الله تعالی فرماتا ہے کہ: "ومن اظلم ممن افتدی علی الله کذبا و هويدغی الى الاسلام والله لايهدی القوم الظالمين" يعنی اور اس سے زيادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو الله تعالی پر افتراء کر تا ہے در آل حاليكه ده اسلام کی طرف بلاياجاتا ہے اور الله تعالی تو ظالموں کو ہدايت نہيں دیتا۔ اس آيت ميں اس بات کی طرف باشارہ فرمایا ہے کہ جو شخص الله تعالی پر افتراء کرے وہ تو سب سے

زیادہ سز اکا مستحق ہے پھراگریہ کمخص جھوٹا ہے جیسا کہ تم ہیان کرتے ہو تواہے ہلاک ہونا جاہیئے نہ کہ کا میاب۔اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو تھی ہدایت نہیں کر تا توجو فمخض خدا تعالی پرافتراء کر کے ظالموں ہے بھی ظالم ترین چکا ہے اس کووہ کب ہدایت دے سکتا ہے۔ پس اس شخص کا ترقی پانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور جھوٹا نہیں جیسا کہ تم لوگ بیان کرتے ہو۔اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اس احمدر سول کیالیں تعیین کر دی ہے کہ ایک منصف مزاج کواسبات کے ماننے میں کوئی شک ہی نہیں ہوسکتا کہ بیاحدرسول کریم علیہ کے بعد آنے والا ہے اور نہ آپ خود ر سول ہیں نہ آپ سے پہلے کوئی اس نام کار سول گزراہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک الیی شرط لگادی ہے جونہ آنخضرت علیہ میں پوری ہوتی ہے نہ آپ سے پہلے سی اور نی میں بوری ہو سکتی ہے اور وہ شرط ہے ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس شخص ے زیادہ کون ظالم ہو سکتاہے جواللہ تعالیٰ پرافتراء کرے حالا نکداے اسلام کی طرف بلایاجاتا ہے۔ اور یہ شرط کہ حال تکہ اسلام کی طرف اسے بلایا جاتا ہے۔ ایک الی شرط ہے جورسول کریم علی میں سیس پائی جاتی۔ (انوار طاف ص اس) غرض مدعی الی الاسلام كي شرط ظاہر كرر ہي ہے كہ بيہ شخص رسول كريم كے بعد آئے گااور اس وقت کے مسلمان اسے کہیں گے کہ میاں تو کا فر کیوں بنتا ہے اپناد عویٰ چھوڑ اور اسلام سے منه نه موڑ۔ (٣٢) غرض اس آيت ميں صاف طور پر بتاديا گيا ہے كه بيا احمد رسول ، ر سول کریم علی کے بعد آئے گااور اس وقت کے مسلمان اسے کمیں گے کہ اسلام کی (انوار خلافت ص ۴۴ منیمه اخیار الفضل مور حد ۷ تبخوری ۱۹۲۸ء ص ۴ ۴) طرف آ۔"

## مسلمان: قرآن کریم میں ہے:

" ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهويدعى الى الاسملام والله لايهدى القوم الظلمين (سورة العنف آيت نبر 2) " (اور كون م

بہت ظالم اس (مشرک) محض ہے جوبائدہ لیتا ہے اوپر اللہ کے جموث (بیعنی شرک کرتا ہے) اور وہ (بیعنی طرک میں اسلام کے (بیعنی اس کرتا ہے) اور وہ (بیعنی حالات کی اسلام کی طرف جو آنخضرت علیہ کے پرنازل ہواہے) اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا قوم مشرکوں کو۔ کھ

حق اور صحیح بات سے ہے کہ الفاظ: "و هويد على الا سعلام" حالا نکه السام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ احمد رسول کی نسبت نہیں ہیں باتحہ آنخضرت علیہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے دمشن (مشرکین مکہ 'میوو 'نساری' مجوس) کی نسبت ہیں بینی اللہ تعالیٰ اس آیت میں مشرک شخص کاذکر کر تاہے کیونکہ مشرک آومی بھی اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والا موتا ہے۔

مرزا محمود نے لکھاہے افتراء کہتے ہیں اسبات کو جو جان ہو جھ کر بنائی جائے اور کذب اور افتراء میں یہ فرق ہے کہ کذب اس کو بھی کمیں گے جوبات غلط ہو خواہ اس نے خود ندیمائی ہوبلعہ کسی سے سنی ہو۔

(انوار خلافت ص ۳۳)

اب ذیل میں آیات مقدسہ کے نمبرات درج کرتا ہوں جن میں مشرکین کمہ اور نصاریٰ کواللہ تعالیٰ پرافتراء کرنے دالے کما گیاہے:

- (۱).... سورة النساء آيت نمبر ۴۹٬۴۸ ۵۰٬۴۹
  - (۲)..... سورةالنساء آيت نمبرا ۱
  - (۳)..... سورة المائده آیت نمبر ۱۰۳ (۴)..... سورة الانعام آیت نمبر ۱۳۰

  - (۵) . سورة يونس آيت نمبر ۹۰٬۵۹
  - (۲)..... مورةالاعراف آيت نمبر ۲۸

نو ف : اس جكدان كافرول كومفترى على الله قرار ديا ب جوب حيائى كاكام

كرتے تھے اور پھر كتے تھے كہ اللہ نے ہميں ايساكام كرنے كا حكم ديا ہے۔ ان كو كما كيا كہ :" اتفولون على الله ما لا تعلمون"

(۷).....ورة طه آیت نمبر ۲۱

نوٹ : فرعون مصر کا دعویٰ سے تھا کہ میں تمہار ارب ہوں ادر ان کے متبعین اس کو خدایا نتے تھے۔ فرعون مدعی رسالت و نبوت نہ تھا اور نہ وجی والهام کا مدعی تھا۔ اس آیت میں اس کو اور اس کے متبعین کو مفتری علی اللہ قرار دیا گیا ہے۔

- (۸).... سورة يونس آيت نمبر ۱۷
- (۹). ... سورة يونس آيت ۲۹٬۹۸
- (١٠).....ورة الخل آيت نمبر ١١٦
- (١١)..... سورة الكهف آيت ١٥١٣

ان آیات مقدسہ پس "مشرک" اور کافر فخض کو "مفتری علی الله" یعنی الله تعالی پر افتراکرنے ولا کما گیا ہے۔ عرب کا مت پر ست 'روم و مصر کا عیمائی' شام کا یمودی اور ایران کا مجوس 'مشرک فخص ہے اور شرک کو سورة لقمان آیت اا بیل "ظلم عظیم "کما گیاہے اور اسلام وہ پاک فر بہب ہے جو خدانے ایمان والول کے لئے چن لیا تقا۔ (سورة الما کدہ) اور آنخضرت علیائے : "داعیا آلی الله جاذبه " مقدر سرة الم کی اور آنخضرت علیائے : "داعیا آلی الله جاذبه " مقدر مطلب یم ہے کہ :

کون بہت ظالم ہے اس مشرک مخص ہے (خواہ وہ عیسائی ہویا عرب کا ہت پرست)جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے ( یعنی عیسائی مسے کو اللہ وائن اللہ 'مشرک لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور یہودی 'عزیز اللہ کو ائن اللہ کتا ہے) شرک کر کے۔ حالا نکہ نی پاک علیق اس مشرک کو اسلام کی طرف بلا تاہے۔ قادیائی: اللہ تعالی فرماتا ہے: " یریدون لیطفئوا نورالله بافوا ههم "لوگ چاہیں گے کہ اللہ کو نور کو اپنے منہ کی پھو کول سے جھادیں گر اللہ اپنو نور کو پوراکر کے بی رہے گا۔ اگر چہ کا فرلوگ اے تاپند بی کرتے ہوں۔ یہ آیت ہی حفر ت میچ موعود کے احمہ ہونے پر ایک بہت ہوی دلیل ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخصرت علیلہ اس پیٹیگوئی کے اول مصداق نہیں ہیں۔ کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس رسول کے وقت لوگ اس کے سلسلہ کو مونموں سے مناتا چاہیں گے لیکن رسول کر یم علیلہ کو دن اس ہمیں بتارہے ہیں کہ آپ کے سلسلہ کو منہ کین رسول کر یم علیلہ کو دن کے حالات ہمیں بتارہے ہیں کہ آپ کے سلسلہ کو منہ المانے کہ اللہ اس سے نہیں بندہ توار سے مناتے کی کو شش کی گئی اور ایسے ایسے مظالم کئے گئے کہ المان۔ " (انوار ظانت میں میں بت

مسلمان :واضح ہو کہ الله تعالی فرماتے ہیں :

﴿ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ جھادی نوراللہ کے کو 'ساتھ مونہوں اپنے کے اور نہیں قبول رکھتااللہ مگریہ کہ پوراکرے روشنی اپنی کواور اگر چہ ناخوش رکھیں کا فر۔ ﴾ (سورۃ النبہ آیہ ۳۲)

اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کے پہلے مسیح علیہ السلام ناصری کا ذکر خیر موجود ہے کیااس آیت ملے پہلے مسیح علیہ السلام ناصری کا ذکر خیر علیہ السام ناصری کا ذکر ہورہا ہے وہاں بھی (بقول مرزائیوں) مرزا قادیانی کا ذکر ہوتا ہے۔ سورة البقرہ سورة آل عمران 'سورة نساء 'سورة المائدہ 'سورة توبہ 'سورة مریم' سورة

الانبیا 'سورة مؤمنون' سورة زخرف 'سورة حدید 'سورة صف میں حضرت مسیح علیه السلام کاذکر خیر موجود ہے۔ کیایوں سمجھنا چاہئے که قر آن کریم میں جمال مسیح علیه السلام کا ذکر ہے دہاں مرزا قادیانی کابھی ذکرہے۔ (معاذاللہ)

آیات مندر جبالایس "نورالله" ہے مراد" قرآن مجید" ہے جیسا کہ:

﴿ تحقیق آئی ہے تمهارے خدا کی طرف ہے ایک نور یعنی کتاب بیان کرنے
والی۔ ﴾

(مورۃ المائدہ آیے۔ ۱۵)

ای طرح سورة الاعراف 'سورة الشوریٰ 'سورة التفائن میں قر آن مجید فر قان محمید کو" نور ''کہا گیاہے۔

قادیاتی: "والله مدم نوره ولو کره الکافرون "اورالله تعالی اپنونور کوپوراکر کے چھوڑے گا۔ گوکہ کفار تاپند ہی کریں۔ یہ آیت بھی احمد رسول کی ایک علامت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے کیونکہ اس میں بتایا گیاہے کہ احمد کاوقت اتمام نور کاوقت ہے اور گو قر آن کر یم سے ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم علی ہے ہاتھ پر شریعت کامل کردی گئی گر اتمام نور آپ کے وقت میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسیح موعود کے وقت میں ہوتا ہے کہ یہ مسیح موعود کے وقت میں ہوتا ہے کہ یہ مسیح موعود کے وقت میں ہوتا مقرر تھا۔

این اتمام نور مسیح موعود کے ہی وقت میں ہوتا مقرر تھا۔

(افرار ظلاف می موعود کے ہی وقت میں ہوتا مقرر تھا۔

(افرار ظلاف می موعود کے ہی وقت میں ہوتا مقرر تھا۔

مسلمان: افسوس کہ اس قدر جرات کے کلمات ( یعنی الفاظ احمد کا دقت اتمام نور کا دفت ہے اور اتمام نور رسول کر یم علیات کے دفت میں معلوم نہیں ہوتا اور بیہ مسیح موعود (مرزاقاویانی) کے دفت میں ہوگا) منہ سے نکالنے کے بادجود مرزامحمود نے ایک حدیث بھی نقل نہ کی جس میں یہ لکھا ہو کہ اتمام نور مسیح موعود کے دفت میں ہوگا اور اتمام نور رسول کریم بھی کے وقت میں معلوم نہیں ہو تا۔ جو روایت مرزامحمود

نجیش کی ہے اس کے الفاظ صرف اس قدر ہیں: "وہ امت کس طرح گراہ ہو سکتی

ہے جس کے ابتدا میں میں ہوں اور آخر میں مسیح ہے۔ "(سام») اس میں کمال لکھا ہے

کہ اتمام نور میرے وقت میں نہیں ہوا۔ مسیح کے وقت میں ہوگا۔ قرآن مجید کو اللہ
تعالیٰ نے باربار نور کما ہے لوراس کے بارے میں چیچے سے ہو چگی ہے۔ اس کا اتمام اللہ
نے فربایا ہے یہ کمنا کہ اتمام نور رسول کر یم سیالی کے وقت میں معلوم نہیں ہو تابلے۔
احمد (جس سے مرزا محمود کی مراد مرزا قادیانی ہیں) کا وقت اتمام نور کا وقت ہے۔ سخت
جرات ہے۔

نوٹ : افسوس ہے کہ محمیل دین تو حضور علیہ کے عمد میں ہوادر اتمام نور قادیان کا منتظر رہا ہو۔خوب!!!

قادیائی: هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله "یعنی ده فدای به که جس ناپندسول کو بدایت اور دین فتی کی متن کی ساتھ بھیاتا کہ اس کو غالب کردے باقی سب دینوں پر۔اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یمال میچ موعود بی کاذکر ہے کیونکہ اکثر مغرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یمال میچ موعود بی کاذکر ہے کیونکہ اکثر مغرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت میچ موعود کے فق میں ہے کیونکہ اس کے وقت میں اسلام کوباتی اویان پر غلبہ مقدر ہے۔ "

مسلمان: (الف) ..... هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون (سرة الترب آيت ٣٣) " (الله وه بختيل الله وه بن كم ما تمه اوروين في الله وه بن كم ما تمه اوروين حق كم ما تمه عالب كرے اس كواو پرسب وين كے ۔ )

(ح) ..... ' هوالذى ارسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولوكره المشركون (مورة التف آيده) ' ﴿ الله وه وَات ہے كه جم نے مجا اپنے نبی كو ساتھ بدایت كے اور وین حق كے۔ تاكہ غالب كرے اس كو سب وینول پر اور اگر چه مشرك ناخوش كيس ۔ ﴾

نوف : مرزامحود کے الفاظ (اکثر مغرین کا اسبات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت می موعود کے حق میں ہے) کے صاف معنی ہیں کہ جس رسول کا ہدی اور دین حق دے کر چھیج جانے کا ذکر ہے وہ محدر سول اللہ عظیمی نہیں۔ بلحہ میں موعود (جو مرزا محمود کے خیال میں مرزا قاویاتی ہیں) مگر مرزامحود نے مغسرین میں ہے ایک مغسر کا بھی قول نقل نہ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اکثر مغسرین کا اسبات پر اتفاق ہے کہ میں ناصری نہیں قول نقل نہ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اکثر مغسرین کا اسبات پر اتفاق ہے کہ میں ناصری نہیں مگر آپ اکثر مغسرین کا اسبات پر اتفاق کرنا نہیں مانے کے فادر آج تک آسان پر ذیدہ ہیں گر آپ اکثر مغسرین کا اسبات پر اتفاق کرنا نہیں مانے کیونکہ آپ کے مطلب بیں گر آپ اکثر مغسرین کا اسبات پر اتفاق کرنا نہیں مانے کیونکہ آپ کے مطلب اسمہ احمد کا مصداق آنحضرت علیق کی میریت برپانی چھیر تا ہے۔ سب مغسرین نے صرف اس قدر کھا ہے گر مرزائی اسے نہیں مانے واضح ہوکہ حضرات مغسرین نے صرف اس قدر کھا ہے کہ آبت کے الفاظ: "لیظھرہ علی المدین کله" یعنی (تاکہ خدا قالب کرے دین اسلام کو سب دینوں پر) میں جو وعدہ ہو ہو می علیہ السلام کے وقت میں پورا ہوگا یعنی دین اسلام محضرت میں علیہ السلام کے نزول کے بعد تمام ادیان باطلہ پر غالب آجائے گا۔ ورنہ جس رسول کاذکر خبر السلام کے نزول کے بعد تمام ادیان باطلہ پر غالب آجائے گا۔ ورنہ جس رسول کاذکر خبر السلام کے نزول کے بعد تمام ادیان باطلہ پر غالب آجائے گا۔ ورنہ جس رسول کاذکر خبر السلام کے نزول کے بعد تمام ادیان باطلہ پر غالب آجائے گا۔ ورنہ جس رسول کاذکر خبر

"عن ابی بریرة فی قوله لیظهره علی الدین کله قال خروج عیسی بن مریم (تغیران جریم۲۸ م۸۸۰) " حضرت الا بریره ٔ نے آیت لیظهره علی الدین کله کی نسبت کماکه وه وقت ظهور حضرت عینی بن مریم موگاله

" یقول لیظهره دینه الحق الذی ارسل به رسوله علی کل دین سواء وذلك عندنزول عیسی ابن مریم (تغیرس جرج ۸۸ س۸۸ س) " (الله تعالی فرماتا ہے کہ نی علی کے سے دین کو جس کے لئے اس نے اپنار سول جمیجا تمام وینول پر کیسال غالب کرے اور یہ غلبہ عیسی من مریم کے نزول کے وقت ہوگا۔ که

قادیانی: "هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم"وه آنے والارسول لوگوں کو کے گاکہ اے لوگوتم جو و نیائی تجارت کی طرف جھکے ہوئے ہو ایم کیا میں تہیں وہ تجارت بتاؤل جس کی وجہ سے تم عذاب الیم سے گا جاؤ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اس زمانہ میں تجارت کا بہت ذور ہوگا۔ لوگ وین کو بھلا کر و نیائی تجارت میں گئے ہوں کے چنانچہ میں وہ زمانہ ہے جس میں و نیائی تجارت کی اس قدر کثرت ہے کہ پہلے کسی زمانہ میں نہیں ہوئی۔ میں وجہ ہے کہ حضرت میں موجود نے ان الفاظ میں بیعت کی کہ کو میں وین کو و نیا پر مقدم رکھوں گا۔ اس یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ بیعت کی کہ کو میں وین کو و نیا پر مقدم رکھوں گا۔ اس یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ ان آیات میں حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) کا بی ذکر ہے۔ " (انوارخلافت س میں انواز میں ایک کی دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہیں ہوئی۔ انواز خلافت میں دیا ہی دیا ہے کہ دیا ہیں ہوئی۔ انواز خلافت میں دیا ہی دیا ہی

مسلمان: مرزامحود قادیانی کاس عبارت کامطلب به معلوم موتاب که ان کے زعم میں گویا حضرت محمد مصطفی علیق نے توبہ نہیں کما: "یآیهاالذین آمنوا

هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم "گر مرزا قادیانی نے کہااور آپ کا یہ استدلال کہ: " یہ آیت ہتاتی ہے کہ اس زمانہ میں تجارت کا بہت زور ہوگا۔ " کس قدر دادو ہے کے قابل ہے اور اس پر یہ الفاظ: " چنانچہ بی وہ ذمانہ ہے جس میں و نیا گی تجارت کی اس قدر کثرت ہے کہ پہلے کی زمانہ میں نہیں ہوئی "اور اس پر مزیدو کیل کہ: " بی وجہ ہے کہ حضرت می موعود نے ان الفاظ میں بیعت لی کہ کہو میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ " سلسلہ استدلال کی تمام کڑیاں کیسی سخت فولاد کی بنی ہوئی و نیا پر مقدم رکھوں گا۔ " سلسلہ استدلال کی تمام کڑیاں کیسی سخت فولاد کی بنی ہوئی جی اور کیسے پر حکمت استدلال ہیں۔ صرف ایک بات کا انظام مرزا محود قادیانی کو کر لینا چاہئے کہ اب دنیا کی تجارت بوضے نہ پائے۔ کیونکہ اگر ہوھ گئی تو کل کو ایک شخص "احمہ فور" اکھ کریہ نہ کہ دے کہ وہ احمد رسول تو میں ہوں کیونکہ احمہ کے ساتھ ان آیات میں نور بھی آیا ہے اور میر نے زمانے میں تجارت اس قدر ہو ھی ہے کہ اس قدر تجارت میں نور بھی آیا ہے اور میر نے زمانے میں تجارت اس قدر ہو ھی ہے کہ اس قدر تجارت میں کہی نہیں ہوئی۔

اب میں بتا تا ہوں کہ آنخضرت علیہ نے ایمان والوں ہے اس بات کا بھی عمد لیا تھا کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اور آپ علیہ کے ذمانے میں بھی تجارت ہوتی تھی۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

"فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکرفیهااسمه ، یسبح له فیها بالغدوا والاصال رجال لاتلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکرالله (سرةالور آنور آنور ۳۰٬۲۹) "هرول کے که حکم کیاالله نے یہ کہ بلند کیاجاوے اور یاد کیاجاوے چاس کے نام الله کا تعییج کرتے ہیں واسط الله کے چاس کے صحوشام کو۔وہ مرد کہ شہر عافل کرتی ان کو سوداگری اور پچتایاد خداکی ہے۔ پ

" واذا راق تجارة اولهوان انفضوا اليها وتركوك قائماً قل

ماعندالله خیرمن اللهو ومن التجارة (مرة الجمد آب،) " فواد جس وقت و یکھتے ہیں سود آگری یا تماثا دوڑے جاتے ہیں مخھ کو کھڑا فراد بیج بھو کو کھڑا فراد بیج بھو کو کھڑا فراد بیج بھو کو کھڑا

مسلمان: کسی بھو کے فخض ہے پوچھا گیا کہ ددادر دو کتنے ہوتے ہیں۔اس بھو کے فخض نے جواب دیا کہ چاررو ٹیال۔اس طرح مرزا محبود قادیانی کی حالت ہے۔ آیات مندر جہبالامیں مسیح موعود قاتل د جال کا کوئی ذکر نہیں ہے مگر موصوف کتے ہیں :

"اس میں دلیل ہے کہ آنے والار سول لوگوں کو کے گاکہ انسار اللہ بن جاؤ"
ان آیات مقد سہ میں تواللہ تعالی فرمار ہاہے کہ (اے ایمان والو!انسار اللہ بن جاؤ) جس طرح آنخضرت علیقے سے پہلے حضرت مسے ناصری علیہ السلام نے حضرات حوارین سے کما تھاکہ:" من انصماری الی الله "یعنی کون ہے میر اساتھ وینے والا فدا

کے وین میں۔

آ تخضرت علی کے مبارک زمانے میں بھی ایمان والوں (مسلمانوں) نے" نور" یعنی قرآن مجید کی پیروی کی اور انہوں نے آپ کی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے بیں :

﴿ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول اللہ علیہ کی جو نبی علیہ ان پڑھا۔ وہ جو پاتے ہیں نبی کو لکھا ہو انزد یک اسپے ہی توریت کے اور انجیل کے ..... پس جو لوگ ایمان لائے ساتھ اس نبی کے اور قوت دی اس کو اور مدد کی اس کی اور پیروی کی اس نور (قرآن مجید) کی جو او تار اگیا ہے ساتھ اس کے مید لوگ وہ ہیں فلا آپانے والے۔ ﴾ (مورة الاعراف آیے کہ 10)

مسلمان: (١) ....الله تعالى فرماتي بن:

الله وه بجس في محياان پر حول (عربول) من ايك ني انسي ميس هـ

وہ رسول ان لوگوں پر خدا کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمیت سکھاتا ہے اور ان کو حکمیت سکھاتا ہے اور تحقیق (عرب کے لوگ)اس سے پہلے البتہ گر اہی ظاہر میں مجھے۔اور لوگوں کو کہ ان میں سے جو ابھی نہیں ملے ساتھ ان کے اور وہ خدا غالب اور حکمت والا ہے۔

حکمت والا ہے۔

کمت والا ہے۔

ف ..... یعنی میں رسول دوسر ہے لوگوں کے لئے بھی ہے اور وہ فارس کے لوگ ہیں۔ لوگ ہیں۔

(۲) ..... "سعید بن منصور و کاری و مسلم و ترخی و نسائی "وانن جری وابن المنز وابن مر دویمه وابو نعیم و یمقی " (ولائل النبوة میس) حضرت ابو بری الله سردة جعه کرتے بیں کہ انهول نے فرمایا ہم نی کریم علی کے پاس بیٹے ہوئے تھے جبکہ سورة جعه باذل ہوئی۔ پس آپ نے اس کو پڑھا پس جب آپ النافاظ پر پنی : "و آخرین من باذل ہوئی۔ پس آپ نے اس کو پڑھا پس جب آپ النافاظ پر پنی : "و آخرین من لما یلحقوا بھم " توایک آو می نے آپ علی کے سے بوچھا۔ یار سول الله علی کے یہ لوگ کون بیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے۔ پس آپ علی کے ناباد ست مبارک حضرت ملمان فاری کے سر پرر کھااور فرمایا: " لوگان الایمان عندالدریالناله رجال من هو لاء "یعنی آگر ایمان ثریا پر بھی ہو تا تو ان فار سیول میں سے کئی مرد اس کو من هو لاء "یعنی آگر ایمان ثریا پر بھی ہو تا تو ان فار سیول میں سے کئی مرد اس کو ایمان عندالدریالناله رجال

اس حدیث میں فارسیول کی باریک بینی اور استعداد ایمانی بیان فرمائی گئی ہے۔

(خوالبری پاره ۲۰ مس ۱۹۳ سین البری پاره ۲۰ مس ۱۹۳ سین البری پاره ۲۰ مس ۱۰۰)

(۳) .....مرزامحود قادیانی کایے کمناکہ (ان آیات میس آنخضرت علیہ کی دو

بعثوں کا ذکر ہے) اور یہ کہ (دوسری بعث سے مراد میں موعود (مرزا قادیانی) ہی ہے۔ اس خلط ہے۔ اس لئے کہ ان آیات کی تفسیر میں کسی حدیث صحیح یا مرفوع یا اقوال مفسرین سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ان آیات میں ا

آنخضرت کی دوبعثوں کاذکر ہے۔اور جن احادیث صحیحہ مرفوعہ یا موقوفہ میں آپ کے بعد ایک مسیح کاذکر ہے ان احادیث صحیحہ میں عیسیٰ 'مسیح عیسیٰ این مریم' مسیح کان مریم' این مریم' کادر روح اللہ کے نامول سے خبر دی گئی ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی کی نسبت بیات بیان کی جاتی ہے کہ آپ مغل تھے۔ (زیاق القلوب س ۱۵۸ نزائن س ۱۵۸ س ۱۵۸ نظار الکم مورند ۲۸ سکی ۱۹۱۱ء س ۴ حیات النبی جوال س ۱۸۸) آپ کے بزرگ مرزا ہادی بیگ برلاس مشہور قوم مغل کے تھے اور آپ کے شجرہ نسبیافٹ بن حضرت نوح علیہ السلام تک جاماتا ہے۔

(احمريه جنترى ۱۹۲۱ء يا ۳ ۳ ساه ص ۳ ۴ س)

واضح ہو کہ اہل فارس حضرت اسطی علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور حضرت اسطی علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور حضرت اسطی علیہ السلام اسطی علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ (عسل مصفے حصہ عسم میں) اور حضرت نوح علیہ السلام کے تمین بیٹے تھے سام اور خام اور یافث میں اولاد باجوج و ماجوج ' خام اور یافث کی اولاد باجوج و ماجوج' ترک اور صقال لوگ ہیں۔ اور حام کی اولاد عرب ' فارس اور روم ہیں۔ اور یافث کی اولاد باجوج و ماجوج' ترک اور صقال لوگ ہیں۔ اور حام کی اولاد ' بربری' قبطی' سوڈانی ہیں۔

(ديکھو کنزالعمال ج ۲ سے ۱۲۹)

چونکہ مرزا قادیانی کا شجرہ نسب مرزاہادی سیگ منل کے واسطہ سے یافث بن حضرت نوح علیہ السلام تک اس لئے حضرت نوح علیہ السلام تک جامات ہے نہ کہ سام بن نوح علیہ السلام تک اس لئے آپ مغل تھے نہ کہ فارس النسل اور حکیم خدا بخش قادیانی کا میہ لکھنا کہ مرزا قادیانی فارس الله صل بیں اور محض ترکتان میں رہنے اور وہاں رشتہ قرابت پیدا کرنے کی وجہ سے مغل مشہور ہو گئے تھے۔ سراسر غلط ثابت ہوا۔ (عمل معے حمد دوس اس

(۴) سید علی محمد "باب" بانی فرقه "بایه" ملک ایران کے شهر شیر از میں پیدا ہوئے متھے۔ (۳) بعرت بیاء الله مدعی پیدا ہوئے متھے۔ (تاب حفرت بیاء الله مدعی مسجیت ایران کے کیانی باد شاہوں کی نسل میں سے متھے اور ملک ایران کے شهر شر این

کے قریب ایک گاؤل "نور" میں پیدا ہوئے تھے۔ (اللہ حفرت براءاللہ کی تعلیمات من ا)اور سید مصطفے البہائی نے بھی اس آیت اور اس مندر جہ بالا حدیث صحیح کو "باب" کے تمبعین پر چہپال کیا ہے کیونکہ وہ سب کے سب فارک النسل تھے۔ (دیمو کتب بلعید الصحیح من ۵ تا ۲ کا اس آیت اور اس حدیث صحیح کو سے اور اس حدیث صحیح کو این اور ان کے مریدوں کا اس آیت اور اس حدیث صحیح کو این اور ان کے مریدوں کا اس آیت اور اس حدیث صحیح کو این اور ان کے مریدوں کا اس آیت اور اس حدیث صحیح کو این اور پہال کرنافر قد باید ویمائید کے راستے پر قدم مارنا ہے۔

مسلمان :اگر مرزامحود قادیانی این اس اقرار پر قائم بین که فار قلط کی پیشگوئی آنخضرت علیلی که متعلق ہی ہے تو فار قلط اور احمد کی پیشگوئی آنخضرت علیلی کے متعلق ہی ہے تو فار قلط اور احمد کی پیشگوئی زبانی (یعنی مرزا قادیانی کی زبانی (یعنی مرزا قادیانی کی زبانی) ثابت ہے جس کی طرف احمد کی پیشگوئی کا حقیقی اور اصل مصدات ہونا منسوب کیاجا تا ہے۔

مر ذاغلام احمد قادیانی کے مندر جہ ذیل الفاظ بوی صفائی ہے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس پیشگوئی کامصداق حضرت نبی کریم علیقے کو سمجھاہے یہ "بعدادائے نماز مغرب حضرت اقد س (مرزا قادیانی) حسب معمول شد نشین پر اجلاس فرما ہوئے توکسی شخص کا اعتراض پیش کیا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ جب فار قلیظ کے معنے حق وباطل میں فرق کرنے والا ہے تو قر آن شریف میں جو:" مدہ شدرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد"والی پیشگوئی میں طلیہ السلام کی ذبانی میان فرمائی گئے ہودہ نجیل میں کہال ہے ؟۔

فرمایا یہ ہمارے لئے ضروری نہیں کہ ہم انجیل میں سے بیر پیشگوئی اکا لتے پھریں وہ محرف مبدل ہوئی ہے جو حصہ اس کا قرآن مجید کے خلاف نہیں اور قرآن سے اور اس کی تصدیق کی ہے وہ ہم مان لیں گے۔ فار قلیط کی پیشگوئی انجیل میں ہے اور اس کے معنی حق دیا طل میں فرق کرنے والا ہے اور بیر آنخضرت عیافیہ کا نام ہے کیونکہ قرآن کانام اللہ تعالیٰ نے فرقان رکھاہے اور آپ صاحب القرآن ہیں۔

اور پھراعو ذبالله من الشيطان الرجيم مين لفظ لط بھی آگيا ہے جس کے معنی شيطان کے ہيں۔ بہر حال فار قليظ آنخضرت عيان کا نام ہے اور آپ کا نام جو احمد ہے۔ احمد کے معنی شيطان کے ہيں فد ا تعالیٰ کی بہت حمد کرنے والداور آنخضرت عيان ہے ہوئ کہ خدا کی حمد کرنے والداور آنخضرت عيان ہے ہوئ کہ خت اور باطل ميں آپ فرق کرنے والے ہيں اور سب سے بوٹھ کروہی حمد کر سکتا ہے جو حق وباطل ميں فرق کرے۔ احمد وہی ہے ہیں اور سب سے بوٹھ کروہی حمد کر سکتا ہے جو حق وباطل ميں فرق کرے۔ احمد وہی ہے جو شيطان کا حصد دور کرے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال قائم کرنے والدا ہو۔ بس آپ فار قلط والی میں اور دوسر سے الفاظ ميں يوں کہو کہ آپ احمد ہی ہیں۔ گویا فار قلط والی پیشگوئی بھی احمد ہی ہیں۔ گویا فار قلط والی پیشگوئی بھی احمد ہی کے حق میں ہے۔ (اخبارا لکم قادیان ۲۶ نبر ۲۱ مورد نے انو مر ۱۹۰۲ء می ۵)

قادیانی: "جس انجیل میں آنخضرت عَلَیْنِ کو محد کے نام سے یاد کیا گیا ہے وہ بر نہاس کی انجیل ہے اور نواب صدیق حسن خان مرحوم ہموپالی اپنی تفییر مختی البیان ج ۹ میں اسمہ احمد والی پیشگوئی کے بینچے تکھتے ہیں کہ بر نہاس کی انجیل میں جو خبر دی گئی ہے اس کا ایک فقرہ ہے : ' لکن هذه الاهانة والاستهزا بتقیان الی ان یجبی محمد رسول الله ' یعنی حفرت می نے فرمایا کہ میری بیابات اور استھزاء باقی رہیں گے یہاں تک کہ محمد رسول الله تشریف لا کیں۔ بیہ حوالہ ہمارے موجودہ اختلاف سے پہلے کا ہے اور نواب صدیق حسن خان صاحب کی قلم سے نکا ہے۔ پس بیہ حوالہ نمایت معتبر ہے بہ نسبت ان حوالہ جات کے جواب ہم کو مد نظر رکھ کر گھڑ ہے جاتے ہیں اور اس حوالہ سے نامت ہے کہ رسول کر یم علی کا نام انجیل میں محمد آیا ہے بیں جبکہ اگر کوئی نام رسول کر یم علی میں بھی آیا تووہ محمد نام ہے۔ ''

(انوار خلافت س ۲۵٬۲۳)

مسلمان : کتاب بر نباس کی انجیل (مطبوعہ ۱۹۱۰ء حمیدیہ پریس لاہور) ص ۲۰۷۲۲۹۵ میں لکھا ہے کہ حضرت مسے نیلیہ السلام دشمنوں کے ہاتھوں سے
قتل نہیں ہوئے بلعہ صلیب پر چڑھائے بھی نہ گئے۔ آپ کی جگہ یہود السکر اوطی مارا گیا
اور خدانے آپ کوزندہ ہی جسم کے ساتھ آسان پر اٹھالیا اور ص ۲۰۳ فصل ۲۲۰ آیت
19،۲۰ میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ :

"بیدنای اس وقت تک باقی رہے گی جبکہ محمدر سول اللہ آئے گاجو کہ آتے ہی اس فریب کو ان لوگوں پر کھول وے گاجو کہ اللہ کی شریعت پرایمان لائیں گے۔"

اور بید الفاظ آپ نے اس وقت بیان فرمائے تھے جبکہ آپ اپنی ماں کو سلی دینے کے لئے آسان سے زمین پر تشریف لائے تھے اور بیبات بھی اس کتاب میں کھی ہے۔" ہے اس سے تو صرف اتنا ثامت ہو تاہے کہ ہر نباس کی انجیل میں آپ کا اسم مبارک محمد آیاہے۔

## ا قوال حضرات صحابه کرام ؓ

پچھلے صفوں میں قرآن مجید کی آیات مقدسہ اور احادیث صححہ نبویہ سے سے بات نابت کی گئی ہے کہ بشارت اسمہ احمد کے اصل اور حقیق مصداق حضر ت احمد مجتبی مطابقہ ہی ہیں۔اب بعض صحابہ کرامؓ کے اقوال مبارکہ اسبارے میں ذیل میں درج کئے جاتے ہیں :

(۱) .... "ابن عساكر" نے حضرت عبداللہ بن مسعود " مے روایت كى ہے كہ انہوں نے فرمایا پائج نبی ایسے ہوئے ہیں كہ جن كی پیدائش سے پہلے ان كے آنے كی بیشارت دى گئی (اول) اسخی علیہ السلام - (دوم) بعقوب علیہ السلام جیسا كہ لکھا ہے كہ ہم نے ابر اھیم علیہ السلام كوبھارت دى ساتھ اسخی علیہ السلام كے اور اسخی علیہ السلام كے بیچھے بعقوب علیہ السلام كى - (سوم) يكی علیہ السلام تحقیق "اللہ تحقیق اللہ تحتیق اللہ تحقیق اللہ تحتیق تحتیق اللہ تحتیق تحتیق اللہ تحتیق اللہ تحتیق تح

(۲) .... "الن مر دویریہ یے حضرت او موی اشعری ہے روایت کی ہے کہ نبی کریم علی ہے نہیں حکم دیا کہ ہم نبیاش کے ملک کی طرف حضرت جعفر بن ابوطالب کے ہمراہ ہجرت کرجاویں۔ نبیاشی نے پوچھا کہ جھے سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا ؟۔ میں نے کماہم سوائے اللہ کے سمی کو سجدہ نمیں کرتے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے میں نے کما شخصی اللہ نے سمی اپنانی مبعوث کیا اور وہ نی وہ ذات بوچھا کہ یہ کیا ہے میں نے کما شخصی اللہ نے ہم میں اپنانی مبعوث کیا اور وہ نی وہ ذات اقد س ہے جس کی نسبت حضرت میں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا

اس کانام احمد ہے۔ پس اس نبی نے ہم کو خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیااور اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم کسی کو اللہ کاشریک نہ کریں۔"

(تغییر در منتورج ۲ مس ۲۱۴ امام ایو نعیمٌ کی کتاب دلائل امنوهٔ ج اول مس ۸ ۸)

(٣).... " حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا که حضرت رسول خدا علیہ 🕊 نے ہم کو نجاشی کی طرف بھیجااور ہم قریب ۸۰ مرد کے تھے۔ان میں سے عبداللہ بن مسعودٌ وجعفرٌ وعبدالله بن رواحةٌ وعثان بن مظعونٌ وابد مویٰ اشعریٌ بتھے اور قریش نے عمر وین عاص و عمار ہ بن ولید کو ہدیہ دے کر بھیجا۔ پھر جب یہ دونوں نجاشی کے پاس آئے توانہوں نے نجاثی کو سجدہ کیا پھراس کی طرف مبادرت کی اس کے داہنے ادر باکیں طرف پھراس سے کماکہ ایک گروہ ہمارے بنی عم سے تیری زمین میں آیا ہے اور ہم سے اور ہماری ملت سے منہ چھیر لیا ہے۔ نجائی نے کہا چروہ کمال ہیں۔ کما کہ وہ تیری ز مین میں ہیں۔ پس توان کی طرف آدمی بھیجو ہے۔ پس ان کی طرف آدمی بھیجا تو جعفر ﴿ یو لے کہ میں آج تمہار اخطیب ہوں پھر وہ ان کے تابع ہوئے۔ پس جعفر نے سلام کیا اور سجدہ نہ کیا توان لو گول نے ان سے کہا تجھے کیا ہے کہ توباد شاہ کو سجدہ نہیں کر تاہے۔ جعفر اولے کہ ہم تو محدہ نہیں کرتے ہیں گرواسطے اللہ کے۔ کمایہ کیاہے جعفر نے کما بے شک اللہ نے ہماری طرف اپنار سول بھیجا سواس نے ہم کو تھکم دیاہے کہ ہم سجدہ نہ كريں واسطے كى كرواسطے اللہ كے اور ہم كوامر كياہے نمازوز كوة كا۔عمروين عاص یولے پس بے شک یہ مخالفت کریں گے تیری 'عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حق میں۔ نجاثی نے کہاتم کیا کہتے ہو حق میں عیسی این مریم علیہ السلام کے اور ان کی مال کے۔ جعفر على ساتھيوں نے كماہم كہتے ہيں جيساكہ الله تعالى نے فرمايا ہے كہ وہ الله كاكلمه

ہے اور خداکی طرف سے ایک یاک روح ہے جس کو اللہ نے القاکیا طرف عذرا'

ہول' (حضرت مریم علیہاالسلام) کے کہ جس کو نہ چھوا کسی بھر نے اور نہ عارض ہوا

اس کو کوئی ولد۔ پس نجائی نے ایک لکڑی زمین سے اٹھائی پھر فرمایا: او حبیشه وقسیسن ورہبان کے گروہ! واللہ نہیں زیادہ کرتے اس پرجو ہم اس کے حق میں کتے ہیں۔ اتناجو اس کے برابر ہے۔ مر حباہ تم کو اور اس کو جس کے پاس سے تم آئے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کا نبی ہے اور بے شک وہ وہ بی ہے۔ جس کو ہم اس انجیل میں پاتے ہیں اور بے شک وہ وہ بی ہے جس کی عیبیٰ بن مر یم علیہ السلام نے بھارت وی ہے۔ تم ٹھسر واور رہو جمال چاہو۔ واللہ اگر نہ ہو تاوہ ملک جس میں میں ہوں توالبتہ میں اس کے پاس جاتا یہاں تک میں خوواس کی جو تیاں اٹھا تا اور اس کو وضو کر اتا اور ووسر سے ان دو شخصوں کے ہدیہ کے متعلق تھم ویا۔ تووہ ان کی طرف پھیر ویا گیا۔ "

(٣)....."اخرج ابن ابى حاتم عن عمر" وبن مرة قال خمسة سموا قبل ان يكونوا محمد، ومبشرا برسول يأتى من بعده اسمه احمد ويحيىٰ عليه السلام انا نبشرك بغلام اسمه يحيىٰ عليه السلام وعيسىٰ عليه السلام مصداقا بكلمة من الله واسحق السلام ويعقوب فبشرنا هاباسحق ومن وراء اسحق يعقوب "

(تغيراتاني، دم م ٢٣٩ م م ٢٠٠٠)

نتيجه

قرآن مجید کی آیات مقدسہ 'احادیث نبویہ اور آثار صحابہؓ سے یہ بات روز روش کی طرح صاف ظاہر کرتی ہے کہ آنخضرت علیہ کا اسم مبارک احمد تھا اور حضرت عیسیٰ این مریم علیہ السلام نے :"ومبشدا برسدول یأتی من بعدی اسمه احمد ''کہ کرآپ علیہ کے لئے بھارت دی تھی۔

## حکیم نور دین بھیر وی کایاو*ک وو کشتو*ل پر

مرزائی جماعت میں مرزاغام احمد قادیائی کے بعد محکیم نوردین بھیروئی ہو۔
عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حکیم صاحب کی پیدائش ۲۵۸ھ میں ہوئی تھی۔
آپ کاوطن بھیرہ ضلع شاہ پور تھا۔ مرزا قادیائی نے جب بیعت کااعلان کیا توسب سے پہلے لدھیانہ میں حکیم صاحب نے آن کر بیعت کی۔ جب مرزا قادیائی نے می موعود ہونے کادعوئی کیا توسب سے پہلے حکیم صاحب نے ہی لبیک کی آواز آکالی اور ان کو می موعود تسلیم کرلیا۔ بھول حکیم خدا بخش مرزائی حکیم صاحب کو مرزا قادیائی سے بے حد موعود تسلیم کرلیا۔ بھول حکیم خدا بخش مرزائی حکیم صاحب کو مرزا قادیائی سے بے حد عشق تھا۔ (عمل صفح حد ۲ میں 100ء) مرزا قادیائی ہے ہے حد جوئے تھے۔ (عمل صفح حد ۲ میں 101ء) ان کے بعد حکیم صاحب مرزائی جماعت کے (پہلے ہوئے تھے۔ (عمل صفح حد ۲ میں 11ء) کو جمعہ کے روز ۲ بی گر ۱۰ منٹ پر آپ نام نماد) خلیفہ ہمائے گئے تھے۔ ۱۱ مارچ ۱۹۱۳ء کو جمعہ کے روز ۲ بی کر ۱۰ منٹ پر آپ فوت ہوئے تھے۔

اب ذیل میں اس بات کو لکھا جاتا ہے کہ بشارت اسمہ احمد کے متعلق عکیم نور دین صاحب کا کیا عقیدہ تھا۔ عکیم صاحب نے ایک کتاب "فصل الخطاب لمقدمة اہل کتاب " نامی لکھی تھی۔ یہ کتاب ۵ سااہ میں مطبع مجتبائی د ہلی میں دو جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں (جو مرزا قادیانی کے دعویٰ میجیت سے پہلے لکھی گئی شائع ہوئی تھیم صاحب نے بشارت اسمہ احمد کو حضرت محمد مصطفیٰ عیافیہ پر چہیاں کیا تھا۔ اور جب عکیم صاحب مرزائی ہو گئے اور مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد مرزائی جماعت بہا سے بہلے نام نماد خلیفہ مقرر ہوئے تو قادیان میں ورس قرآن مجیدہ سے ہوئے اس بشارت کا مصداق مرزافلام احمد قادیانی کو قرار دیا۔

تشتى نمبرا

"اذقال عیسی ابن مریم یابنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد "اور جب کماعیی مریم کے بیخ نے اے بنی اسرائیل بیل بھیجا آیا ہوں اللّٰد کا تمہاری طرف سچا کر تااس کو جو بھے ہے آگے ہے توراۃ اور خوشخری سناتا ایک رسول کی جو آوے گا بھے ہے چھے اس کا نام ہے احمد (سورۃ صفیارہ ۲۸۰رکوعہ) اس بیشارت کو یو حنانے اپنی انجیل میں لکھا ہے۔ دیکھو یو حنا ۱۳ اباب درس ۱۵ کا میرے بیشارت کو یو حنا کی اپنی ایسی اسمی کے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دو سر اسلی دینے کھول پر عمل کرو۔ میں اپنیاپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دو سر اسلی دینے اللہ میں الی دینے بیشارت نی عرب نے عیما نیوں کے سامنے پڑھ سنائی اور کی کو انگار میں انگارت دی اور کی اور انگار میں انگارت دی امر قون نہ ملا۔

کشی نمبر ۲

(۱)..... "حضرت خلیفة المیح (نورالدین) نے کھلے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ میں: " مبشدرا برسدول یأتی من بعدی اسمه احمد "کی پیٹگوئی حضرت مسیح موعود ہی مسیح موعود ہی متعلق مانتا ہوں۔ کہ بیہ صرف حضرت مسیح موعود ہی کے متعلق ہے اور وہی (مرزا) احمدر سول ہیں۔ " (الکم ۲۱٬۱۳ تبر ۱۹۱۱ء س۱۰)

(۲) من بعدی اسمه احمد "احمد نی کریم علیقی میں دو قتم کے صفات تھے۔ ایک جلالی جس کے اعتبارے نام محمد تھااور دوم جمالی جس کے اعتبارے نام احمد تھا۔ اس دوسری شان کا ظہور اخیر زمانہ میں حضرت میں موحود (مرزا قادیانی) کے ذریعے ہواجس کانام بے (احمد) ہوالذی ارسدل رسبوله مفسرین نے بالا تفاق لکھا

ہے کہ اس رسول سے مراد مسیح موعود ہے رہ بھی قرینہ ہے اس بات پر کہ اوپر کی پیشگوئی مسیح موعود کے بارے میں ہے۔"(معمدر مورد ۔االت ۱۹۱ء ج ۱۰ نبر ۲۸۲ س ۲۶۲)

## مرزا قادیانی آنخضرت علیشهٔ کامثیل نهیں

مرز آکاو عوی : ایک غلطی کا زاله نامی اشتمار کے حوالے سے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا :

"میں بار ہاستا چکاہول کہ میں ہموجب آیت:" وآخرین منہم لما یلحقوا بھم"بروزی طور پروہی نی خاتم الانبیاء ہوں۔"

(كتاب حقيقت العنوة حصد اول مص ٢٦٥)

" جبکہ میں بروزی طور پر آنخضرت علیہ ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمریہ کے میر ہے آئینہ خلیت میں منعکس ہیں تو پھر کو نسالگ انسان ہواجس نے علیحدہ طور پر نبوت کادعومٰی کیا۔"

نوٹ : (۱) چونکہ رسول کریم علی سے انبیاء کے کمال کے جامع تھے اس لئے آپ کے بروز میں بھی سب کمال پائے جائیں گے ای وجہ ہے اس کی آمد کے متعلق سب نبی کی کہتے رہے کہ میں ہی آؤل گا گویا میر سے کمال اس آنے والے میں ہوں گے۔ یہ سب کمال مسیح موعود میں پائے گئے۔ چنانچہ آپ نے وعویٰ کیا کہ میں ممدی ہوں 'میں مسیح ہوں' میں کر شن ہوں 'میں ذر تشت ہوں۔ پس ہماراا یمان اور یقین سے کہ حضرت مسیح موعود تمام کمالات کے جامع تھے۔ اس لئے آپ رسول کریم علی کے عمل تھے۔ اس لئے آپ رسول کریم علی کے عمل تھے۔ "

۲)...... "غرض محمد رسول الله خدا کانمونه تصاور آپ کا کامل نمونه حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) بين..." (اخبار الفضل مورند ۱۰جنور ۱۹۲۸ء ص ۵ کالم۱) مندرجہ ذیل نقشہ سے ثامت ہو تا ہے کہ مرزا تادیانی حضور علی کے شیل

نہیں۔

(۱) مرزا قادیانی: " بچن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی

کہ جب چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خوال معلم میرے لئے نو کر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارس کتابیں مجھے پڑھا کیں اور اس برزگ کا نام فضل اللی تھا اور جب میری عمر قریباً وس برس کے ہوئی تو ایک عربی خوال مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔"

(كتاب البريه ص ۴۱۴ ۴ ماهاشيه فزائن ص ۹ ۱۵ ۴ ۴ ماشيدج ۱۳)

صالمات المراق المراق المنظم المراق المخضرت عليه كامى اور ان براه مونا المراق ا

. (برابین احربه س ایه ۲۲ ۴ مه نزائن ص ۲۲ ۵ ج۱)

(۲) مرزا قادیانی: "اور ان آخرالذ کر مولوی صاحب ( یعنی گل علی

شاہ) سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جمال تک خدا تعالیٰ نے چاہا صل کیااور بعض طباحت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں۔" چاہا حاصل کیااور بعض طباحت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں۔" (کتب البریہ ص۱۵۰ھ شے، نزائن س۱۸۱۶ ساماشیہ)

(۳) آنخضرت عَلَيْكَ : "آنخضرت عَلِيْكَ ناصل مِيں كى انسان نان عاصل نہيں كيا۔ " (انبار الفضل مور فہ ۲۳فروری ۱۹۲۲ء س۲)

,

(۳) مرزا قادیانی: "حفرت می محمدی نے محمد علی کا تباع ہے ۔ " سب کھی حاصل کیا ہے۔ " (تاب حقیق الدونس۔ ۱۲)

می الله جال اور جمال دونوں علیہ میں تھی اور جمارے نبی علیہ جلال اور جمال دونوں علیہ علیہ علیہ میں۔" کے جامع تھے کمہ کی زندگی جمالی رنگ میں تھی اور مدینہ کی زندگی جلالی رنگ میں۔" (ارجمن نبرس ۱۵ اور ان سر۲س ۲۵ اور ان سر۲س ۱۵ اور ان سر۲س ۱۹ اور ان سر۲س ۱۵ اور ان

( سم ) مرزا قادیانی: "خدانے جلالی رنگ کو منسوخ کر کے اسم احمد کا نمونہ ظاہر کرنا چاہا یعنی جمالی رنگ کا د کھلانا چاہا سواس نے قدیم وعدہ کے موافق اپنے مسیح موعود کو پیدا کیا۔ " (اربعین نبر س سے ۱٬۵۱۰مزئن ص ۴۳۸۸ میں ۱۵۰۰میے ۱۵

(۵) آنخضرت علیسلے: "ضمیمہ براہین احمد یہ حصہ پنجم میں ہے (کہ ہمارے نبی علیلے) آنداول میں ہی کا فرول کو وہ ہاتھ و کھائے جو اب تک یاد کرتے ہیں اور پوری کامیابی کے ساتھ آپ کا انتقال ہوا۔" (س۱۶٬۲۹۳) کرتے ہیں اور پوری کامیابی کے ساتھ آپ کا انتقال ہوا۔" (س۱۲۵٬۴۵۳) مرزا قادیانی :

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قبال (ضمیمہ تختہ کولادیہ میں ۳ منزائن ص ۷ ۔ ج ۱۷)

(۲) آنخضرت علیت : "آنخضرت علیت نے ہجرت کے بعد کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جماد کیا۔ حضور علیت نے سلطنت اور حکومت بھی گ۔ " کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جماد کیا۔ حضور علیت نے سلطنت اور حکومت بھی گ۔ " کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جماد کیا۔ حضور علیت کے سلطنت اور حکومت بھی گ۔ " میحی) حکومت کے ماتحت رہا۔اس نے بھی سلطنت نہ کی۔

(2) أنخضرت عليه : آخضرت عليه في حج كياتها-

(اخبارانحكم قاديال مورجه ما الرت ئه ١٩٠٥ س ١٥٠ م نبر ٣)

( ) مرزا قادیالی: مرزا قادیانی کوباوجود تین لاکھ کے قریب روپیے (حقیقت الوحی نس ۲۱۱ نخزائن نس ۲۲۱ ج۲۲)

آنے کے ساری عمر حج نصیب نہ ہوا۔

(۸) آنخضرت علی : حفرت محمد مصطفی احمد مجتبی علیہ نے بھی نهیں فرمایا۔

(٨)مرزا قادیانی: مرزا قادیانی نے خودایی نسبت لکھاکہ: "حافظہ احيمانهيں\_ياد نهيں رہا\_"

(كتاب نيم وحوت من الاحاشيد 'فزاكن من ٣٦٩م ج١٥ 'رساله ربويوبلت ماه ابريل ١٩٠٣م ١٥٠٥ حاشيه )

(٩) أتخضرت عليك : حفرت خاتم النبين رحمة اللعالمين محمد مصطفیٰ احمر مجتبیٰ علیف نے مجھی ایسا نہیں فرمایا۔

(9) مرزا قادیانی: مرزا قادیانی نے خود تتلیم کیاکہ مجھے پیماری مراق اور کثرت یول ہے۔

(رساله تشجيذ الاذبان بلت ماه جون ١٩٠١ء ص ٥ 'اخبار بدر مور خد - جون ١٩٠١ء ص ٥ )

(١٠) أنخضرت عليه : حفرت محمد مصطفى احمد مجتبى عليه كي ذات مبارک اس مرض ہے یاک تھی۔

(١٠) مرزا قادياني: مرزايشر احمر صاحب ايمات مرزائي ناكها ب که مرزا قادیانی کومرض مشیر یا کادوره پڑا تھا۔ (كتاب ميرت مهدى حصداول ص علا)

(۱۱) آنخضرت علی الله تعالی نے اپنے بیارے نبی محمر علیہ کو

ان سب يماريول سے محفوظ ركھا تھا۔

(۱۱) مرزا قادیانی : مرزا قادیانی کودوران سر 'ورد سر 'کی خواب' تشنج

ول 'بد ہضمی 'اسمال 'کثرت پیثاب اور مراق دغیر ہ مرض تھے اور ان کا صرف ایک ہی باعث تھاادروہ عصبی کمز وری تھی۔ (رسالہ ریو بوبلت ۱۹۲۵ء ۲۲۰)

(۱۲) آنخضرت علی ایس می می ایسی نے بھی ایسانہ فرمایا۔

(۱۲) مرزا قادیانی: مرزا قادیانی نے خود تنکیم کیا کہ میں ایک دائم

المريض آد مي ہول۔ (ضيمه 'ربعین نبر ۱۳۴۳ ص ۱۰ خزائن ص ۱ - ۲۸۶ - ۱۱)

(۱۳) أنخضرت عليك : الغرض آنخضرت عليك كاخلاق فاضله

ایسے تھے کہ: "انك لعلیٰ خلق عظیم" قرآن میں دارد ہوا۔ خود اس انسان كالل ہمارے نبی علیہ کو ہوا۔ خود اس انسان كال ہمارے نبی علیہ کو بہت بری طرح تكیفیں دی تمیں اور گالیاں بد زبانی اور شوخیاں كی تمیں مگراس طلق مجسم نے اس كے مقابلہ میں كیاكیاان كے لئے دعا كی۔

ر بورث جلسه سالانه ئـ ۱۸۹ء س ۹۹)

(۱۳)مرزا قادیانی :یه بات بھی تتلیم کرتا ہوں کہ مخالفوں کے

مقابل پر تحریری مباحثات میں کسی قدر میر بےالفاظ میں تختی استعال میں آئی تھی کیکن وہ ابتد ائی طور پر تختی نہیں ہے بلعہ وہ تمام تحریریں نمایت سخت حملوں کے جواب میں لکھی گئیں ہیں۔ (تبلغ رسالت ۲۵س ۱۹۵ بجومہ اشتارات س۲۹۳ ۲۶۰)

(۱۴) آنخضرت عليسه كيا تونيس جانباكه اس محن رب نے

ہمارے نی علی کا م خاتم الا نبیاء رکھا ہے اور کی کو متنیٰ نبیس کیا اور آنخضرت علیہ کے طالب کی علی کا م خاتم الا نبیاء رکھا ہے اور کی ہے: "لانبی بعدی " کہ میرے بطالبوں کے لئے بیان واضح ہے اس تفییر کی ہے: "لانبی بعدی " کہ میرے بعد کوئی نی نبیس ہے۔ (حاست ابشری سرجم سر۲۱، ۱۰ نزائن سر۲۰۰۰)

(۱۲ مرزا قادیانی: وہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاہوں۔ میرے بعد کوئی ولی نہیں مگروہ جو مجھ سے ہوگااور میرے عمد پر ہوگا۔

(خطبه الهاميه ص٥٥ ٢ نزائن س٠ - ن١٦)

(10) آنخضرت علیقیہ: آنخضرت علیقیہ کے دعووں کی بنیاد کسی پہلے نبی کی وفات پرنہ تھی۔

(1**۵) مرزا قادیانی** : مرزا کے دعویٰ کی بنیاد دفات مسیق علیه السلام پر ہے۔ (میچر بیالکوٹ س۲۵ نزائن س ۲۳۶ تا ۲۰۰۶)

#### قادیانی مغالطے اور ان کی تر دید

مغالطہ نمبرا: "پر سوال کیا جاتا ہے کہ آنخضرت علیہ نے" انا بشارت عیسیٰ "فرمایا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت می نظرت می نظرت کے مصداق برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد "والی پیٹگوئی اور بشارت کے مصداق آنخضرت علیہ ہی ہیں تواس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اس میں کلام شیں کہ آنخضرت علیہ بھارت عیسیٰ نے وو آنخضرت علیہ کی مصداق ہیں لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ نے وو موودوں کے متعلق پیٹگوئی کی تھی جن میں سے ایک کے مصداق آنخضرت علیہ کے مصداق موعوواس لئے آنخضرت علیہ کے مصداق میں اور دوسری کے مصداق حضرت می موعود کی نبیت فرمائی گئی۔ کیا عیسیٰ فرمانا اس پیٹھوئی کے متعلق ہے جو حضرت میں موعود کی نبیت فرمائی گئی۔ کیا

اباس میں کی آمد ٹانی کی پیٹگو کی جو انعود احمد کی مصداق ہے اس کا مصداق

حضرت مسے موعود کاوجودہے۔

جواب : قرآن مجيدين سورة صف مين الله تعالى نے فرمايا ہے كه حضرت

عینی این مریم علیہ السلام نے: "ومبیشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد" کم کرای بعد ایک رسول کی خردی تھی نہ کہ دو کی۔ حضرت سی نے یہ نہ کما کہ: "میں دو رسولوں کی بھارت دینے والا ہوں ان میں سے ایک کا نام احمد اور دوسرے کا نام فلام احمد ہوگا۔" حضرت میں نے اسمه احمد کما اسمهما نہیں کما۔ مرزا قادیانی کے پہلے بھی ایک خض احمد نامی نے نبوت کادعوی کیا تھا اور کما تھا کہ حضرت عینی علیہ السلام کی بشارت میرے لئے ہے۔ (دیکھولام ان جرق کی کتاب الفسل ج سورت عینی علیہ السلام کی بشارت میرے لئے ہے۔ (دیکھولام ان جرق کی کتاب الفسل ج سالمین قالوا هذا سمدر مبین فرما کراس سات کی تصر سے کے تعرب کی کہ احمد سول علی ہے۔

(۳).....آ تخضرت علیه السلام نے وانابیشیارة عیسی (مشکوة) فرماکر صاف طور پرایخ آپ کواس بھارت اسمه احمد کا مصداق قرار دیا۔ اگر قادیا فی لوگ ان صریح حوالوں کے ہوتے ہوئے بھی بھارت اسمه احمد کا مصداق آ تخضرت علیک کونہ مانیں تو کمنا پڑے گاکہ:" بل هم قوم خصمون "کی بات یہ کہ نیچری اور مرزائی لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں۔

(۳) .....ب شک انجیل یو حناب اول آیت ۲۱ میں "وہ نی" کے الفاظ آئے ہیں گراس مقام پر حاشیہ پر تورات کے پانچویں جھے کتاب استثناب ۱۸ آیت ۱۵٬۱۵ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جمال موکی علیہ السلام کی مانندایک نبی کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اور یہ بھارت حضرت مسیح علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بھارت انجیل یو حناب ۱۲ میں ہے۔ انجیل پر نباس میں "محمدر سول اللہ" کے الفاظ بھارت انجیل یو حناب ۱۲ میں ہے۔ انجیل پر نباس میں "محمدر سول اللہ" کے الفاظ بھی موجود ہیں۔

(۵).....انجیل متی باب ۲۴ حوالہ تو مرزائی مولوی نے دے دیا گر اصل عبارت پوری نقل نہ کی۔انجیل متی باب۲۴ میں ہے :

(٣) .....اور جب بیوع زیون کے بہاڑ پر بیٹھا تھااس کے شاگر دول نے ظوت میں اس کے پاس آکے کہاہم ہے کہ کہ یہ کہ بید کب ہوگااور تیرے آنے کااور زمانے کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے۔ (٣) تب بیوع نے جواب میں ان سے کہا خبر دار کوئی تہمیں گر اہ نہ کرے۔ (۵) کیو نکہ بہتیر ہے میرے نام پر آئیں گے اور کمیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہتوں کو گمر اہ کر یں گے۔ (١) اور تم لوائیوں اور لڑائیوں کی افواہوں کی خبر سنو گے۔ خبر دار مت گھبر ائیو کیو نکہ ان سب باتوں کا ہونا ضرور ہے پر اب تک اخیر شمیں ہے۔ (۵) کہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت پڑھ آئے گی اور کال اور مری پڑے گی اور کال اور مری پڑے گی اور کال آئیں گے۔ (۸) یہ سب کچھ مصیبتوں کا شروع ہے مری پڑے گی اور کال آئیں گے۔ (۸) یہ سب کچھ مصیبتوں کا شروع ہے بانتا۔ (۲۳) تب آگر کوئی تم سے کیے کہ دیکھو مسیح یہاں یا وہاں ہے تو اسے نہ بانتا۔ (۲۳) کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اشیں گے اور ایسے برے نشان اور باشیں دکھائیں گے کہ آگر ہو سکتا تووہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کرتے۔ "

نوٹ : حکیم خدا بخش مرزائی کتاب (عسل صفح ۲ س ۲۱۲'۱۲) پر جو پچھ لکھا ہے کہ اس کا خلاصہ رہے کہ : (۱)..... ''دسویں صدی ججری میں شخ محمہ خراسانی نے دعویٰ کیا کہ میں

عیسیٰ بن مریم ہوں جس کے آنے کااحادیث نبویہ میں وعدہ دیا گیاہے۔"

(٢)....." وائره ميال نعمت مين ايك شخض ابراهيم بزله نامي نے وسويں

صدی ہجری میں عیسیٰ این مریم ہونے کادعویٰ کیا۔"

(٣)....." وسویں صدی جری میں شخ بھیک نے بھی مسے کا دعویٰ کیا۔

ایک مدت تک اس وعویٰ پر جمار ہا مگر بالا خرایی غلطی کا اعتراف کر کے دعویٰ ہے رجوع كرلياـ"

(۴)..... " تھوڑاء صہ ہواہے کہ شہر لندن میں ایک شخص کھڑ اہواجس کا

نام مسٹر وارڈ تھا۔ چو نکہ ہیہ شخص فصاحت وبلاغت میں پد طو لیٰ رکھتا تھا۔اس کی تقریر کا

اثر لو گوں کے دلوں پریز تا تھا۔اس ہنا پراس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔''

(۵) ....." جزيره جميكا مين ايك عبثى فحض نے دعوىٰ كياكه وه عيلى انن مریم ہے۔جس کی انتظار میں ایک مخلوق لگی ہو کی ہے۔" (س۲۱۱)

(٢)..... " ملك روس ميس بھي ايك فر كلي نے دعويٰ كياكہ وہ عينيٰ بن مريم

( 2 )..... ' پیعٹ نے شہر لندن میں مسیح ہونے کاد عویٰ کیا۔''

(٨) ..... "ايما بى ايك فخص چراغ دين نامى جمول ميں بواب\_اس نے بھى

دعوے کیاکہ میں مسیح ہوں۔" (ص۱۱۵٬۲۱۳)

(٩) ..... "حال مين ايك اور شخص يور پين لو كول مين سے اٹھاہے جس نے

اول اول الیاس ہونے کا دعویٰ کیا پھر کچھ عرصہ کے بعد کہنے لگا کہ میں مسیح موعود ہول۔" (۳۱۲)

(۱۰). ....ابھی تھوڑ ہے دن ہوئے کہ فرانس میں ایک شخص نے مسیح مہوعود

ہونے کاد عویٰ کیا۔"(ص۲۱۸)

نوٹ : مرزاحسین علی بہاءاللہ بھی مدعی مسحیت تھا۔

(مرزاكي كآب ينجر لا بوريائل جي صب نزائن ص ١٣٦ج ٢٠

(۱)....بہترے میرے نام پر آئیں گے۔

(۱) ۔۔۔۔۔یادرہ کہ انجیلوں میں دوقتم کی پیشگو ئیال ہیں جو حضرت مسے کے آنے کے متعلق ہیں ایک دہ جو آخری زمانہ میں آنے کا دعدہ ہے۔وہ وعدہ روحانی طور پر ہادر دہ آنااس فتم کا ہے جیسا کہ ایلیانی مسے کے وقت میں دوبارہ آیا تھا۔ سودہ ہمارے اس زمانہ میں ایلیا کی طرح آچکا اور دہ کی راقم ہے جو خادم نوع انسان ہے جو مسے موعود ہوکر مسے علیہ السلام کے نام پر آیا اور مسے نے میری نسبت انجیل میں خبر دی ہے۔ ہوکر مسے علیہ السلام کے نام پر آیا اور مسے نے میری نسبت انجیل میں خبر دی ہے۔ (مسے علیہ السلام کے نام پر آیا اور مسے نے میری نسبت انجیل میں خبر دی ہے۔ (مسے علیہ السلام کے نام پر آیا اور مسے نے میری نسبت انجیل میں دہروی ہے۔ (مسے علیہ السلام کے نام پر آیا اور مسے نے میری نسبت انجیل میں ۲۰۰۶ نائن س ۲۰۰۸ تی ۱۵)

(۲)....اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں۔

لا)......آنے والا مسیح میں ہی ہول......... آخری زمانے میں مسیح آنے والا میں بی ہول۔ (حقیقت الوی ص ۱۳۹ خوائن ص ۱۵۴ج۲۲) مسیح الن مریم فوت ہو گیا ہے اور (حقيقت الوحي ص ١٥٥ نزائن ص ١٥٩ ج٢٢)

آنے والامسے میں ہول۔

بیانگ بلندمے گوئم منم مسيح (ترياق القلوب ص٢ نخزائن ص٢ ١٣ اج ١٥)

(٣) .....اور کهیں گے کہ میں وہی ہول۔ (مر قس ٢:١٣)

(٣)..... مرزا قادیانی نے لکھاہے:"سویل وہی ہوں۔"

(کشتی نوح ص ۱۳ نخزائن ص ۱۹ج ۱۹)

(م).....اور بہتوں کو گمر اہ کریں گے۔

(۷)..... لا کھوں انسانوں نے مجھے قبول کر لیااور پیر ملک ہماری جماعت سے

(برامین احدید حصه پنجم ص ۲ ۷ نزائن ص ۹ ۹ ۴ ۹ ج ۲۱)

(۵)..... جھوٹے مسے اور جھوٹے نی اٹھیں گے۔

....(۵)

زمان ومنم کلیم خدا منم مسيح که مجتبیٰ باشد منم محمدو أحمد (ترياق القلوب ص ٣ مخزائن ص ٢ ١١ج ١٥)

نی کا نام یانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا۔ (حقیقت الوی ص١٠٩، خزائن صدومين المراد عوى بيد ممرسول اورني ييد

(احباريه ر ۵ مارچ ۱۹۰۸ء منسمه حقیقت المندة ص ۲۷۲)

(۲)....برس نثان اور کر امتیں د کھا کیں گے۔

(۲)..... میری تائید میں خدانے دہ نشان ظاہر فربائے ہیں کہ آج کی تاریخ ے جو ۲ اجولائی ۲ + ۱۹ ء ہے اگر میں ان کو فروا فروا شار کروں تومیں خدا تعالی کی قتم کھاکر کہہ سکتا ہول کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔

# مر زاغلام احمه قادیانی اور اس کی غلطه یانی

مغالطہ نمبر ۲: مرزاغلام احمد قادیانی نے تکھاہے:

''اور ہرایک شخف سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت جو ظہور میں موعود کاو قت ہے کسی نے بجز اس عابز کے دعویٰ نہیں کیا کہ بیل میں میں موعود ہوں باتحہ اس مدت تیرہ سو ہر س بیل بھی کسی مسلمان کی طرف ہے ایساد عوئی نہیں ہوا کہ بیل میں مسیح موعود ہوں۔ بال عیسا ئیول نے مختلف زمانوں بیل میں مسیح موعود ہو نیکاد عوئی کیا تھااور پکھ تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ ایک عیسائی نے امریکہ بیل بھی مسیح ان مریم ہونے کادم مارا تھالیکن ان مشرک عیسائی نے امریکہ بیل بھی مسیح آن مریم ہونے کادم مارا تھالیکن ان مشرک عیسائیوں کے دعوئی کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ بال ضرور تھا کہ وہ ایساگر تے۔ مارنجیل کی وہ پیشگوئی پوری ہوجائی کہ بہتر سے میر سے نام پر آئیں گے اور کسیں گے کہ بیتر سے میر سے نام پر آئیں گے اور کسیں گے کہ بیل میں میں ہوں۔ پر سچا میح ان سب کے اخیر بیل آئے گا اور مسیح نے اپنے حواد یوں کو شعیحت کی تھی کہ تم نے آخر کار منتظر رہنا میر ہے آنے کا لیعنی میر سے نام پر جو آئے گا۔ اس کا نشان یہ ہے کہ اس وقت سورج اور چاند تاریک ہوجائے گا اور ستار سے ذیمن پر گر جائیں گے۔

چواب : (۱) .....مرزاغلام احمد قادیانی کایه لکھنا کہ اس مدت تیرہ سوہر س میں جھی کسی مسلمان کی طرف ہے امیاد عویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں سراسر غلط ہے اور خلاف واقعہ ہے۔ حکیم خدا هش مرزائی کی کتاب (عسل مصد عسر ۱۲۲۱۲) پر لکھا ہے کہ کئی ایک مسلمانوں نے بھی مسیح موعود ہونے کے دعوے کئے تھے جیسا کہ میں پیچے لکھ آیا ہوں۔

(٢).... مرزاغلام احمد قادمانی نے لکھاہے کہ:

" فیخ محمد طاہر صاحب مصنف مجمع البحار کے زمانہ میں بعض ناپاک طبع لو گول

نے محض افتراء کے طور پر مسے اور مہدی ہونے کاد عویٰ کیا تھا۔"

(حقیقت الوحی مر ۴۰۸ 'خزائن م ۳۵ سر ۲۲ج)

(٣) ..... "آج پرچه بید اخبار ۲۷ اگست ۱۹۰۴ء کے پڑھنے سے مجھے

معلوم ہوا کہ تحکیم مرزا محمود نام ایرانی لاہور میں فروئش ہیں وہ بھی ایک مسیحیت کے مدعی کے حامی ہیں۔ دعویٰ کرتے ہیں اور مجھ سے مقابلہ کے خواہشمند ہیں۔"

( تقريرون كالمجويد ( يتني يكجر لاجور مطيح ضياء الاسلام قاديان تاريخ طيح ٨ ٦د عمبر ١٩٠٠ء) خزائن ص ١٣٦ج ٢٠)

مر زاغلام احمہ قادیانی نے اس جگہ فرقہ بہائیہ کے بانی مرزا حسین علی بہاء الله ايراني كومسيحيت كامدعي ماناب- (تادياني اخبار الكم مورجه ١٢٠ كتور ١٩٠٠م س١٠ لكم مورجه ١٠ ا انومر ۱۹۰۳ء ص ۱۹ پر ہمی تکسا ہے کہ) بہاء اللہ نے ۲۶ ۱۲ سے میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھااور ۹ • ۳ اھ تک زندہ رہا۔

(4) .... مرزا غلام احمد قادیانی نے الفاظ " یعنی میرے نام پر جو آئے گا"

اینے پاس سے زیادہ کئے ہیں۔ورنہ انجیل متی باب ۲۴ میں اصل عبارت یول ہے۔

(٣) ..... "اور جب يموع زينون كي بهازير بينها قفااس كے شاكر دول نے

خلوت میں اس کے پاس آ کے کہاہم سے کمہ کہ سیر کب ہو گااور تیرے آنے کااور زمانے کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے۔ (۴) تب بیوع نے جواب میں ان سے کما خردار کوئی تہیں گراہ نہ کرے۔(۵) کیونکہ بہتر ہے میرے نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوںادر بہء ں کو گمراہ کریں گے .....(۲۳) تب اگر کوئی تم ہے کیے کہ دیکھو مسيح يهال ياد بال ہے تواہے نہ ما ننا كيونكه جھوٹے مسيح اور جھوٹے نبي انھيں گے۔"

بس اس خبر کے مطابق ایر انی اور قادیانی اینے دعویٰ میسجیت ور سالت میں

سيح نهيں ہيں۔

مغالطہ نمبر سا: "پیام صلح ۱۹ جوری کے پرچہ میں انہول نے از

مو بوئ عمر الدین شملوی لکھ کر غیر احمد یول کے قائم مقام ہو کر اور ان کے روح روال اور ان کے روح روال اور ان کا قلب اور زبان بن کر ہم پر سوالات کئے ہیں ان سوالات کی عبارت گوبہت ی لغواور بے معنی ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ قریباً سب کی سب نقل کر دی جائے تاجولبات کو سیحضے میں آسانی ہو۔ (اخبار الفسل مورد ۲۸ فروری ۱۹۳۳ء س۵)

سوال نمبر 1: حضرت عینی علیه السلام نے احمد کی بھارت دیے ہوئے فرمایا کہ:" و مبشورا برسول یا تئی من بعدی اسمه احمد "سب سے پہلے لفظ رسول قابل توجہ ہے قر آن مجید کی اصطلاح میں یہ لفظ مستقل اور تشریعی نبیول کے لئے آیا ہے اور عینی کی زبان میں رسالت سے مراد ظلی رسالت ہو ہی ضیں عتی اور صف اولی میں نبوت و رسالت حضرت عینی کی مراد ہے۔ پس اس پیشگوئی کا مصداق بھی صاحب رسالت حقیق حضرت محمد عینی ہی مراد ہے۔ پس اس پیشگوئی کا مصداق بھی صاحب رسالت حقیق حضرت محمد عینی ہی میں نہ کہ حضرت مرزا قادیانی جو اصطلاح صف اولی میں نہ نبی بین نہ رسول۔

جواب: اس سوال کا خلاصہ دو امر ہیں ایک ہے کہ حضرت عیمیٰ کی زبان میں رسالت سے مراد ظلی رسالت ہو نہیں سکتی۔ دوم ہے کہ جب صحف او لا میں نبوت ورسالت سے مراد ظلی نبوت درسالت ہو ہی نہیں سکتی بلعہ حقیق ہے تواس بیشگوئی کا مصداق بھی صاحب رسالت حقیق یعنی آنخضرت علیقہ ہی ہو سکتے ہیں۔ جولاً عرض ہے کہ آنخضرت علیقہ نے صحح مسلم کی صدیث میں جو نواس بن سمعان سے مردی ہے کہ آنخوالا مسیح نبی اللہ ہوگاور آیک ہی صدیث میں اسے چارد فعہ نبی اللہ کے مسبب سے یاد فرمایا اور ہے نہوت ہے کہ اس آنے والے مسیح موعود سے مراد مسیح اسرائیلی جو فوت شدہ نامت ہیں وہ تو ہو نہیں سکتے تواس صورت میں کیا مسیح موعود سے جو آیت استحاف کے الفاظ مذکم اور کما کی دوسے اور صدیث امامکم مذکم کی دوسے مسیح استحاف کے استحاف کے الفاظ مذکم اور کما کی دوسے اور صدیث امامکم مذکم کی دوسے مسیح

محمد کا اور امت محدید کا ایک فرد ثابت ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ قرآن کی اصطلاح میں لفظ نبی اور رسول مستقل اور تشریعی نبیوں کے لئے آیا ہے اسے مسیح موعود پر چسپاں ہونے نہیں دیں گے۔

ا قول: (۱) ...... قرآن مجید میں الفاظ عینی این مریم ، می این مریم ، این ور سول کے لئے آئے ہیں جو مریم صدیقہ کے بیٹے تھے اور جن پر انجیل شریف اتری تھی۔ قرآن مجید کی سور ہ ہ آل عران ، نساء ، مائدہ ، مریم ، قوبہ ، الا نبیاء ، مؤمنون ، احزاب ، زخرف ، صدید ، صف ، میں ان کا ذکر خیر آیا ہے۔ صحاح ستہ شریف ، مند احد ، مند رک ، حاکم ، کتاب الا ساء والصفات ، کنز العمال ، مشکل قدو غیرہ کتب حدیث میں جو حدیثیں مسے موعود کے آنے کے بارے میں ہیں ان میں بھی الفاظ کتب حدیث میں جو حدیثیں مریم ، این مریم ، عینی ، مسے ، روح اللہ ، موجود ہیں۔ کی صحیح عدیث مرفوع یا موقوف میں مثیل مسے کے الفاظ نہیں آئے ہیں اور نہ کی شیل مسے نبی حدیث مرفوع یا موقوف میں مثیل مسے کے الفاظ نہیں آئے ہیں اور نہ کی شیل مسے نبی

(۲).....اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح مسلم شریف ج ۲ص ۲۰۰٬۴۰۰ میں کہ صحیح مسلم شریف ج ۲ص ۴۰۰٬۴۰۰ میں علیہ میں حضرت نوائی سمعان صحائی ہے ایک مر فوع روایت حضرت مسیح این مریم علیہ السلام کے ومشق کے شرقی طرف سفید مینارہ کے نزدیک نازل ہونے اور باب لد پر دجال کے قتل ہوجانے کے بارے میں موجود ہے گر فرقہ مرزائیہ کے بانی مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ:

(الف)..... "بید ده حدیث ہے جو صبح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کرر کیس المحد شین امام محمد اساعیل مخاری نے چھوڑ دیا ہے۔"

(ازالہ اوبام میں ۲۲۰ نزائن میں ۱۰ میں دیال معیدہ کا آثابہ اور خال میں استان میں استان میں استان میں استان میں دیال معیدہ کا آثابہ اور خال میں استان میں

(ب)..... "أخرى زمانه مين د جال معهود كا آنا سر اسر غلط ہے۔ اب حاصل

کلام پیہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار محمر تی ہے اور صرح کا ثابت ہو تاہے کہ نواس اوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔'' (ازالہ اوہام ص نے ۲۲ محرائن س ۲۰۰ ت

(ج) .....از آنجملہ ایک ہیہ ہے کہ مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت ہیں گئی ہے کہ مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت ہیں گئی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا لیتی خدائے تعالیٰ سے وحی پانے والالیکن اس جگہ نبوت تامہ کا لمہ پر مهر لگ چکی ہے بلحہ وہ نبوت مراد ہے جو محدیث کے مفہوم تک محدود ہے جو مشکلوۃ نبوت محدید سے نور حاصل کرتی ہے۔'' محدیث کے مفہوم تک محدود ہے جو مشکلوۃ نبوت محدید سے نور حاصل کرتی ہے۔'' (زائد او ہاس او کا مخزائن مر ۲۵ میں میں)

(د) .....اور مسلم میں اس بارہ میں حدیث بھی ہے کہ مسیح نی اللہ ہونے کی حالت میں آئے گا۔اب اگر مثالی طور پر مسیح یاائن مر یم کے لفظ نے کوئی امتی شخص مراد ہوجو محدیث کامر تبدر کھتا ہو تو کوئی بھی خرابی لازم نہیں آئی۔"

(ازاله اوبام س٢٥٥ م ١٥٠ نزائن س٢١٣ ج٣)

(۳) ..... مرزا قادیانی کی کتابول میں اور مرزائی لٹریچر میں الفاظ تشریعی نبی ' 'غیر تشریعی نبی 'نبوت تامه 'نبوت کامله 'نبوت جزوی 'بروزی نبی' امتی نبی' ظلی نبی' مجازی نبی وغیره آئے ہیں گر حق بات سے کہ سے الفاظ قرآن کریم اور کسی صیح حدیث میں نہیں آئے ہیں۔

مغالطہ تمبر ہم: "پس یہ معنی کہ احمد رسول بعد والار سول نہیں باتھ بعد

والے رسول محمد سے بھان احمد بت ظاہر ہونے والا ہے تو یہ معنی درست ثابت ہوتے

ہیں۔ ہاں احمد کی احمد بت چونکہ اس بات کی مقتضی ہے کہ اس کے لئے کوئی محمہ ہو۔ اور
محمد کی محمد بت چاہتی ہے کہ اس کے لئے کوئی احمد ہو۔ پس اس لزوم کے لحاظ سے ہم کہہ
سکتے ہیں کہ احمد رسول کی پیشگوئی ہوجہ تعلق ولزوم کے محمد کی پیشگوئی پر بھی مشعر اور

235 وال ہے۔ لیکن احدر سول جو محمدر سول کانائب ہے مسے علیہ السلام نے اپنی مما ثلت کے لحاظ سے اسے ظاہریت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور محدر سول کی جومغیب ہے اس کا ذکر اشارہ اور کنامیہ کے طور پر اور اس کا سبب ہیہ ہے کہ احمد رسول اسر ائیلی اور محمد رسول اساعیلی خاندان کارسول ہے۔ پس مسیح اپنی قوم بنہی اسرائیل کو مخاطب کرتا ہواا نہی معنول میں اسر ائیلول کے لئے مبشر ہو سکتا تھا کہ جس احمد رسول کی وہ بشارت ویتا ہے وہ بنہ اس ائیل کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہولیکن اگر احمد رسول سے محمد رسول مراد لیا جائے جونہ نسلی لحاظ ہے اسر ائیلی ہیں نہ ہی نہ ہی اور ملی لحاظ ہے تواس صورت میں مسے کا اسرائیلول کو مخاطب کر کے ایسے احمد رسول کی بشارت سنانا جس کے آنے پر اسر ائیلوں کی شریعت کا خاتمہ ہو جانا تھااور نسل کے لحاظ ہے بھی وہ اسر ائیلی نہ تھاان کے لئے خوش کن نہ ہوسکتی تھی۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ مسے کی بھارت کا صحح مصداق وہی شخص ہوسکتا ہے جو اگر چہ نہ ہبی اور ملی لحاظ سے اسرائیلی نہ ہولیکن کسی دوسری صورت کے لحاظ سے توبنی اسر ائیل کے لئے باعث بشارت ہوسکتا ہو۔ جیسے کہ مسے موعو(مرزا قاویانی) جو نسلاً بنی اسرائیل سے بیں ان کا احد رسول ہونا اسر ائیلول کے لئے واقعی ایک خوش کن بشارت ہے اور العود احمد کا فقر ہ بھی آپ ہی کو بھارت احدر سول کامصداق ٹھسراتا ہے۔اس طرح پر کہ مسیح اسرائیلی قوم کے رسول ہیں اور مسیح اسر ائیلی کی آمد ثانی کے مسلمان اور عیسائی سب منتظر ہیں جس سے ظاہر ہے کہ آمد ٹانی والارسول ہی اینے عود کی وجہ سے احمدرسول کے معنوں کا مصداق ہوسکتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ مسے کی آمد ثانی کا مصداق کی نے بھی آ مخضرت علیہ کو نہیں ٹھمرایابلے اس رسول کو ٹھمرایا ہے جس نے آنخضرت علیہ کے بعد آنا ہے اور پھراسے

مسیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب اگریہ امر واقع ہے کہ مسیح اسرائیلی فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے بعینہ نہیں آنابامے ایلیا کی دوبارہ آمد کی طرح ان کا آنامٹیل کی صورت میں ہوتا ہے تواس صورت میں مسے کا دوبارہ آنا العود احمد کا مصداق اس شخص کو ٹھسرائے گا جو مسے کی دوبارہ آمد کا مظہر ہو گا۔اور اس کا خاند انی اور نسلی لحاظ ہے اسرائیلی سلسلہ سے تعلق رکھنا اور پہلے مسے کی طرح اسرائیلی قوم ہے ہی فلاہر ہوتا یہ امر بھی اس کو العود احمد کا مصداق ٹھسراتا ہے جو خونی اور نسلی رشتہ کے لحاظ سے پہلے مسے کی طرح اسرائیلی ہو نہ کہ اساعیلی۔" (اخبار الفضل مورجہ ۲ فردری ۱۹۳۳ء س)

ا قول: (۱) ..... " تحقیق الله دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جو خداک راہ میں صف باندھ کر لاتے ہیں گویا کہ وہ ممارت ہیں سیسہ پلائی ہوئی اور جس وقت حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا پی قوم کواے میری قوم! تم مجھے کیوں ایڈاد ہے ہو اور حالا نکہ تم جانے ہو کہ میں الله کارسول ہوں تمہاری طرف ۔ پس جب ٹیڑھے ہو گئے خدانے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیانے اور الله فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں کر تا اور جس وقت حضرت عینی ائن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بدنی اسر ائیل تحقیق میں خداکارسول ہوں تمہاری طرف ۔ مانے دالااس چیز کو کہ میرے آگے توریت سے میں خداکارسول ہوں تمہاری طرف ۔ مانے دالااس چیز کو کہ میرے آگے توریت سے جاور میں خوشنجری دینے والا ہوں ایک رسول کی کہ میرے بعد آئے گااس کا (صفاتی) نام ہوگا احمد۔ پس جب دہ احمد رسول ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آیا تو مخالفوں نے کہا کہ یہ جادو ہے ظاہر۔ "

نوٹ : پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والے لوگوں کی تعریف کی ہے۔اس کے بعد حضرت موٹ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے جنہوں نے جہاد کیا، تلوار اٹھائی، کا فروں کا مقابلہ کیا، حکومت کی، یعنی آپ جلالی نبی تھے۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ این مریم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جو جمالی نبی تھے۔انہوں نے تلوار نہ اٹھائی، جہاد نہ کیا، حکومت نہ کی، پھر حضرات حوار بین کی تعریف کی۔ یہ سیات وسباق چاہتا ہے کہ احمدر سول حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والاالیانی ہو جس میں جلال اور جمال وونوں صفتیں ہوں۔

(٢) ..... حضرت المام زر قانى في شرح مواجب اللد نيد مين كالصاب كه حضرت موی کلیم الله علیه السلام جلالی نبی تھے اور حضرت عیسی این مریم علیه السلام جمالی نبی تھے۔ میں کہتا ہول کہ ان وونول میں سے ہر ایک نبی نے اپنی اپنی صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ حضرت موی علیہ السلام نے حضور برنور کے جلالی نام محمد کے ساتھ خبر دی اور حضرت مسے ناصری علیہ السلام نے و حضور برنور کے جمالی اسم احمد کے ساتھ خبروی۔ واضح ہو کہ آنخضرت علیہ کی مقدس زندگی کے ووجھے ہیں ایک کمی اور دوسر ایدنی۔ مکہ شریف میں صبر کیا گیا۔ مخالفول کامقابلہ تکوارے نہ کیا گیانر می اختیار کی گئی۔ جمرت فرمانے کے بعد مدینہ طیب میں جماد کا حکم آیا۔ حضور علی نے اسلام کو بچانے کے لئے مشرکوں کا مقابلہ کیا۔ تلوار اٹھائی۔ حکومت وسلطنت کی۔ سارے عرب میں اسلام پیمیل گیا۔ آپ کی کی زندگی جمالی تھی اور جمالی اسم احمد کو ظاہر کرتی تھی۔ حضور علیقہ کی مدنی زندگی جلالی رنگ کی تقى اور اسم محمد كا ظهور تقا\_ غرض بيه كه حضرت خاتم النبيين 'رحمة اللعالمين' شفيع البذنبين 'سيد المرسلين' حضرت محمر مصطفلْ 'احمر مجتبيٰ عظیم جلالی اور جمالی دونول صفات اپنے اندر رکھتے تھے۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی تلوار نہ اٹھائی۔نہ بھی حکومت وسلطنت کی بلحد ساری عمر غیر مسلم (بعنی مسیحی) حکومت کے تابع رہے۔ پس بشارت اسمہ احمد کے حقیقی اور اصل مصداق آنخضرت علیہ ہی ہیں۔

(٣) ..... فلما جاء هم بالبيئت قالوا هذا سحرمبين (سرة مف: "أسبات يرنص قطعى منك كه وه احمد سول صرف حضرت محمد عَلِيْكُ بى بين جواس كخلاف كهده حق سے دور ہے۔

(۳).....مر ذائی مولوی نے (الفقل مورجہ ۲۸ فروری ۱۹۳۳ء ص ۲ کے کالم نبر ۲بی) الفاظ "العود احمہ" تین دفعہ لکھے ہیں سوواضح ہو کہ یہ تونہ قر آن شریف میں کسی آیت کے الفاظ ہیں اور نہ کسی صبح حدیث میں ہیں۔

(۵).....مرزائی مولوی کے الفاظ احمد رسول جو محمد علیہ کانائب ہے۔ قابل غور ہیں سورۃ صف میں ہیے کہ رسول کا نائب ہے۔

۲)..... مرزائی مولوی کے الفاظ احمد رسول اسرائیلی ہے۔بے ولیل ہیں۔ قر آن مجید کی سورة صف میں بیہ قیدادر شرط نہیں ہے کہ احمدر سول اسرائیلی ہوگا۔

(2) .....مرزائی مولوی کے الفاظ مسیح موعود جو نسلاً بنی اسر اکیل ہے ہے بھی سر اسر غلط ہے۔ قرآن مجید میں (لفظایا شار ٹا) اور کسی صبیح حدیث میں بیہ نہیں آیا کہ مسیح کا ایک شیل اس امت میں سے ہوگا اور دہ شیل مسیح بنی اسر اکیل میں سے ہوگا۔

(۸) ..... مرزائی مولوی مرزاغلام احمد قادیانی کو مسیح موعود اور شیل مسیح یفتین کرتا ہود بنی اسرائیل میں کے لفتین کرتا ہود بنی اسرائیل میں سے لکھتا ہے حالا نکد (تاب زیان القلوب مده انزائن مسم ۱۵۰ مرزا معلی میں سے مانا ہے۔ در حقیقت مرزا قادیانی مخل شے نہ کہ فاری النسل اس پر کافی حث ہو چکی ہے۔

(۹) ..... قرآن مجیدادراحادیث صححه نبویه میں حضرت ایلیا(یعی الیاس) نبی علیه السلام کے رفع اور نزول روحانی کا کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ بھی ذکر نہیں که حضرت کیی نبی مثیل ایلیا نبی تھے۔ پہلے اس بات کو قرآن اور صدیث نبوی سے ثابت کر دیھر بطور نظیر کے اہل اسلام کے سامنے چیش کرو۔

شیخ مبارک احمد مر زائی کانا مبارک عقیدہ اور اس کی تر دید عرض ہے کہ ۳۱ می ۱۹۳۳ء بدھ کے دن جھے دفتر اخبار اہل صدیث امر تر میں جانے کا اقاق ہوا۔ جب میں نے اخبار فاروق قادیان کا فائل و کھناشر وع کیا تو ۲۱ مارج کے پرچ کے ص ۲۲ پر نظر پڑی۔ ایک مرزائی شخ مبارک احمد مولوی فاضل جامعہ کا ایک مضمون بہ عنوان 'بشارت احمد کا مصداق "ص ۲۲ پر شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون ظاہری طور پر لاہوری مرزائیوں کے مقابل پر فکھا گیا ہے مگر در حقیقت قرآن مجید کی آیت قطعیة الدلالت نص صر تگاور احادیث صححہ نبویہ اور اجماع امت کے خلاف ایک مراہ کن کفریہ عقیدہ کی اشاعت کی گئے ہے۔ ذیل میں اس کی تردید کی جاتی ہے: "وما دوفیقی الابالله علیه و تو کلت الیه انیب"

قاویانی: مبائیعین اور غیر مبایعین میں مجملہ اور اختلافات کے ایک اختلاف: "ومبشدوا برسدول یائی من بعدی اسمه احمد "میں جس رسول کی بشارت دی گئی ہے اس کے مصداق کے متعین کرنے میں بھی ہے۔

غیر مبانیعین کے نزدیک جس احمد رسول کی بشارت اس آیت میں وی گئی ہے اس کے مصداق حضرت رسول کریم علیہ ہیں لیکن مبایعین کے نزدیک حضرت مسج موعود (مرزا قادیانی) اس بشارت کے مصداق ہیں۔

مسلمان : ہم مسلمانوں اور مرزائیوں میں مجملہ اور اختلافات کے ایک اختلاف : "ومبشدا برسول یائی من بعدی اسمه احمد "میں جس احمد رسول کی بخارت دی گئ ہے اس کے مصداق کے متعین کرنے میں بھی ہے مرزائیوں کے نزدیک جس احمد سول کی بخارت اس آیت میں دی گئ ہے اس کے اصل مصداق مرزائلام احمد قادیانی ہی ہیں لیکن ہم مسلمانوں کے نزدیک اس بخارت کے اصل دحقیق مصداق حضر ت احمد مجتبی علی ہی نہ اور کوئی۔

قاویانی: پیشتراس کے کہ اصل معاکو ثابت کیا جائے اس بحث کو صیح طور

پر چلانے کے لئے ضروری ہے کہ یہ معلوم کیاجائے کہ اس پیشگوئی میں اسمہ احمد میں لفظ اسم سے کیامر او ہے کیونکہ عربی ذبان میں اسم بمعنی وصف دونول طریق پر استعال ہواہے۔

مسلمان: پاره ۲۸ (سرة مف کروع ال) میں ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا تھا: "و مبشدرا برسول بائی من بدی اسمه احمد "احادیث صححہ نبویہ (جو صحح بخاری صحح مسلم 'سنن ترندی 'منداحمد 'مؤطا امام مالک 'مشاؤہ میں آئی ہیں) سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد 'حاشر 'ماحی اور عاقب آنخضرت علیلہ کے صفاتی نام ہیں۔ پس اس پیشگوئی میں اسمہ احمد میں لفظ اسم سے مر ادو صفی نام ہواور عربی زبان اور قرآن مجید میں اسم بمعنی نام اور اسم بمعنی وصف دونول طریق پر استعال ہوا ہے۔

قادیانی: ہمارے نزدیک ایک اسمہ احمد کی بھارت میں اسم سے مرادوصف نہیں بلحہ نام ہے کیونکہ یہ پیشگوئی یہودیوں 'عیسا ئیوں اور مسلمانوں میں سے صرف عیسائی کے لئے قرآن مجیدنے بیان کی ہے۔

مسلمان : (۱) ہارے نزدیک اسمہ احمدی بشارت میں اسم سے مراد صفاتی نام ہے کیونکہ حدیث صحح نوی میں آچکا ہے کہ میرانام احمدہ۔

(۲)" واذقال عیسئی ابن مریم یبنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد(سرة صفآید) "حضرت عینی علیه السلام نے بنی اسرائیل کو عاطب کر کے تین باتیں میان کیں: (۱) میں تمماری طرف اللہ کا پیغیر ہوں۔ (۲) میں توریت کوخداکی کتاب باتا ہوں۔ (۳) میں بخارت ویتا ہوں کہ میرے بعد

ایک رسول آئے گا جس کا صفاتی نام احمہ ہے۔ پس حضرت مسے علیہ السلام نے بدنی اسر ائیل کو مخاطب کر کے خبر دی تھی نہ کہ صرف عیسا ئیوں کے لئے۔

(٣) ..... مر ذاغلام احمد قادیانی نے لکھاہے کہ آنخضرت علیہ وی نی ہے جس کا انجیل متی میں فار قلط کے لفظ سے وعدہ دیا گیا ہے اور جس کا صاف اور صری تام محمد رسول اللہ انجیل بر نباس میں موجود ہے۔ (سرمہ چٹم آریہ سہ ۱۳۳۳ ماشیہ خوائن س ۱۳۵۳) واضح ہو کہ فار قلط کے آنے کی خبر المنجیل متی میں نہیں ہے با کھ انجیل بوحنا باب ۱۲٬۱۵٬۱۳ میں ہے۔ اور فار قلیط آنخضرت علیہ کا صفاتی نام ہے۔ آنخضرت علیہ کا اسم ذاتی یا علم مجمد علیہ ہے۔

باب ۱۱٬۱۵ ش ہے۔ اور فار قلیا آتضرت علیہ کا صفائی نام ہے۔ آتحضرت علیہ کااسم ذاتی یاعلم ، محمد علیہ ہے۔

قادیا فی : جاناچا ہے کہ اسم اور نام ہے مراد وہ لفظ ہے جو کی پر بد لا جائے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے : "مبشدا بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم" اللہ تعالیٰ فرما تا ہے : "مبشدا بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم" اس آیت میں لفظ اسم علم یعنی عیلی لقب یعنی میں اور کئیت یعنی ابن مریم" اس طرح اسم کالفظ تخلص اور ان تمام الفاظ کو کماجا تا ہے جمال کوئی مسمی معانی ہے قطع اس طرح اسم کالفظ تخلص اور ان تمام الفاظ کو کماجا تا ہے جمال کوئی مسمی معانی ہے قطع ہے کہ کیا حضرت رسول کر یم علیہ کانام دعویٰ ہے قبل احمد تھایا نہیں کیو تکہ دعویٰ کے جد کمان عیسا نیوں پر جمت نہیں ہوسکا لیکن باوجود پوری محقیق و تعیش کی جس کے بعد کانام اکویٹ میں اور نہ بی کئیت اور لقب تو کس طرح اسمہ الحمد کی بھارت کی معداق آنحضرت علیہ کو قرار دیا جاسکا ہے۔ اس کایہ مطلب نہیں کہ بمیں آپ کے مصداق آنحضرت علیہ کو قرار دیا جاسکا ہے۔ اس کایہ مطلب نہیں کہ بمیں آپ کانام احمد خمیں احمد بونے ہے انکار ہے بلے انکار اس امر کا ہے کہ ایسے طریق پر آپ کانام احمد خمیس احمد بونے ہے انکار ہے بلے دائی اس مرک ہو ہے۔ پس جب آخضرت علیہ کانام احمد خمیں جس سے عیسا نیوں پر جت بوری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کانام احمد خمیں جس سے عیسا نیوں پر جت بوری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کانام احمد خمیں جس سے عیسا نیوں پر جت بوری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کانام احمد خاصد جس سے عیسا نیوں پر جت بوری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کانام احمد خاصد جس جب نے سائیوں پر جت بوری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کانام احمد خاصد جس جب نے سائیوں پر جت بوری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کانام احمد خاصد جس جب کوری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کانام احمد خاصد جس جب کوری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کانام احمد خاصد خوری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کانام احمد خاصد جس جب توری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کیا کانام احمد خاصد خاصد کیا کیا کیا کوری ہو کے۔ پس جب آخضرت علیہ کیا کانام احمد خاصد کیا کوری ہو کے۔ پس جب آخس کی کیا کیا کانام احمد خاصد کیا کیا کیا کوری ہو کے۔ پس جب آخس کی کیا کوری ہو کے۔ پس جب آخس کیا کیا کیا کوری ہو کے۔ پس جب آخس کیا کوری ہو کے۔ پس جب آخس کیا کوری ہو کے۔ پس جب کیا کوری ہو

نہیں ہے تو لاز مان پیشگوئی کو آپ کی طرف منسوب نہیں کیاجا سکتا۔

مسلمان: "اذقالت العلائكة ينعريم ان الله يبشوك بكلعة عنه اسمه العسيع عيسى ابن عريم (سودة آل عمون آيده) "هجش وقت كما فرشتول نے اے مريم عليها اسلام تحقق الله مجھ بعارت ويتا ہے اپی طرف سے ایک کلمہ کی کہ اس کانام مسے عيئی ائن مريم ہے۔ ﴾

اس آیت میں لفظ اسم آیاہے حالا نکہ حضرت روح اللہ کا سم علم عیسی ہے اسم صفاتی مسیح ہے اور کنیت این مریم۔

اسم اور نام کی اس تعریف اور قادیانی تحریف کے بعد ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا مرزا فلام احمد قادیانی کا نام برامین احمد یہ نامی کتاب لکھنے سے قبل احمد تھایا نہیں کیونکہ دعویٰ کے بعد کا قول ان کے مخالفول پر جمت نہیں ہو سکتا لیکن باوجود پوری مختقیق و تفتیش کے مرزا قادیانی کا نام ممنیت علم کقب کسی طرح بھی احمد خلبت نہیں ہوتا۔ پس جب لفظ احمد نہ مرزا فلام احمد کا علم ہے اور نہ ہی گئیت اور لقب تو کس طرح اسمہ احمد کی بعادت کا مصداق مرزا کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ پس جب مرزا قادیانی کا نام احمد فلات نہیں ہے قولاز مائی پیشگوئی کومرزا قادیانی کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔

قادیانی : اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا لفظ احمد حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کانام ہے یا نمیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کاعلم غلام احمد ادر آپ کے والد کا عام غلام مرتضی ہمائی کانام غلام قادر اور چپاؤل یا چیازاد بھا ئیوں کے نام غلام محی الدین اور غلام جیلانی وغیرہ ہیں۔ ان تمام افراد کے ناموں میں مشترک لفظ غلام ہے ......... پس ہم احمد کو آپ کاعلم نہیں قرار و سیتے بلیدہ ہماراد عویٰ ہے کہ احمد حضرت مسیح موعود کا اسم ہے۔

مسلمان : اب ہمیں یہ معلوم کرنا چاہئے کہ آیا لفظ احمد آنخضرت علیہ کا ام ہے یا نمیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا نام جو پیدائش کے وقت رکھا گیا تفادہ محمد ہے۔ پس ہم احمد کو آپ علیہ کا علم نہیں قرار دیے بلعہ ہماراد عویٰ ہے کہ احمد آنخضرت علیہ کا صفاتی اسم ہے۔

قادیانی: حرید آل یہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ حضرت میے موعود (مرزا قادیانی) کے احمد ہونے کادا ضح اور روشن جوت یہ بھی ہے کہ آپ کے دالد ماجد نے دو سئے گاؤں ہمائے اور دونوں کا نام اسٹے ہوں کے نام پرر کھا جن میں سے ایک کا نام احمد آباد اور دوسر سے کا نام قادر آباد رکھا جانا اس بات کا بین جبوت ہے کہ لفظ احمد سے مرزا قادیانی ہی مراد ہیں۔

مسلمان: گاؤل کانام رکھنے میں اختصار منظور ہوتا ہے دکھے لیجئے دوسرے گاؤل کانام قادر آبادر کھا گیا تو کیااس سے بید لازم آسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے بھائی کا اصل نام قادر تھا؟ مرزا قادیانی کے بھائی کانام غلام قادر تھا۔

(ازاله اوبام حصه اص ۲ ۲ ٬ ۲ ۲ ماشيه نزائن ص ۴ ۱،۶ ۳)

قاویانی اس کے بعد ایک اور مثال بھی قابل غور ہے۔ حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی) نے اپنے صاحبزادول کے نام سلطان احمد 'محمود احمد 'بشیر احمد اور شریف احمد رکھے اب ان تمام نامول میں جو لفظ مشترک ہے دہ احمد ہم ان تمام نامول میں ہونا بھی حضرت موعود (مرزا قادیانی) کے احمد ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر نام احمد نہ ہوتا تو آپ کے صاحبزادول کے نامول میں لفظ مشترک احمد نہ ہوتا تو آپ کے صاحبزادول کے نامول میں لفظ مشترک احمد نہ ہوتا تو آپ کے صاحبزادول کے نامول میں لفظ مشترک احمد نہ ہمایا جاتا۔

مسلمان : شرامر تسریس اخباراال صدیث کے ایم یئر جناب مولانا ادوافا تا اللہ صاحب ہیں۔ ان کے صاحبزادے کا نام عطاء اللہ ہے۔ عطاء اللہ صاحب کے بیعوں کے نام ہیں رضاء اللہ ' ذکاء اللہ ' بہاء اللہ ' ضیاء اللہ ' میرا نام ہے صبیب اللہ اور میرے خسر کا نام تھا عبد اللہ ان کے بیعوں کے نام عبید اللہ اور عنایت اللہ (عنایت اللہ فوت ہو چکا ہے) اب ان تمام نا موں میں جو لفظ مشتر کے ہوہ اللہ ہے۔

قاویانی اس نے علاوہ قرآن میں جمال اس بھارت اور پیشگوئی کو اللہ تعالیٰ نے میان فرملیا ہے وہاں کا سیاتی اور سباق خود حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے احمد ہونے پردلالت کرتا ہے۔

مسلمان: قرآن مجید میں جمال اس بطارت اور پیشگوئی کو اللہ تعالی نے میان فرملیا ہے وہال کا سیاق اور سباق خود حضرت محمد مصطفیٰ علیقہ کے احمد ہونے پر دلالت کرتا ہے اور حق بات یہ ہے کہ اس بھارت کے اصل اور حقیق مصداق المحضرت علیقہ میں۔ حضور پر نور علیقہ نے خود فرمایا: " و بیشارة عیسلیٰ" مداحر س ۲۲۲ج ۵ مکویشریف س ۵۱۳) چانچ اخبار فاروق تادیان مورید کو مبر ۱۹۱۵ء م ۵ پر ہے)

"مسیح کی بھارت میں باپ سے درخواست کرول گا تو وہ تہیں دوسر ا تسلی دوسر ا تسلی دوسر ا تسلی دوسر ا تسلی دینے والا شفے گا کہ اہلک تسار اساتھ رہے لیخی روح حق 'موحناباب ۱۲ آیت ۱۵٬۱۵ قر آن مجید اس کی تصدیق فرماتا ہے : " مبشد ا برسدول یا تئی من بعدی اسمه احمد "

کیا حضرت عیسلی علیہ السلام نے اپنے مثیل کی خبر وی تھی ؟ آج مور نعہ ۳ جون ہفتہ کے روز دفتر نہر امر تسر میں تعطیل تھی بادشاہ جارج پنجم حکمر ان دولت برطانیه کی پیدائش کے دن کے سبب دفتر بند تھااور میں گھر پر ایک مضمون لکھ رہا تھا۔ (تادیانی اخبار الفشل مورجہ ۱۲ متبر ۱۹۳۰ء ص۱۷) ایک عنوان "احمد کی بعث "میری نظر سے گزرا۔ اس کو درج کر کے ساتھ بن جواب بھی لکھا جاتا ہے مرزائی مولوی نے لکھا ہے:

"قرآن مجیدے پن چانا ہے اور بائیل کے دیکھنے سے بھی معلوم ہو تاہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے شمل کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا میرے بعذ · وہ نبی مبعوث ہو گا۔ لوگوں کو سخت انتظار رہاحتی کہ یہود نے مسے ناصری ہے ہیے بھی ۔ سوال کیا تھا کہ کیا توہ نی ہے مگر آپ نے اس کا اٹکار کیا۔ پس حضرت موٹ علیہ السلام: نے رسول کریم علی کے خمہور کی خبر لوگول کو مدت سے ہدادی تھی۔ آپ کے تیرہ سو برس بعد حضرت عيلى عليه السلام مبعوث موئ آب نے فرمایا:" ومبشدا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد"اے لوگو! میں تہیں احمد سول کی -خوشخری سناتا ہول۔نہ قرآن میں 'نہ حدیث میں 'نہ تار نخ میں۔ غرض کی جگہ بھی ر سول كريم عليه كاذاتي نام احمد نهيس آتا\_البنة صفاتي نام احمد ضرور تفا\_ مكروه ايبا بي تفا جیے عاقب وغیرہ صفاتی نام آپ کو عطاکئے گئے تھے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد رسولوں کی خوشخبری دی اگر احمہ سے مرادر سول کریم عیلیے ہوتے تو کس طرح ہوسکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خبر کو خوشخری کے طور پر سناتے۔ کیا کہنے والے نہیں کہ سکتے کہ بید کونی خو شخری ہے بیہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہے۔ دنیامیں تمھی ایبا نہیں ہواہے کہ ہمارے میاس ایک فخص آئے اور وہ ہمیں کوئی خوشخبری سنائے لیکن اس کے بعد دوسر ا آئے اور کیے تو بیہ کہ میں تنہیں ایک عظیم الشان خوشخبری سنا تا مول مکر سائے وہی بات جو پہلا سا چکا ہے۔ پس آگر احمدر سول سے مر او صرف رسول كريم علية بي تويه خربهت يمل حضرت موى عليه السلام دے چكے تھے۔ اب

حضرت عیسیٰ علیه السلام نے کو نسی بشارت دی۔ حق بھی ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اپنے مثل کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مثل کی بھارت وی۔ پس اس لئے سنت اللہ کے مطابق بعارت المليد كے عين موافق حضرت مرز اغلام احمد قادياني مسى موعود ہو سے آپ كااسم مبارك بھى احمد تھا۔ " (الفنل مورد ١٦ ستر ١٩٣٠ء ١٠)

جواب (۱) تورات کے پانچویں صے بین صاف اور صر کالفاظ میں آیا

ے کہ :

ادر خذاوند نے مجھ سے کماکہ وہ جو کھے کہتے ہیں مو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان سے لئے ان ہی مے بھا کیوں میں سے تیری اندایک نی برپاکروں گااور اپناکلام اس کے منه میں ڈالوں گااور جو پچھ میں اسے تھم دول گاد ہی وہ ان سے کے گا۔"

(كتاب استثلاب ١٨ آيت ١١٠)

آیت ۱۵ میں الفاظ میں: "میری مانتذایک نبی "اور آیت ۱۸ میں الفاظ میں . " تجه ما ایک نی "یاره ۲۹ سورة مرئل کی آیت :" انا ارسلنا الیکم رسولا شابدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا "مِن بَعِي لفظ كما آيا بــ توریت کے اس مقام میں یہ الفاظ نہیں جی کہ مویٰ علیہ السلام این عمر ان دوبارہ آئے گا۔ قرآن مجید میں بھی کسی آیت میں حضور پر نور کو موسیٰ علیہ السلام ابن عمر ان نہیں کہا بلحه لفظ كما فرماكرآب كوموى عليه السلام كى مائندايك ني قرار ديا كيا ب-

(٢) ..... "اور يوحناكي كواي يه ب كه جب يهوديول في يروحمم سے كائن اور لادی یہ یو چھنے کو اس کے پاس بھیج کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلحه اقرار کیا کہ میں تو مسے نہیں ہوں۔انہوں نے اس سے بوچھا پھر کون ہے کیا توالیلیا ہے ؟اس نے کہامیں نہیں ہوں۔ کہا توہ تم ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں۔"

(المجيل يوحثلب اول آيت ۱۹۲۷)

اس سے معلوم ہواکہ حضرت بیکی علیہ السلام نبی اللہ سے یہود نے سوال کیا تفاکہ کیا تووہ نبی ہے۔حضرت مسیح ناصری سے یہود نے بیہ سوال نہیں کیا تھا جس طرح کہ مززائی مولوی نے لکھاہے۔

س'''اور پھروہ کتاب کی ناخواندہ کودیں ادر کمیں اس کو پڑھ اور دہ کھے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔'' میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔''

قرآن مجید کی سورة الاعراف پاره ۹ میں آنخضرت علیہ کورسول نی ای ایعینان پڑھ) کما گیا ہے۔ سورة بقر ه کے رکوع اول میں قرآن مجید کو کتاب کما گیا ہے۔ تیسویں پاره میں ہے: " اقداء باسم دبك الذی خلق "مثلوة شریف باب المبعث وبدء الوحی فصل اول ص ۵۲۱ میں ہے کہ غار حرامیں حضرت علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا: "فقال اقدا فقال ماانا بقادی "پی کما پڑھ آپ علیہ کے فرمایا میں سکتا۔"

ان دلائل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحفہ اسعیاہ نی باب۲۹ آیت ۱۲ میں جسالیہ ہی ہیں۔
آیت ۱۲ میں جس ایک ان پڑھ کی خبر دی گئی ہے وہ حضرت احمہ مجتبی علیہ ہی ہیں۔
(۳) ..... انجیل یو حناباب ۱۲٬۱۵٬۳ میں تسلی دینے والے اور روح اللہ ایعنی فار قلط ) کے آنے کی بھارت مسے ناصری علیہ السلام نے دی ہے اور مرزا غلام احمہ نے تسلیم کیا ہے کہ فار قلط کے آنے کی بیشگوئی آنخضرت علیہ کے حق میں فلام احمہ نے تسلیم کیا ہے کہ فار قلط کے آنے کی بیشگوئی آنخضرت علیہ کے حق میں در سر جثم آریہ س۱۸۸ نوائن س ۲۵،۲۵۳)

(۵)..... حفزت مسيح مليه السلام نے فرمایا:

"اور یہ بدنامی اس دفت تک باتی رہے گی جبکہ محد رسول الله علی آئے گا جو کہ آتے ہی الله علی آئے گا جو کہ آتے ہی اس فریب کو ان لوگوں پر کھول دے گاجو کہ الله کی شریعت پر ایمان لاکیں گے۔"(انجیل برناس (جس کا ذکر خر مرزا قادیانی نے سرمہ چشم آریہ زیاق التقاب اسحف المطابق

بعدد سان می اور چشمه مسحی می کیاہے) کی فصل ۲۲۰س ۲۷ سر مطبوعه ۱۹۱۱ء)

حفزت میں نے فرمایار سول اللہ کے بعد خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نمی کوئی نہیں آئیں گے مگر جھوٹے نبیوں کی ایک پڑی بھاری تعداد آئے گا۔" (انجیل د نہیں میں میں اسٹیم پر لیں لاہور طباعت ۱۹۱۹ء) ·

(۲)..... وإذ قال عيسى ابن مريم يبنى اسرائيل إنى رسول الله اليكم مصدقالمابين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد فلما جاء هم بالبينت قالوا هذا سحرمبين "

(پاره ۸ مورة صف آیت نبر ۱۷)

ان آیات سے کی طور پر (نہ لفظانہ اشار کا) یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ
حفرت عینی نے اپنے شیل ہونے کی مشارت دی تھی۔ کی صحیح حدیث نبوی میں یا قول
صحابی میں بھی کسی شیل عینی کے آنے کی خبر نہیں دی گئے۔ مرزا قادیانی شیل مسیح بھی نہ

تھے اور مرزا قادیانی کو مسے ہے مشابہت تامہ نہیں ہے۔

(2) ۔۔۔۔۔ حضرت کلیم اللہ نے میری مائندایک نبی کما تھا۔ حضرت یسعیاہ نبی علیہ السلام نے ایک اللہ نے قار قلیط محمد علیہ السلام نے ایک اللہ نے قار قلیط محمد رسول کے الفاظ فرماکر آپ علیہ کے آنے کی بھارت دی تھی۔

مرزا قاديانى نەنبى تھانەر سول

نفلی و لیل :الله تعالی فرماتے میں :

" وماکان لنبی ان یغل (سورة آل عمران آیت نبر ۱۲۱)" ﴿ اور شیس لائق کی نی کوید که خیانت کرے۔ ﴾

## د عولی مر زا قادیانی

(١) ..... "بماراو عوى عنى عند بم رسول اور نبي بين ـ"

(اخباربدر قادیان مور تد ۵ مارچ ۸ ۹۰۱ء ادر مرزامحمود احمد کی کتاب حقیقت النوة حصد اول س ۲۱۳)

(۲) ..... "فني كانام يانے كے لئے ميں ہى مخصوص كيا گيااور دوسرے تمام

لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔" (حقیقت الوجی ص ۱۹ ۳ نزائن ص ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۲۰)

سے موعود ہول اور وہی ہول جس کانام سر وار انبیاء نے نیں اللہ رکھا ہے۔"

(زول المح صراہ 'زائن ص ۲۲سے ۱۸ اللہ رکھا ہے۔"

(م) ..... "سچاخداد بی ہے جس نے قادیان میں اپنار سول مھیا۔"

( دافع البلاء ص ١١ نخزائن ص ١٣٦ج ١٨)

(۵)....."ایبای خداتعالی نے اور اس کے پاک رسول نے بھی مسیح موعود کا

نام ني اور رسول ركها بي- " (زول الح ص ٨ ٣ نزائن ص ١٨٣٦ ١٨)

(٢) ..... "پس ميرانام مريم اور عيلى ركفے سے يه ظاہر كيا گياہے كه ميں

امتی بھی ہول اور نبی بھی۔" (میمہ براہین احریہ حصہ پنجم س ۱۸۹ مخزائن س ۲۱ ۳جا۲)

(2)....." میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔" (محوالہ آخری خط مر ذا

قادياني مندر جداخبار عام ٢٦مئي ١٩٠٨ع) (الآب حققت النوجس ٢١٢)

نوٹ : مرزا قادیانی مدعی نبوت در سالت تھے۔ قر آن مجید میں ہے کہ خدا کا نبی لہانت دار ہو تاہے۔اگر کوئی مختص نبوت در سالت کامدعی ہوادر پھر اہانت سے کام نہ لے تودہا پنے د عادی میں سچانہیں ہے۔

حديث رسول رباني

"وفى حديث ابن عباس" ذكره صاحب كنزالعمال بلفظ

سمعت رسول الله يقول ينزل اخى عيسى ابن مريم من السماء على جبل افيق اماماهاديا وحكما وعادلا عليه برنس له مربوع الخلق أصلت سبط الشعربيده حربة يقتل الدجال تضع الحرب اوزارها" (آلبن آالرام (مطوع ١٢٩٠ه مطئ ثابجمان محويل) م ٣٢٣)

نوط : بیه حدیث (۱۶ ادین صاکر داسختی می بھیر کتاب کنزاممال ج۱۳ ص ۱۱۹ صدیث نبر ۹۷۲۲ سادر کتاب منتب کنزاممال ر عاشیه منداحمر ۱۶ ص ۵۱) پر بھی ہے : اقوال مرزا قادیانی

(كتاب عماسة البشر كل م ٨ (مطبوعه ١١ ١١ه مطبع مثى غلام قادر صاحب بيالكوثى) فزائن ص ١٢ س ٢٠)

نوف : مرزا قادیانی نے اس جگه امانت سے کام نمیں لیا ہے۔ مدیث نہوی کو نقل کرتے ہوئے "من السماء" اور الفاظ "علیه برنس له مربوع الخلقة اصلت سبط الشعر "نہیں لکھے ہیں۔ پس امانت سے کام نہ لینے والا مخص نی اور رسول نہیں ہوسکتا ہے۔

مكتؤبات امام رباني مجد دالف ثاني

ب مکتوبات امام ربانی حصرت شیخ احمد سر هندی مجدٌ د الف ثانی (دفتر دوم مطیع ایم کیشنل سعیدا کام مین کرامی کمتوب ۵ س ۱۴۲) پرہے:

" الحمدلله وسلام على عباده الذين اصبطفى اعلم ايها الاخ الصديق ان كلامه سبحانه مع البشرقد يكون شفاها وذلك لافراد من الانبياء عليهم الصلوات والتسليمات وقد يكون ذلك لبعض الكمل من متابعيهم بالتبعية والوراثة ايضاً واذا كثرهذا القسم من الكلام مع واحد منهم سمى محدثاكما كان اميرالمومنين عمر""

﴿بدار اے برادرمحب که به تحقیق کلام حق سبحانه وتعالىٰ بابشرگاني روبارو بود وايںنوع از كلام مرآجا انبياء راست عليهم الصلوات والتسليمات وگابي اين نعمت عظمى بعضي را ازكمل متابعان ایشاں نیز به تبعیت ووراثت میسرے گرد دوای*ں* قسم از کلام بایکے ازیشاں ہرگاہ بکثرت واقع گرد دآنکس محدث(بفتح · دال وتشدیدان) نامیده مے شود چنانچه امیرالمومنین عمرؓ محدث اين امة بوده 🏟

# الفاظ مرزا قادياني

"اصل میں ان کی اور ہماری تو نزاع لفظی ہے۔ مکالمہ مخاطبہ کا توبیہ لوگ خود بھی ا قرار کرتے ہیں۔ مجد د صاحب بھی اُس کے قائل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جن اولیاء الله كوكثرت سے خداكا مكالمه مخاطبه جوتاب دہ محدث اور نبي كملاتے ہيں۔" (اخبارا فحكم قاديان ج ۴ نمبر اس مور قد ۴ اجولا ئى ۸ ۱۹۰ ء ص ۱۲ کلنو خات ص ۲۱ سرج ۱۰)

نوط : كتوبات شريف نين الفاظ "ده محدث اور ني كملاتے بين "نهين بين - صرف به الفاظ بين : "واذا كثر هذا القسم من الكلام مع واحد منهم سمى محدثا "مرزا قادياني نے الفاظ "اور ني "اپنياس سے زياده كئے بين -عقلی وليل

خدا کے نی اور رسول دماغ اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان کا حافظہ صحیح ہوتا ہے۔ خدا

کے نی اور رسول دماغی امر اض مثلاً جنون 'الجولیا' مرگی' سوداء' مراق اور ہسٹریا ( یعنی
باذگولہ ) سے پاک ہوتے ہیں۔ کسی نبی ورسول نے خود کبھی ہے اقرار نہیں کیا کہ جھے
مزاق ہے۔ قرآن مجید ہیں یہ لکھا ہے کہ و شمنول نے نبی ورسول کو مجنون وساحر وغیرہ
کمالیکن قرآن مجید ہیں یہ کمیں نہیں آیا ہے کہ کسی نبی یارسول نے خود اقرار کیا ہوکہ
مجھے جنون ہے یامراق ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مرزائی لٹر پچر سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ مرزا قادیائی نے خود اقرار کیا کہ مجھے مراق ہے۔ و شمنوں کا طعن کر نااور چیز ہے اور
ایک مرزا قادیائی نے خود اقرار کیا کہ مجھے مراق ہے۔ و شمنوں کا طعن کر نااور چیز ہے اور

### مراق اور مرزا قادیانی

(۱) ..... "فرمایا که و یکھو میری بیماری کی نسبت آنخضرت علی نظی نے پیٹگوئی کی تھی جو اس طرح و قوع میں آئی آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسان پر سے جب اترے گا تو دوزرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہول گی۔ تو اس طرح مجھ کو دو بیماریال ہیں ایک او پر کے دھڑکی اور ایک نیچ کے دھڑکی بیعن مراق اور کثرت ہول۔ "(رسالہ تعجید الانہان باسا، مورد کے دور کی دورہ کی افراک میں ۲۳ میرد کے دیرن ۱۹۰۸ء میں افراکات میں ۲۳ میں کا دورہ کی دورہ کی

(۲)..... "میر اتوبه حال ہے کہ بادجو واس کے کہ دویماریوں میں ہمیشہ سے مبتلار ہتا ہوں۔ تاہم آج کل کی مصروفیت کابہ حال ہے کہ رات کو مکان کے در داز ہے بد کر کے بردی بردی رات تک بیٹھا اس کام کو کر تار ہتا ہوں حالا نکہ زیادہ جاگئے ہے مراق کی پیماری ترقی کرتی ہے اور دوران سر کا کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے۔" کتاب منفورالی (جس میں منفورالی نے مرزا قادیانی کے اقوال اکشے کے ہیں)مطبوعہ ۳۲ ساھ منیدعام پرلی لاہور ص ۳۳۸)

(٣)....." حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے اپنی بھن کتابوں میں لکھا

ے کہ مجھ کو مراق ہے۔" (رمالدر یوبو آف ریلیجز بلت اگت ۱۹۲۱ء ص۱)

(۴)......" واضح ہو کہ حضرت صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر'

در دسر 'کی خواب' تشنج دل اور بد ہضمی'اسہال' کثرت پیشاب اور مراق دغیر ہ کا صرف ایک ہی باعث تقاادر وہ عصی کمز وری تھا۔"(رسالہ رپویو آف دیلیجز بلت ماہ می ۱۹۲۷ء ص۲۶)

نوف : واضح ہو کہ رسالہ تشخیذ الاذہان کے ایڈیٹر میال محمود احمد (مرزا قادیانی کے بیٹے) متھے اور احتبار بدر قادیان کے مدیر مفتی محمد صادق مرزائی متھے۔ کتاب منظور اللی کے مرتب کرنے والے محمد منظور اللی لاہوری مرزائی ہیں۔ (دمالدرہ ہوآن ریلیجزہ ۲۵ نبر ۸ اور ۲۲ نبر ۵ مضامین لکھنے والے ڈاکٹر محمد شاہ نواز خان قادیانی مرزائی ہو۔ اگر کوئی مرزائی کے کہ مغرب کے پادر یول نے آنخضرت علیات کو مجنون کما ہے۔ (ریوبوہ ۲۱ نبر ۵ من ۳۱ ) توجواب سے ہے کہ آنخضرت علیات نے خود ایبا ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے۔ مغرب کے پادری یا دوسرے مسیحی لوگ تو آنخضرت علیات کے دشمن اور سخت مخالف ہیں۔ مگر جن لوگوں کے نام میں نے لکھے ہیں یہ سب مرزا دشمن اور سخت مخالف ہیں۔ مگر جن لوگوں کے نام میں نے لکھے ہیں یہ سب مرزا

قادیانی کے مرید ہیں اور مرزا قادیانی نے خودا قرار کیاہے کہ جھے مراق ہے۔ نبی اور مراقی میں فرق

(۱)..... "اس مرض میں تخیل بوھ جاتا ہے اور مرگ اور جسٹر یا والول کی طرح مزیض کوائی جذبات اور خیالات پر قالد نہیں رہتا۔"

(رساله ربوبوبامت ماه أكسته ۱۹۲۲ء ص۲)

(۲)..... " في ميں اجتماع تو جہ بالازادہ ہوتاہے جذبات پر قانو ہوتاہے۔" (رسالہ ربوبیاست ماد کی ۱۹۲۷ء ص ۳۰)

مرزا کی بیوی کومراق

"میری ہوی کو مراق کی ہماری ہے۔ بھی بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدمی مفیدہے۔"

کیو ملکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چھل قدمی مفید ہے۔" (اخبار الکم قادیان ج ۵ نبر ۲۹مور ند واکست ۱۹۹۱م س ۱۲)

مرزاكے بیٹے کو مراق

" حصرت (مرزا محمود) نے قربایا کہ مجھ کو بھی کمجی مراق کا دورہ ہوتا (رسالدرہ ہوآف دیلیجربات اواکت ۱۹۲۱م م ۱۹۱۹)

مرض بسٹير بااور مرزا

مرزابشير احمرصاحب ايم اے قادياني مرزائي نے لکھاہے کہ:

"بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میے موعود (مرذا قادیان) کو پہلی و فعہ دوران سر اور بسٹیر یاکا دورہ بشیر اول (ہماراایک بواہوائی ہوتا تھاجو ۱۸۸۸ء میں فوت ہوگیا تھا) کی دفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کو اتھو آیادر پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہوگی مگریہ دورہ خفیف تھا۔ پھر اس کے بعد طبیعت خراب ہوگی مگریہ دورہ خفیف تھا۔ پھر اس کے بحد عرصہ بعد آپ ایک و فعہ نماذ کے لئے باہر مجے اور جاتے ہوئے فرما کے کہ آن پکھ طبیعت خراب ہوگئی ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تھوری ویر کے بعد شیخ خامہ علی طبیعت خراب ہوگئی ہے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تمان مرکبا ہے) نے در دزہ کھنک میا کہ جلدی پانی کی ایک گاگر گرم کر دو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ کھنکھنایا کہ جلدی پانی کی ایک گاگر گرم کر دو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہوگئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے کی مانذم عورت کو کہا

كه اس سے يو چھوميال كى طبيعت كاكياحال ہے۔ شخ حامد على نے كماكه كچھ خراب ہو گئ ہے۔ میں پردہ کرائے معجد میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔جب میں پاس کئ تو فرمایا که میری طبیعت بهت خراب موگئ تھی لیکن اب افاقه ہے میں نماز پڑھار ہا تھا کہ میں نے دیکھاکہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسان تک چلی گئی ہے۔ پر میں چخ مار کرزمین برگر گیااور غشی کی حالت ہو گئے۔" (سرت المدی حصد اول ص١١) اس کے ساتھ ہی یہ عبارت بھی پڑھ لیجئے:

''ایک مدعی الهام کے متعلق اگریہ ثابت ہو جائے کہ اس کو ہشیریا' الیخولیا' مرگی کا مرض تھا تواں کے دعویٰ کی تردید کے لئے پھر کسی ادر ضرب کی ضرورت نہیں ر ہتی۔ کیونکہ یہ الیمی چوٹ ہے جواس کی صدافت کی عمارت کوئے وئن سے اکھٹر ویتی (رسالەربويوبامىيەماەأكست ۱۹۲۷ء ص ۲٬۵)

متیجہ خود ہی نکال لیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ مرض منیر یا ایعنی باؤ گوله) تو عور تول کو ہوا کرتا ہے تو جواب یہ ہے کہ کتاب مخزن عکمت ج دوم ص

۹۲۹ پر لکھاہے کہ اس مرض میں شاذونادر طور پر مر د بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اگر کوئی سوال کرے کہ مرض مراق ،ہمٹیریا، مرگی، الیخولیا، نبوت ورسالت کے کیوں منافی ہیں ؟۔ توجواب یہ ہے کہ: "ان امراض میں مریض کوایے خیالات اور جذبات بر قابد شيس ر متا- " (رساله ربوبوبات ماه نومبر ۱۹۲۹ء ص ۵ ربوبوج ۲۵ نبر۲ ربوبوج۲۰ نبره ص٣٠)اور نبي كو جذبات يربورا بورا قايو موتا ہے۔(رساله ربویوج٢١نبر٥ص٠٠)اگر كوئى سوال كرے كد كيامر اق مرض ماليخولياكى ايك نوع ہے؟ - توجو اب يہ ہے:

"مراق ایک قسم کامالخولیا ہے۔"

(كتاب مخزن حكمت ج عص ٣٠٠ ١ مثماب اصل بياض نورالدين ج عص ١١٦) واضح ہو کہ مر زاغلام احمہ قادیانی کو مندر جہ ذیل پساریاں تھیں:

(۱) مراق (۲) بهشیریا (۳) بهرورد (۴) دوران سر (۵) کثرت پیشاب (۲) زیابیطس (۷) اسمال (۸) تشنج دل (۹) کی خواب (۱۰) کمز در حافظه (۱۱) به مجتمعی (۱۲) دائم المریض

فتيجه

اس تمام عده کا متیجہ یہ نکا کہ حضرت عینی این مریم علیہ السلام کی بھارت یعنی آیت مقدسہ: "ومبیشرا برسول یائی من بعدی اسمه احمد" کے اصل اور حقیق مصداق عاتم النبین، رحمۃ اللعالمین، شفیع المذنبین، سیدالر سلین، عجر مصطفیٰ احمر مجتنی علیف ہی ہیں۔ مرزاغلام احمہ قادیانی اس بھارت کے ہرگز مصداق نہیں ہیں۔ اور جو هخص حضور پر نور علیف کے سواکسی اور هخص کواس بھارت کا مصداق مانے وہ هخص حق سے دور ہے اور گراہ ہے۔ اہل اسلام کو چاہئے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روسے جو دلائل پیش کے گئے ہیں ان کویاد کریں۔ اللہ تعالی سے دعاکر تا ہوں کہ جماعت مرزائیہ کو ہدایت نصیب ہواور وہ اطل کو چھوڑ کر حق کو قبول کریں۔

خادم دین عاجز حبیب الله

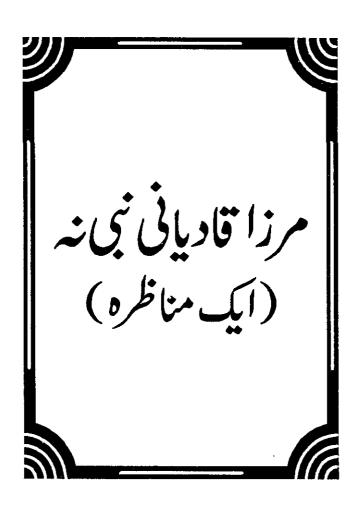

#### عرض حال

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين

فرقہ مرزائیہ کے بانی مرزاغلام احمد قادیانی کی پیدائش ۱۹۳۹ء میں ہوئی تھی۔ اور وفات ۲۱ می ۱۹۰۸ء کو لاہور میں ہوئی تھی۔ مرزاغلام احمد نے محدث ملام ، مامور من اللہ 'مجد و' رجل فار سی ' مسیح موعود' امام ممدی' بی ' رسول' کرش' او تارو غیرہ کے تمیں سے زائد دعادی کئے۔ مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کے مریدول نے بابیوں' کیما ئیول کی طرح قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث نبویہ کی باطل تاویلیں اور غلط معنے کر کے خدا کے ہمدول کو ہواد ہوکہ ویا ہے۔ جھے خدا تعالی نے خاص دماغ اور خاص حافظہ عطا فرملیا اور اس باطل فرقے کی تروید کی توفیق عطاک : " ذالك فضل الله یو تیه من یشماء والله نو الفضل العظیم "اس كتاب میں مرزائیت کے بانی مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت ور سالت کی تروید نقتی اور عقل ولائل سے کی جاتی مرزائیوں کی ہدایت کی زوید نقتی اور عقل کا ذریعہ ہائی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ خدااس کتاب کو مرزائیوں کی ہدایت

خادم دین رسول الله عظی عاجز: حبیب الله کلرک محکمه انهار امر تسر

## مر زا قادیانی نبی نه

گری کا موسم ہے اور گری شدت کی ہے۔ ابھی بارش کا آغاز نہیں ہواہے۔ شہر امر تسر کے مشرقی حصہ میں وروازہ مہال عکھ واقع ہے۔ وروازہ کے اندر واغل

ہونے کے بعد ایک وسیع جگہ ہے۔ اس جگہ پہلے ایک بڑا کوال ہوتا تھا اور یہ کوال
۱۹۰۸ء میں بند کیا گیا تھا۔ اس کو"چوڑا چاہ"کے نام سے پکارتے تھے۔ اس جگہ سے
ایک بازار سیدھا کو توالی کی طرف جاتا ہے اور دوسر ابازار بائیں طرف کوچہ غزنویہ کی
طرف جاتا ہے۔ اس راستے کو یمال کے رہنے والے لوگ" پکی سڑک"ک نام سے
پکارتے ہیں۔ دوپسر کے وقت ایک جوان آدمی اس پکی سڑک پر جارہا ہے۔ اس کے
دائیں ہاتھ میں لا تھی ہے 'سر پر ٹوپی ہے 'آٹھول پر عینک لگائے ہوئے ہے 'چرے
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاب کاباشندہ ضیں بلتہ اس کاوطن یوپی ہے۔ یہ جوان ایک
مکان کے دروازے پر جاکر بلند آواز سے کتا ہے۔ باد صاحب! بلد صاحب!

دردازہ کھاتاہے ادر ایک بنیس سالہ جوان باہر آتا ہے۔اس کاچرہ گورے رنگ کا ہے 'قد لمباہے 'سر پر سفید پگڑی ہے 'پاؤل میں سلیپر 'سیاہ داڑھی ہے 'اس کود کھے کرنو دار د آدمی بلند آواز سے کتا ہے :بلد صاحب!السلام علیم!

اس کے جواب میں دوسر سے جوان نے کہا: وعلیم السلام! گھر کے درواز سے
سامنے ایک چار پائی پر دونوں جوان بیٹھ گئے اور آپس میں کچھ نہ ہی با تیں کرنے
گئے۔ ان میں سے نو دارد آدمی مرزاغلام احمد قادیانی کے مریدوں میں سے باور
دوسر اجوان اہل سنت دالجماعت حفی المذہب ہے۔ ان کی گفتگو میں متانت اور نرمی
ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے مرید کو" قادیانی" اور اس کے مخالف کو"مسلمان" کے
نام سے لکھاجا تا ہے اور جو گفتگوان دونوں کے در میان ہوئی اس کوناظرین کی دلیجی کے
لئے ذیل میں درج کیاجاتا ہے:

مسلمان : حافظ صاحب آپ اور آپ کی جماعت اپنے مخالفوں کو کیا سمجھتی

-? ج

قادیانی: حضرت خلیفہ (نام نهاد) دوم مرزامحمود نے کہاہے کہ: "ہمارایہ فرض ہے کہ ہم غیر احمد یوں کو مسلمان نہ سمجھیں کیونکہ وہ خدا کے ایک نبی کے منکر ہیں۔"

مسلمان : میں تو مرزا قادیانی کونه نبی مانتا ہوں نه رسول کے میں وعویٰ میں ان کو سیانتمیں مانتا۔

قادیا نی : آپ نے اب تک مرزا قادیانی کو خدا کا نبی اور رسول نہ مانا کیا آپ کے پاس اس انکار پر کوئی دلیل ہے ؟۔

مسلمان: میرے پاس خدا کے فضل وکرم سے بہت ولا کل ہیں۔ مگراس وقت میں ایک نئی اور عجیب وغریب ولیل چیش کر تا ہوں۔

قادیانی :وه نی دلیل کیاہے ؟میان تو کیجئے۔میں بھی سنول۔

مسلمان: فرقه مرذائيه كبانى مرذاغلام احمد قاديانى نے خود تنليم كيا ہے كه: "مجھے مراق كى پيمارى ہے۔"مراقى آدمى خداكا نبى در سول و ملهم نهيں ہوسكتا۔ قاويانى: احمد يه لنزيجر ميں ايساكيس نهيں لكھا ہے۔ اگر سچے ہو توحواله چيش كه .

مسلمان : مير بياس بهت حوالے بين ذراغور سے سنے :

(۱) ..... مرزاغلام احمد قادیانی نے کہا: "دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آئے۔ آپ علی نسبت بھی آئے۔ آپ علی نسبت کی نسبت بھی آئے۔ آپ علی کے فرمایا تخضرت علی کے ایک میں آئی۔ آپ علی کے فرمایا تفاکہ میں آئی۔ آپ سے جب اترے گا تو دوزر دیادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ تو

اسی طرح مجھ کو دویساریال بیں ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی لیمن مراق اور کشرت بول۔ "(رسالہ تنحیذ الاذبان جاول نمبر عباست ماہ جون ۱۹۰۱ء ص ۵ اور اخبار بدر قاویان ج ۲ نمبر ۲۳ مور حد ۷ جون ۱۹۰۲ء ص ۵ کالم نمبر ۲ کلنو خات ص ۴۵ سی ۶۸)

(۲) ..... مرزا قادیانی نے کہا: "میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے دو یہ مار بول میں ہمیشہ سے مبتلار ہتا ہوں تاہم آج کل کی مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بعد کر کے بوی بردی رات تک بیٹھا اس کام کو کر تار ہتا ہوں۔ حالا تکہ ذیادہ جاگئے نے مراق کی پیماری ترقی کرتی ہے اور دوران سر کادورہ ذیادہ ہو جاتا حالا تکہ ذیادہ جاگئے نے مراق کی پیماری ترقی کرتی ہے اور دوران سر کادورہ ذیادہ ہو جاتا ہوں۔ "(اخباراتکم قادیان تے مراق میں کرتاادراس کام کو کئے جاتا ہوں۔"(اخباراتکم قادیان تے مردد اسائتور ۱۹۰۱ء مل کالم نبر الدر تب مظور الی (مرتبہ وشائع کردہ محمد مظور الی مرزائی) میں میں کہ سے گھونات میں کام کو کئے میں کرتا ہوں۔ "کام نبر الدر تاب مظور الی (مرتبہ وشائع کردہ محمد مظور الی مرزائی)

(۳) ..... "حضرت اقد س (مرزا) نے فرمایا که مجھے مراق کی بیماری ہے۔ " (رسالہ ربویو آف ریلیجزج ۲۳ نبر سبات ماداریل ۱۹۲۵ء ص۵۵)

(۳)..... "حضرت (مرزا قادیانی) نے اپنی بعض کتابوں میں لکھاہے کہ مجھ کومراق ہے۔" (رسالہ ربویو آف ریلیجز باستاہ اگت ۱۹۲۱ء ص۲)

(۵)...... "واضح مو که حضرت (مرزا قادیانی) کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر ' درد سر ' کمی خواب ' تشنج دل ' بد ہضمی ' اسمال ' کثرت پییثاب اور مراق وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث تقااوروہ عصبی کمز دری تقا۔ "

(رسالدريويو آف ديليجز بلت ماه مكى ١٩٢٥ء ٢٦ نبر ٥ ص٢٧)

قاویانی: ممکن ہے کہ مرض مراق ہے مراد دوران سر کی بیماری ہو۔

مسلمان : مرزاغلام احمد قادیانی کو مراق بھی تھا اور دوران سر کی ہماری کھی تھی۔بات مید ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کو مندر جہ ذیل ہماریاں تھیں :

(۱)....مراق۔

(۲).....دوران سر\_

(۳).....رودو<u>.</u>

(۴) ..... كثرت ميثاب (لعنى ذيابيلس) سوسوبار بيثاب آتا تعاـ

(ضمیمه اربعین نمبر ۱۷ مهم م م مخزائن ص ۷۱ مهج ۱۷)

(۵)....اسال (درالدربيوآندرليجزج۵۲نر۸م۲)

(٢) ..... تشنخ دل \_ (اربعن نبر ۳٬۳ منمير م ۴٬ د حانی نزائن م ۲۱ سن ۱۷)

(۷)..... کی خواب

(٨) .... حافظه المجمانين تحاله (تيم دعوت ص المعاشيه نزائن ص ٩٣٩م ١٩٥)

(٩) .....مرض ضعف دماغ كے ددرے يرت تھے۔

( فغ اسلام م ۲ ماشیه 'خزائن م ۷ اج ۳)

(١٠) .....ا اضمد اسيما نسيل تفاد (رويوين ٢٥ نبر ٨ م٢)

(۱۱).....مرض بسيريا كاددره يرتانغا الخار البرت المدى حدول س ١٣ نبر١١)

(١٢) ..... مر ذاصاحب دائم المريض آدمي تهيه

(منميمه ادبعين نبرس ۴ س ۴ نوائن م ۵ س ج ١٤)

حافظ صاحب! ہتلاہیے کہ خدا کے کمی نی ورسول نے بھی خود اقرار کیا کہ

مجھے مراق ہے۔ قرآن و حدیث سے جواب دیجئے۔

قادیانی: قرآن مجیدی سورة لیین آیت نمبر ۳۰ میں ہے:

''یٰحسرۃ علی العباد مایاتیہم من رسول الاکانوا به یستہزؤن''ہموں پرافسوس کہ نمیں آیاان کے پاس کوئی پیٹیبر گر تھے ساتھ اس کے استہزاکر تے۔ سورة المومنون آيت نمبر ٥٠ مي ٢٠:

"ام یقولون به جنة "یعن مخالف کتے ہیں کہ اس کو جنون ہے۔ قرآن مجید ہیں آیا ہے کہ آنخضرت علیہ اور آپ سے پہلے نبیول کولوگول نے ساح 'محود اور مجنون کھا۔

مسلمان: حافظ صاحب! یہ توہتلائے کہ قرآن مجید میں یہ بھی کہیں آیا ہے کہ خدا کے کمی نبی در سول نے کبھی خودا قرار کیا ہو کہ (معاذاللہ) مجھ میں جنون ہے یا یہ کہ مجھے مراق کی بماری ہے۔

**قادیانی:** قرآن مجید میں صرف اتنا آیا ہے کہ مخالفوں بینی کا فروں اور مشر کوں نے ایبا کہا۔ مگریہ تو کمی آیت میں نہیں ہے کہ خدا کے کمی نبی در سول نے خود ِ ایبا ہونے کا قرار کیا ہو۔

مسلمان : شلاش حافظ صاحب! پس بدبات خوب یادر کھے کہ دشنوں کا کمنااور بات ہے اور کسی مدعی نبوت ور سالت کا خود تنکیم کرنا کہ جھے مراق کی جماری ہے اور بات ہے۔ اب آپ سمجھے کہ میں نے کیاعرض کیاہے ؟۔

قاویانی: طب کاردے مراق کی تشر ت میجے۔

مسلمان: "بونانی میں مراق اس پردے کانام ہے جواحثاء الصدر کواحثاء البطن سے جداکر تاہے اور معدہ کے بنچے واقع ہو تاہے اور فعل تنفس میں کام آتاہے۔
پرانے سوء ہضم کی وجہ سے اس پردے میں تشنج سا ہوجاتا ہے بہ ہضی اور اسمال بھی اس مرض میں پائے جاتے ہیں اور سب سے ہوھ کریہ کہ اس مرض میں شخیل ہوھ جاتا ہے۔ مرگی اور ہمٹیر یا والوں کی طرح مریف کو اپنے جذبات اور خیالات پر قامو نہیں

قادیانی: کیامراتی آدی نبی نہیں ہوسکتا ؟اگر نہیں ہوسکتا توبتلائے نبی اور مراقی میں کیا فرق ہے؟۔

مسلمان: حافظ صاحب بات یہ ہے کہ خدا تینے نی در سول کو جنون 'مرگ' مالیخو لیا 'مر اق ادر بمثیر یا جیسی دماغی مرض نہیں ہو سکتی۔ خداکا نبی ادر رسول ان مرضوں سے پاک ہوتا ہے۔ جس مدعی نبوت در سالت میں ان مرضوں میں سے ایک مرض بھی ہودہ اپنے دعود ل میں جھوٹا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ جھے مراق کی پیماری ہے۔ بس مرز اقادیانی نہ نبی ہیں نہ رسول اور نہ ملہم۔

(۱) ..... : "مگریه بات یا توبالکل جمونا منصوبه اور یا کسی مراتی عورت کاوجم تھا۔ "( تاب البریه م ۲۳۹٬۲۳۸ کے عاشیہ 'خزائن م ۲۵ ۲ قار مرزا قادیانی نے بیوع مسح علیه السلام کے آسان پر چلاجائے کیامت کھاہے)

جب مراقی عورث کی بات قابل اعتبار نہیں تو مراتی آدمی کے وعووٰں کا کیا اعتبار ہوسکتاہے؟۔

(۲) .....: "اس مرض میں تخیل بوھ جاتا ہے اور مرگی اور ہسٹیریا والوں کی طرح مریض کواسینے جذبات اور خیالات پر قابو نہیں رہتا۔"

(رسالدربوبو آف ديلجزج ٢٥ نمبر ٨ أكست ١٩٢٧ء ص٢)

''نی میں اجتماع توجہ بالاارادہ ہو تاہے جذبات پر قابد ہو تاہے۔'' (رسالہ ریویو آف شیمزن۲۶ نبر ۵ مگ ۱۹۶۷ء م ۳۰)

قادیانی: میں تو قادیان ہے کی کام کے لئے امر تسر آیا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ نابو حبیب اللّٰد کلرک دفتر نہر سے ملوں۔ آپ تو میر سے پیچھے ایسے پڑے ہیں کہ اب چھوڑتے نہیں۔ مسلمان : حافظ صاحب! اب اور سفے که مرزاغلام احمد قادیانی کی میوی کو بھی مراق کی بیداری تھی۔ بھی مراق کی بیداری تھی۔

قادیانی: اگر سے ہو تو حوالہ ہتاؤ۔ کس کتاب یا کس احمدی اخبار میں لکھا ہے مسلمان مرزا قادیانی نے کہا: "میری بعدی کو مراق کی میماری ہے بھی کھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ طبق اصول کے مطابق اس کے لئے چسل قدمی مفید ہے۔ "(قادیانی اخبار الکم قادیان ج ۵ نبر ۲۹ مورید ۱۱ گست ۱۹۰۱ء ص ۱۲ پرزیر عوان "حضرت اقد سی کورد اسپوریں "کالم نبر ۳)

قادیانی: یہ باتیں میں نے آج ئی ہیں۔ اس سے پیشر ہمارے کی مخالف نے مراق کی ہماری کے متعلق کچھ نہ لکھا۔ حالا نکہ مولوی محمد حسین صاحب، مالوی مولوی محمد صاحب لد حیانوی مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری ایڈیئر اخبار الل حدیث دغیرہ نے ہمارے خلاف کتائل اخبار اور سالے لکھے اور شائع کئے مگر جو پچھ آپ نے بیان کیا ہے ہیں نے نہیاں کیا۔

مسلمان :بات سے کہ مولوی ابوالوفاء ناء الله صاحب مدیر اخبار اہل حدیث امر تسرکی مربانی سے مجھے اخبار بدر قادیان کا فاکل باست ۲ ۱۹۰۰ء مطالعہ کے لئے ملا تھا۔ (۲ جون ۱۹۰۱ء کے پرچہ ص ۵کالم نبر ۲) میں مراق کی پیماری کاذکر آیا ہے۔

حافظ صاحب اب اور سنے آپ کے موجودہ (نام نماد) ظیفہ قادیان نے بھی حملہ کیا ہے کہ مجمد کو بھی بھی بھی مراق کادورہ ہوتا ہے۔

قادياني: يه كهال لكهاب حواله بتاؤ

مسلمان: " حضرت خليفة (نام نماو) الميح ثانى ايده الله بنصده (لعنه

الله ) نے فرمایا کہ مجھ کو بھی کھی کھی مراق کادورہ ہو تاہے۔"

(رسالدريويو آف ديليجز ن٢٥ نبر ٨بلت اه أكت ١٩٢٦ء ص١١)

قادياتى : "حضرت صاحب كو تهمي مشير ياكادوره نه موا تعاـ"

(رساله ربوبوج ۲۵ نبر ۸باستهاد آگست ۱۹۲۷ء ص۹)

مسلمان : مرزاغلام احمد قادیانی کومشیریا کادوره مواتها.

قادماني :مرض مشريا يعنى باد كوله توعور تول كو مواكر تا ہے۔

مسلمان:"بيه مرض عموماً عور توں کو ہواکر تاہے اگرچہ شاذونادر مر دہمی ( لآب مخزن حكت ج دوم (طبع جارم) م ٩٦٩) اس میں متلا ہوجاتے ہیں۔"

قادیانی :اسبات کا کیا شوت ہے کہ مرزا قادیانی کومشر یاکادور ویزا تھا۔

مسلمان : مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزابٹیر احمد ایم اے قادیانی مرزائی نے لکھاہے کہ: "مرزا قادیانی کومٹیر پاکادورہ پڑا تھا۔"

(سيرىتالىدى ھىدلول مى ١٣ نمبر ١٩)

قادیانی :کتاب سیرت الهدی کی اس روایت سے صرف اس قدر معلوم ہواکہ آپ کو ہمٹیریا کا دورہ بڑا تھالیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ مرض ہمٹیریا نبوت ورسالت کے منافی ہے ؟۔

مسلمان : (۱) ..... "ایک می الهام کے متعلق اگریہ ثابت ہوجائے کہ اس کو بسٹیریا 'مالی لاس کی کا مرض تھا تواس کے دعوے کی تروید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ الی چوٹ ہے جواس کی صداقت کی عمارت کو ي وين الكيروي بي ب-" (رسالدريوني أف رفيجرن ٢٥٥ نبر المباساه السد ١٩٢١ء م ٢٠)

(٢) ..... " بهشيريا كے مريض كوجذبات پر قابو نسي ہوتا۔"

(د مالدر في فيلمصادلومر ١٩٢٩م ص ٩)

(٣)....." ان امراض (بعنی مالخولیا 'مٹیریا' مرگی) میں مریض کو اپنے

خيالات لور جذبات پر قايو نهيس د بتالور تخيل يوه ما تاہے۔"

. (د مالد د بوبی ۲۵ نبر ۸ گست ۱۹۲۷ء ص ۵)

قادیائی: اب یں جاتا ہوں اور جو کھے آپ نے بیان کیا یہ میرے لئے بالکل نی بان پر غور کروں گا۔

44 ۱۹۹۰ مراز المراز المرا را الدور المراد المرد ا المن المرابعة المنظمة المنطقة المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المنط المراد ا ہری مم پر ای کارور کا المعسب قادانيون المراز الراس ما المراز فران مورد المراد المرا الی افردن و مردن می است بخوارندن اوردوسرے سے اللہ فرد و مرد کے اللہ کا درائیوں کے ساتھ مقدمات کی وجہ سے استیار میں میں اللہ میں مخامت کا در ان فدرست اور الی اعامت التارت التی رستاجی اور آن التی می در التی می در التی می در التی می در التی م مخامت کا در بر می می در التی می التی می در ا وإجركه على الله . والسلام حليكم ودجة الله نتير **حرف مي محرك ل**ام *ير تركزي*. ما م مب منظرة بنوة بنوي في ودمان مندر هذن ۱۹۵۸ م پاکستان ،فنن ۹۲۸۰۰

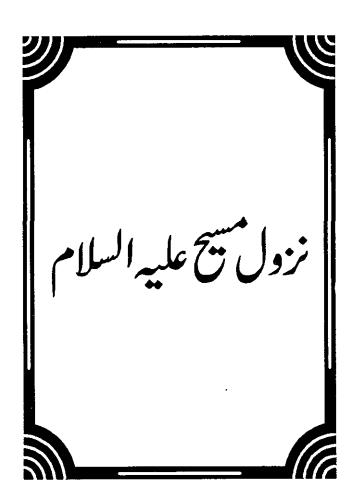

## عرض حال

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبين و على آله واصحابه اجمعين ·

الله تعالى كالا كه لا كه شكرب كه اس في مجه كودين اسلام كاخاد مهايا ورجيح خاص حافظہ و خاص ذبن عطافر ماکر تحریر و تقریر کے ذریعے دین کی خدمت کی توفیق وی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صوبہ پنجاب کے مختلف شرول ادر قصبوں میں میری تقریر ساور تح ریس مقبول ہوئیں۔ میری پہلی تصنیف"عمر مرزا" کے نام سے ایک رسالہ انجمن الل سنت والجماعت گوجرانوالہ نے جون ۱۹۲۳ء میں شائع کیا تھا۔ میری دوسری تصنیف رساله "مراق مرزا" ماه ایریل ۱۹۲۹ء میں دفتر المحدیث امر تسر ہے شائع ہوا۔ میری تیسری تصنیف "مرزائیت کی تردید بطر ز جدید" نامی کتاب ماہ دسمبر ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی اور لو گول میں مقبول ہوئی۔ میری چو تھی تصنیف "حضرت مسے علیہ السلام کی قبر کشمیر میں نہیں"نامی کتاب ماہ فروری ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی ہے اور یانچویں تھنیف "بعارت احر" نامی جولائی ۱۹۳۳ء میں چھسیا گئی ہے۔ چھٹی تصنیف رساله دا قعات نادره "نامی نومبر ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی۔اب ساتویں"نزدل من عليه السلام " كے نام سے ايك كتاب پيش كرتا مول - اس كتاب ميس :"وانه لعلم للسماعة (سوره زفرف آيت نبر١١) "كي تفيير كي من بعد ادر احاديث نبويه ادر حضرات صحابةٌ و تابعینٌ و مفسرینٌ کے اقوال ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نی الله علیه السلام كا قيامت سے يملے نازل ہونا ثابت كيا كيا ہے۔ ناظرين ميرى كتابول كويڑھ كر میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے دین کا سچاخاد مہائے۔

#### ببلاباب

آيت كريمه "وانه لعلم للساعة "كى تغير

قرآن مجيد كى آيات مقدسه احاديث صححه نبويد ادر اقوال صحابة و تابعين سے عيىٰ ابن مريم عليه الصافق والسلام كے دوبارہ نازل ہونے پر كچھ لكھاجاتا ہے: "وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب"

آيات قرآني : الله تعالى فرماتين :

"ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خيرام هوماضر بوه لك الا جدلابل هم قوم خصمون ان هوالا عبدانعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى اسرائيل ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون وانه لعلم للمساعة فلا تمترن بهاوا تبعون هذا صراط مستقيم ( اردة الرئر أن الد ١٢٥٧)"

﴿ اور جب حضرت عینی این مریم علیه السلاۃ والسلام مثال کے طور پربیان
کیا گیا۔ نا گال تیری قوم کے لوگ اس سے تالیال جاتے ہیں۔ اور کتے ہیں کہ ہمارے
معبود بہتر ہیں۔ یا (حضرت) این مریم! تیری قوم کے لوگ اس بات کو تیرے واسطے
بیان نہیں کرتے گر جھڑنے کو بلحہ وہ لوگ جھڑا الو ہیں۔ نہیں (حضرت) می علیہ
السلام گراکیک بعدہ کہ جس پر ہم نے انعام کیا۔ اور ہم نے می علیہ السلام این مریم کو
قوم بدنی امر اکیل کے واسطے نمونہ بمایا۔ لور اگر ہم چاہتے تو البتہ تم میں سے فرشتے
کرتے کہ ذمین میں جائے نشین ہوتے: "وانعہ لعلم للساعة "اور تحقیق حضرت
کرتے کہ ذمین میں جائے نشین ہوتے: "وانعہ لعلم للساعة "اور تحقیق حضرت
کردے اسلام این مریم البتہ قیامت کی نشانی ہے۔ پس قیامت کے ساتھ شک مت
کرو۔ اور میری بیروی کرو۔ یہ سید حی راہ ہے۔ پھ

ر نوٹ : ان آیات مقدسہ میں حضرت میں ناصری علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی وکر خیر ہے۔ ضمیرین جو: "منه 'هو 'ماضدبوہ 'علیه 'وجعلناہ "میں آئی ہیں۔ سب حضرت عینی ابن مریم علیہ السلام ہی کی طرف پھرتی ہیں۔ پس سیاق و سباق اور قرائن کے لحاظ ہے آیت مقدسہ: "وانه لعلم للسماعة "کا صحیح ترجمہ یوں ہے:

(اور شخیق حضرت عینی ابن مریم البتہ قیامت کی نشانی ہے۔ ﴾

﴿ اور شخقیق حضرت عیسیٰ این مریم البتہ قیامت کی نشانی ہے۔ ﴾ اس آیت مطہرہ کی صحیح تفییر انشاء اللہ آگے چل کر کھی جائے گی۔ پہلے تادیانی تفییر ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

## دوسر اباب اقوال مر زا قادیانی

(۱).....مرزاغلام احمد قادیانی نے آیت مقدسہ:" وانه لعلم للسماعة " کے متعلق یوں گوہرافشانی کی ہے:

"حق بات بیہ ہے کہ ان کا ضمیر قر آن شریف کی طرف پھر تاہے۔اور آیت کے بیم معنی ہیں۔ کہ قر آن شریف مردول کے جی اٹھنے کے لئے نشان ہے۔ کیو نکہ اس سے مردود ل زندہ ہورہ ہیں۔ قبرول میں گلے سڑے ہوئے باہر نکلتے آتے ہیں۔اور خشک ہڈیول میں جان پڑتی جاتی ہے۔

(ازالہ اوہام ص۲۳۳ توائن ص۲۳۲ ج

(۲)...... "فاعلم انه تعالى قال وانه 'لعلم للساعة وما قال انه سيكون علما للساعة فالأية تدل على انه علم للساعة من وجه كان حاصلا له بالفعل لا ان يكون من بعدفى وقت من اوقات والوجه الحاصل هو تولده من غيراب والتفصيل فى ذالك ان فرقة من اليهوداعنى الصدوقين كا نوا كافرين بوجود القيامة فاخبر هم الله

علىٰ لسان بعض انبيائه ان انبامن قومهم يولد من غيراب وهذا يكون ايته لهم على وجود القيامة فالىٰ هذا اشار في آية وانه لعلم للساعة وكذالك في اية ولنجعله آية للناس اى للصدوقين "

(٣)....." سيقول الذين لايتدبرون ان عيسلى علم للساعة وان من اهل الكتاب الا ليئومنن به قبل موته ذالك قول سمعوامن الا بأء وما تدبروه كالعقلاء مالهم لا يعلمون ان المراد من العلم تولده

من غيراب على طريق المعجزة كما تقدم ذكره في الصحف السابقة" (شمير متيت الوي ص ٢١٦٦ ج١٢٥)

(۳) ..... حضرت مسيح کے متعلق جو قرآن شريف ميں آيا ہے که :"انه لعلم للساعة "اس پر فرمليا که اس سے مرادب ہے که حضرت مسيح ،حضرت رسول کر يم عليلة کے آنے کی خوش خبری و ينه والاا ليک پیش خيمه تھا۔ ساعت سے مرادب ايک عظيم الثان امر آئندہ آنے والا ، ليعنی مسيح کا ظهور اس بات کا نثان تھا کہ بيد

میں سیام مسال مرز معمدہ مصادراب خاتم النبیین اس کے بعد آئے گا۔" اسر ائیلیوں میں آخری نبی ہے اور اب خاتم النبیین اس کے بعد آئے گا۔"

(اخباراتکم مورد و افروری ۱۹۰۱ء س ان ۵ نبر ۵ اور رسالہ افو طات احمد مین وائری ۱۹۰۱ء س کے است میں کی نسبت ہے: "انه لعلم للسباعة "جن لوگوں کی ہے قر آن دانی ہے ان ہے ورانا چاہئے۔ کہ نیم الل خطر وائی ان اس کے ورانا چاہئے۔ کہ نیم الل خطر وائی ان اس کے علم للسباعة نسیں ہیں۔ جو فرماتے ہیں کہ بعثت انا والسباعة کھاتیں اور خدا تعالی فرماتا ہے: "اقتریت السباعة وانشق القمر" ہے کسی بدیو دار نادانی ہے۔ جو اس جگہ لفظ سباعة ہے قیامت سیحتے ہیں۔ اب مجمد کے ہاتھ سے مراد اس جگہ وہ عذاب ہے جو حضرت علی کے بعد طیلوس ردی کے ہاتھ سے مراد اس جگہ وہ عذاب ہے جو حضرت علی کے بعد طیلوس ردی کے ہاتھ سے میودیوں پر بازل ہوا تھا۔ اور خود خدا تعالی نے قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل یہودیوں پر بازل ہوا تھا۔ اور خود خدا تعالی نے قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل

میں اس ساعت کی خبر دی ہے۔ ای آیت کی تشریح اس آیت میں ہے کہ:"مثلا لبنی اسدائیل "یعنی عیلی کے وقت سخت عذاب سے قیامت کا نمونہ یہود یول کو دیا گیاادران کے لئے وہ ساعت ہو گئی۔ قرآنی محاورہ کی روسے سماعة عذاب ہی کو کہتے ہں۔ سو خبر دی گئی تھی کہ یہ سماعة حضرت عیلی کے انکار سے يبود بول پر نازل ہو گی۔ پس دہ نشان ظہور میں آگیا۔اور وہ سماعة یبودیوں پر نازل ہو گئے۔اور نیز اس زمانہ میں طاعون بھی ان پر سخت بڑی۔اور در حقیقت ان کے لئے وہ واقعہ قیامت تھا۔ جس کے وقت لاکھوں میودی نیست و نابود ہو گئے 'ہزار ہا طاعون سے مر گئے۔اور باتی ماندہ بہت ذلت کے ساتھ متفرق ہو گئے۔ قیامت کبریٰ توتمام لوگوں کے لئے قیامت ہوگئے۔ مگریہ خارص یمودیوں کے لئے قیامت تھی۔ اس پر ایک اور قرینہ قرآن شريف من بيب كرالله تعالى فرماتا بكر: "إنه لعلم للسباعة فلاتمترن بها" لینیاے بیودیو!عیلی کے ساتھ متہیں یہ لگ جائے گا۔ کہ قیامت کیا چیز ہے اس کے مثل تہیں دی جائے گی لین : " مثلا لبنی اسرائیل "وہ قیامت تہارے پر آئے گی۔اس میں شک نہ کرو۔ صاف ظاہر ہے کہ قیامت حقیق جواب تک نہیں آئی۔اس کی نسبت غیر موزوں تھا کہ خدا کہتا کہ اس قیامت میں شک نہ کرواورتم اس کو دیکھو ھے۔اس زمانہ کے یہودی تو سب مر گئے۔اور آنے والی قیامت انہوں نے نہیں دیکھی۔ کیاخدا نے جھوٹ یو لا۔ ہاں طیلوس رومی والی قیامت دیکھی۔ سو قیامت سے مراد وہی قیامت ہے۔ جو حضرت مسیح کے زمانہ میں طیلوس رومی کے ہاتھ سے يبود يول كود يكفني يزي \_" (ا كازاحدي ص ۲۰ ۲۱ ثزائن ص ۲ ۲۱ ساج ۱۹)

نوط : برے تجب کی بات ہے کہ مرذاغلام احمد قادیائی (ماست البشری من ۹۰ می ایت البیری من البیری من

"نیے کسی بدیودار مادانی ہے۔جواس جگہ سماعة سے قیامت سمجھتے ہیں۔" مرزا قادیانی نے بچ لکھا ہے۔ اور اپنی نسبت شکایت کی ہے کہ "حافظہ اچھا نهيں ۔ باو نهيں رہا۔ "(ربويوج 7 نبر ٣ ص ٥٣ احاشيه لور شيم دعوت ص ا ٧ حاشيه خزائن ص ٣٩ ٣ ج ١٩) مرزا قادیانی کے بیان کر دہ چاروں معانی ایک دوسرے سے مخلف ہیں اصل میں بات وہی ہے۔ جو مرزا قادیانی نے اپنی نسبت خود تشکیم کی ہے کہ مجھے مراق کی پیماری ہے۔ (بدر مورند ۷ جون ۲ ۱۹۰ ء ص ۵ رسالہ تشجید الاذبان ج انبر ۲ ص ۵ للوظات ص ۸ ۴۳ ج ۸) ادر اس مر ض مراق میں مریض کواینے جذبات اور خیالات پر قابو نہیں رہتا۔ (ربویوج ٢٥ نبر ٨ اكت ١٩٢٦ء ص٦) حالا ككه نبي من اجتماع توجه بالاراده موتا بـ جذبات ير قايو (ريوبوج ٢٦نمبر٥مئي ١٩٢٧ء ص٠٣) ہو تاہے۔

# سیدسر ور شاہ مر زائی کی تفسیر بالرائے

(الف)....."انه لعلم للساعة "اس كے يہ معن ہى اگر كئے جاكيں ك مسے علامت سے قیامت کے لئے 'تو بھی نزول کمال سے ثابت ہوگا۔ اور پھر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مسیح کی بے باپ ولاوت ولیل قیامت ہے۔ ہزار ہاسال بعد ہونے دالی بات دلیل کس طرح بن سکتی ہے۔ اور جارے نزدیک تواس کے معنی آسان ہیں۔ کہ دہ مثیل 'مسیح ساعت کاعلم ہے۔" (ضیمه اخیارید ر موریه ۱ ایریل ۱۹۱۱ع)

(ب)..... "سورة زفرف ميل جو آتا ب: " ولما ضوب ابن مويم مثلا ..... النع "میری پیه شخقیق ہے کہ بیہ مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہے۔" (الفضل قاديان ٢ جنوري ٢٣ء ص ٢ كالم ٣)

(ج)..... "مسيح موعود (مرزا قادياني) بروز مسيح و محمد ہيں۔ چنانچه الله تعالیٰ فرماتا ہے جب مسیح بن مریم کوبطور مثال کے پیش کیاجاتا ہے۔اور کماجاتا ہے کہ اس کا

مثیل آخری زمانہ میں آئے گا۔ تو مخالف لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ خدا انسان میں حلول نہیں کر سکتا۔ مگر خود یہ کہاجاتا ہے۔ کہ مسے کابروز آئے گا۔" (الفضل مجوری ۱۹۲۳ء م۵)

نوٹ: سیدسرورشاہ قادیانی نے جو تغیر آیت: ''وانه لعلم للساعة '' کی یک ہے کہ:

"مسي كاميل آخرى زمانه ميس آئے گا"۔

سوید مطلب اس آیت کانہ تو حضرت رسول خدا علی نے بیان فرمایا اور نہ آپ میں اس آیت کانہ تو حضرت رسول خدا علی نے کسی صحافی نے بلحہ سید سرور شاہ کے پیرومرشد کو بھی یہ تفییر نہ سوجھی۔

## سید محمداحس امروہی کی تفسیر بالرائے

" وستوایہ آیت (یعنی آیت: "وانه لعلم للساعة … عدومبین") ۲۵ پاره سوره زخرف میں ہے۔ اور باا تفاق تمام مفسرین کے حضرت عینی کے دوباره آنے کے دواسطے ہے۔ اس میں کی مفسر کواختلاف نہیں۔ البتہ ان کے نزول ٹانوی کے شان نزول میں اختلاف ہے … اور ہم تتلیم کرتے ہیں۔ کہ اس آیت میں بالضرور میں محمدی (مرزا قادیانی) ہی کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ … چونکہ اس سورة میں میں محمدی (مرزا قادیانی) کے دوبارہ آنے کاذکر بااتفاق مفسرین کے ہے۔ اس لئے اس کے زمانہ کی طرف ایک ہو ہے اشارہ لطیفہ کے ساتھ نشان وہی بھی کی گئی ہے۔ تاکہ مومن عبرت بکڑنے والے کو سورة کے نام سے ہی پتہ لگ جائے۔ کہ میں محمدی اس وقت عبرت بکڑنے والے کو سورة کے نام سے ہی پتہ لگ جائے۔ کہ میں مواقد میں ہوگی۔ کہ بھی آئے گئے۔ کہ اس ذخارف دنیوی کی ایس کرت اور ترتی اس آخر ذمانہ میں ہوگی۔ کہ بھی پیلے ویس ترقی نہ ہوئی ہوگی۔ کہ بھی

نوٹ : مرزائی کے "می محمدی" کے الفاظ سے مرزاغلام احمد قادیانی مراد
ہیں۔ جن کودہ میں موعود اور شیل میں مانتے ہیں۔ اوپد کا اقتباس سید محمد احسن مرزائی
امروہی کی اس تقریر کا ہے۔ جواس نے ۲۷ دسمبر ۱۹۰۸ء کوسالانہ جلسہ پر کی تھی۔
کی بھو کے سے پوچھا گیا تھا کہ دواور دو کتنے ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ
"چارروٹیال" یمی حالت ان مرزائی مولویول کی ہے۔ جو تغییر بالرائے کی وعید سے نہ
دُرتے ہوئے آیت: " ہانہ لعلہ للسماعة "سے مرزا قادمانی کے آنے مراستدلال

"چارروٹیال" یکی حالت ان مرزائی مولویول کی ہے۔جو تفییر بالرائے کی وعیدے نہ ڈرتے ہوئے آیت: "وانه لعلم للسماعة "ہے مرزا قادیانی کے آنے پراستدلال
کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یکی سید محمداحین مرزائی امروہی وسمبر ۱۹۰۸ء
ہے گئی سال پہلے آیت مقدسہ کی تغییریول کر بچے ہیں کہ:

"آیت دوم میں سلیم کیا کہ ضمیرانه طرف قرآن مجیدیا آنخضرت علی اسلیم کیا کہ ضمیرانه طرف قرآن مجیدیا آنخضرت علی کے راجع نہیں۔ حضرت عیلی ہی کی طرف راجع ہے۔ تواس کے ظاہری معنی کی بیں۔ کہ حضرت عیلی کابغیر باپ کے پیدا ہونا مفید ہے۔ علم مداعة کو 'یا حضرت عیلیٰ کامر دول کو زندہ کرنا جو دلالت کرتا ہے اللہ کے احیاء موتے پر قیامت میں دلیل و موجب علم ہے بعث ونشر قیامت کے وغیرہ وہ غیرہ۔ " (اعلام اللی حصد دوم ص ۱۵)

دیکھے کہ (املام الناس ای کاب حمد دوم ص ہ پ) آیت مقدسہ: "وانه لعلم للسماعة "ے مراد حضرت عیلی علیہ السلام کابغیر باپ کے پیدا ہونایا آپ کامر دول کوزندہ کرنا لکھاگیا ہے۔

# چو تقاباب قر آن مجید کی تفسیر کے اصول

اس زمانه میں سرسید احمہ خال صاحب' عبداللہ چکڑالوی'مرزا غلام احمہ قادیانی' میاں بشیر الدین محمود احمہ خلیفہ جماعت قادیانی' محمد علی ایم' اے امیر جماعت مرزائيد لا موريد اور مولوى احد الدين امر تسرى نے اہل سنت والجماعت كے عقائد كے خلاف تغييريں كى بيں۔ اور ايسے معنى كئے بيں۔ جواحاويث نبويد اور اقوال صحابة و تابعين كے مطابق نبيں بيں۔ اس ليے (تغير عن بير عادل مسماء انغير ترجمان التر آن بلطائف البيان عادل سرا ۱۷ اماء) ذيل ميں قرآن مجيدكى تغيير كے اصول لكھے جاتے ہيں۔

(۱) ..... قرآن کریم کی تغییر یول ہوتی ہے کہ پیلے قرآن کو قرآن ہی ہے ہیان کرے۔ اس لئے کہ جو بات ایک جگہ قرآن میں مجمل آئی ہے۔ وہ دوسری جگہ تفصیل سے میان کی گئی ہے۔

ر۲) .....جو تفیر قرآن مجید کی حفرت رسول خدا علی ہے تا ہے ہو چکی ہے۔ وہ ہر چیز پر مقدم ہے بلعہ وہ تفیر ساری امت پر جمت ہے۔ اس کے خلاف ہر گز کمنایا کرنانہ چاہئے۔ اس کی پیروی سب پر واجب ہے۔ حضرت امام شافعی نے کما ہے۔ کہ حضرت رسول خدا علیہ نے جو حکم دیا ہے۔ وہ قرآن سے سمجھ کرویا ہے۔

(٣)..... سوجب تغییر قرآن کی قرآن و حدیث سے ہاتھ نہ گئے۔ تو پھر حضرات صحابہؓ کے اقوال سے لینا چاہئے۔ اس لئے کہ انہون نے احوال و قرائن اس وقت کے وکیے بھالے ہیں۔ جس وقت نزول قرآن کے وہ حاضر و موجو و تھے۔ فئم تام' علم صحیح' عمل صالح' رکھتے تھے۔

(۴)..... جب تفیر قرآن شریف کی قرآن پاک یاسنت صححه یا قول صحافی میں نہ لمے تواکثر علاء کابیہ قول ہے کہ تابعین کے قول کولیوے۔

(۵) ..... جب قرآن کریم کی تغییر کرے۔ تو حتی الامکان اول قرآن پاک ہی سنت مطہرہ ہے ' پھر قول صحافیؓ ہے ' پھر اجماع تابعینؓ ہے ' پھر اخت عرب ہے ' بیر پانچ مرتبے ہوئے۔ اپنی طرف سے ہر گز کوئی بات نہ کرے۔ اگر چہ اچھی ہی کیول نہ ہو۔ رائے ہے تغییر کرنے والے کو جسمی فرمایا ہے۔ اگر چہ اچھی ہی کیول نہ ہو۔ رائے ہے تغییر کرنے والے کو جسمی فرمایا ہے۔

(۲) ۔۔۔۔۔ حدیث ابن عباس میں مر فوعاً آیا ہے۔۔ کہ جس نے پچھ کہا قر آن میں اپنی رائے سے بعنی عقل وقیاس سے یاجوبات وہ نہیں جانیا تھا۔ تووہ ہخض اپنی جگہ آتش دوزخ میں مقرر کرے۔اس کو ترندی نے حسن کہاہے۔ نسائی اور ایو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔

(جیمان القرآن جول ص ۱۸)

## مرزا قادیانی کے مقرر کردہ معیار

(۱)..... "جاناجا ہے کہ سب سے اول معیار تفییر صحیح کا شواہد قرآنی ہیں ..... ہم قرآن کر یم کی ایک آیت کے معنی کریں تو ہمیں ویکھناجا ہے کہ ال معنول کی تقدیق کے لئے ہیں یا نہیں ....۔

(كتاب مركات الدعاص ١٦٠١هم ١٥١ فوائن ص ١٦٩١٥ ٢)

(۲)....دوسر امعیار رسول الله علیه کی تغییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قر آن کریم کے سیحے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت مسلمان رسول الله علیه تھے۔ پس اگر آنخضرت علیه ہے کوئی تغییر ثامت ہوجائے تو مسلمان کا فرض ہے۔ کہ بلا تو تف اور بلاد غدغہ قبول کرے۔ نہیں تواس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔

(٣) ..... تيسرا معيار صحابة كى تغيير ہے۔ اس ميں كچھ شك نهيں كه صحابة آنخضرت عليقة كورول كے حاصل كرنے والے اور علم نبوت كے پہلے وارث مقے۔ اور خدا تعالى كاان بر بروافعنل تھا۔ اور نصرت اللي ان كى قوت مدركه كے ساتھ تھى كيونكه ان كانہ صرف قال بلحه حال تھا۔

(۴)..... چوتھامعیار خود اپنانفس مطهر لے کر قر آن کر یم میں غور کرنا ہے۔ (۵)..... پانچوال معیار لغت عرب بھی ہے ۔لیکن قر آن کر یم نے اپنے وسائل آپ اسقدر قائم کرد ئے ہیں کہ چندال لغت عرب کی تفتیش کی حاجت نہیں۔ الحمد لله که مرزا قادیانی کے اپنی کتاب (رکات الدعاص ۱۵٬۱۳٬۱۳) پر اہل سنت کے مقرر کردہ معیاروں میں سے چار معیار تشلیم کر لئے ہیں۔ صرف تابعین کی فرمودہ تفییر کاذکر نہیں کیا۔ باتی معیار اول 'دوم 'سوم ' پنجم کو مانا ہے۔ باتحہ یہ بھی لکھا ہے۔ کہ '' تفییر بالرائے سے نی عیالیہ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کی تفییر کی 'اور اپنے خیال میں اچھی کی 'تب بھی اس نے رکی تفییر کی۔ (رکات الدعاء میں ۱۵٬۱۳٬۰۰۰ فرائن می ۱۵۰۶)

# يا نجوال باب

## احادیث نبوی

# حضرت مسيح عليه السلام كانزول قيامت كي نشاني

(۱) ..... "حضرت خدیف" اسید غفاری سے روایت ہے کہ ہم پر حضرت رسول خدا علی کے ہم پر حضرت رسول خدا علی کے ہم آپس میں باتیں کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایاتم کیاباتی کرتے ہو۔ محابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کاذکر کرتے ہیں۔ آپ علی کے خوالا میں کہ ہم قیامت کاذکر کرتے ہیں۔ آپ علی کے فرمایا۔ قیامت قائم نہ ہوگی یمال تک تم اس سے پیشتر دس نشانیال دیکھو کے پس آپ علی کے ان نشانیول کاذکر کیا۔ د جال کا لکانا 'وابۃ الارض کا لکانا 'اور مغرب کی طرف سے سورج کا لکانا 'حضرت عیسی الن مریم علیہ السلام کا ناذل ہونا 'یا جوج ماجوج کا لکانا 'اور تین خسفول کا ہونا 'ایک خسف مشرق میں 'ایک خرب میں 'اوروہ نشانی کہ سب کے بعد ہوگی 'ایک آگ ہوگی۔ جو عدن کے میں 'ایک عرب میں 'اوروہ نشانی کہ سب کے بعد ہوگی 'ایک آگ ہوگی۔ "رسلم شریف میں 'ایک عرب میں 'اوروہ نشانی کہ سب کے بعد ہوگی 'ایک آگ ہوگی۔ "رسلم شریف میں 'ایک کار سے نکلے گی۔ اور لوگول کو زمین حشر کی طرف ہا کئے گی۔ " (سلم شریف عرب میں الفتان بدن بدی الساعة وذکر کر ہوبال 'نقب کر الممال پر ماشیہ 'مندامی ۲۵ مندامی ۳۵ م

(٢)..... "عن ابن شهاب ان سعيد" بن المسيب سامع

ابوهريرة قال قال رسول الله عَنيونيه والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض ا عال حتى لا يقبله احدحتى تكون السجدة والواحدة خير من الدنياوما فيهائم يقول ابو هريرة واقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليئومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً "ركحاري في المناهم المناه

وحفرت ابوہر برہ ہے۔ روایت ہے کہ فرمایا حضرت رسول خدا علیہ نے نے مسلم میں ہے۔ حضرت اسول خدا علیہ نے سے مسلم ہیں ہے۔ حضیت تم میں بازل ہو نگے۔ حضرت ابن مریم علیہ السلام اس حال میں کہ وہ حاکم عادل ہو نگے۔ پس صلیب کو توڑ ویں گے۔ اور قتل کریں گے سور کو۔ اور جنگ کوبند کردیں گے۔ (اور مسلم میں ہے کہ جزیدر کھ دیں گے ) اور بہت مال ہوگا یمال تک کہ ایک مجدہ بہتر ہوگا دیا ہے اور ہر چیز ہے کہ دیا میں ہے۔ پھر حضرت ابو ہر برہ فرماتے ہیں۔ پس پڑھ لواگر تم چاہو (یہ آیت کہ ادر نہیں کوئی اہل کتاب میں محریہ کہ البتہ ضرور ایمان لاوے گا حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے مرنے کے پہلے اور وہ ان پرون قیامت کے گواہ ہوگا۔ پ

(۳) ..... "بحدث ابو هريرة عن النبي عَلَيْتِ الوالدي نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا اومعتمرا اوليشنيهما "
(مح ملم شريف الوحاء حاجا اومعتمرا اوليشنيهما " (مح ملم شريف الوح والرسم مل الحج باب جواز التمتع في الحج والتران) ومرت الاجريرة معزت أي كريم عَلِيت حيان كرتے بي كه ني كريم عليہ السلام نے فرمایا۔ مجھے اس خداكي قتم ہے كہ جس كے وست قدرت ميں ميرى جان ہے البتہ ضرور گزرے گا ابن مريم عليہ السلام روحاء كے راست سے جج كرت حيان ہے كہ جس كے داست سے جج كرت

موئے یاعمرہ کرتے ہوئے یادونول۔﴾

(نیز دیکھو کنز العمال ج ۱۱ ص ۵۰ مدیث ۳ مستا ۳ دمند احمد ج دوم ص ۲۷۲)

(٣) ..... "ابو یحلی نے حضرت ابد ہر رہ ق سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت رسول خدا علی کے کہ میں نے حضرت رسول خدا علی کو یوں فرماتے سنا ہے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی مکہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کہ ضرور حضرت عینی ابن مریم علیہ السلام اریں گے قبصر میری قبر پر کھڑے ہو کر پکاریں گے۔ کہ اے مجمد علی او میں ضرور ان کو جو اب وو نگا۔ "رکاب انتباہ الانکیافی حیاۃ الانبیاء ص من مم محمد الودائدی میں مام الحادی حاسم میں الدی تغیر آیت فاتم النمین من مام الدی ہو میں مسلم میں تفید خم نبوت میں)

نوف: اگر کوئی مرزائی ہے کہ کہ آنے والے این مریم علیہ السلام سے حدیث میں میے عامہ السلام ہے۔ کوئی اور ہے۔ کیونکہ میے ناصری فوت ہو چکے ہیں۔ بلحہ این مریم علیہ السلام سے مراد کوئی اور این مریم علیہ السلام ہے۔ جس کو یوجہ مشابہت تامہ ہونے کے این مریم کا نام دیا گیا ہے۔ کیونکہ عرفی زبان کا قاعدہ ہے کہ دو چیزول میں مشابہت کیا جائے سے مشبہ کومشبہ بہ کانام دیدیا کرتے ہیں۔ اور مرزاغلام احمہ قادیائی وہ میے موعوو ہیں۔ (رسالہ تھیذالانہ انباست، اگت ۱۹۲۰ء میں ۱۹۲٬۱۱۹۳٬۳۳ کا فارم دیدیا کرتے ہیں۔ اور کا فارم نی کرواب ہے ہے کہ احادیث (مدرجہ سمج حاری تامی، ۱۹۵۰ء میں ۱۹۲۰ء میں ۱۹۲۰ء کی کا فارم دی میں میں کہ والذی نفستی بیدہ "وقتم ہے اس فلامی جسلم جاس کے وست قدرت میں میری جان ہے کہ اور قسم صاف بتاتی ہے کہ یہ خبر فلام کی معنوں پر محمول ہے۔ نہ اس میں کوئی تاویل ہے درنہ استاناء ہے۔ ورنہ قسم میں فلام کی معنوں پر محمول ہے۔ نہ اس میں کوئی تاویل ہے درنہ استاناء ہے۔ ورنہ قسم میں فلام کونیا فائد ہے۔ درنہ استاناء ہے۔ ورنہ قسم میں کونیا فائد ہیں تنام کرتے ہیں :

آنخضرت علیہ کے ایسے ارشاد کا کب خلاف ہو سکتا ہے جو وحی اللی ہے اور مؤکد بہ حلف ہواور قتم صاف بتاتی ہے کہ بیہ خبر ظاہری معنوں پر محمول ہے نہ اس میں کوئی تاویل ہے اور نہ اسٹناء اور نہ قتم میں کو نسافا کدہ۔

(حمامته البشر كي مترجم ص ۴۱،۳۳ هاشيه خزائن ص ۱۹۲ج ۷)

(۵)....."قال ابن عباس قال رسول الله عنيسه فعند ذالك

ينزل اخى عيسى ابن مريم من السماء على جبل افيق اماما هاديا وحكما عادلاعليه برنس له مربوع الخلق اصلت سبط الشعر بيده حربة يقتل الدجال فاذا قتل لدجال يضع الحرب وزارها فكان السلم فليقى الرجل الاسد فلا بهيجه وياخذالحية فلا تضره وتنبت الارض كنبا تها على عهد أدم يومن به اهل ارض ويكون الناس اهل ملة واحدة ( روايت كيا اس كو اسحاق بن بشيرو ابن عسا كرني نيز ديكهو حجج الكرامه ص ٤٢٣)"

(كنز العمال ج١١٨ ص١١٩ حديث ٢٦٤ ٣٠ كتاب منتخب كنز العمال يرحاشيه منداحدج٢ ص٥٦)

نوف نمبر ا: اس صدیث نبوی میں "آسان" کا لفظ موجود ہے۔ اس سے مرزا قادیائی کا بیہ قول کہ "اس قوم پر سخت تعجب ہے کہ نزول مسے سے بی خیال کرتی ہے کہ وہ آسان سے انزے گااور آسان کا لفظ اپنی طرف سے ایزاد کر دیتے ہیں اور کسی صدیث میں اس کا کوئی اثر و نشان نہیں۔" (عامتہ البشری میں ۱۵ امٹیہ نزائن ماشیہ میں ۱۹۱۶ کے) بال بعض احادیث میں عیسی بن مریم کے نزول کا لفظ پایاجا تا ہے لیکن کسی حدیث میں بیہ نہیں یاؤ کے کہ اس کا نزول آسان سے ہو گا۔ (نزائن میں ۱۶۰۶ کے) مارتہ البشری میں ۱۱) مراسر امر

# تفيير صحابة حضر ت این عباسٌ کی تفسیر

ذيل مِن آيت مقدسہ:" وانه لعلم للساعته "كى صحح تفيرجو حفرت عبداللّٰدين عباسؓ ہے مروی ہے درج کی جاتی ہے۔اورْ ناظرین پرواضح ہوگا کہ حضر ت ان عباس قرآن كريم كے سجھنے ميں اول نمبر والول ميں سے بيں اور اسبارے ميں ان کے حق میں آنخضرت علی کی ایک وعاجھی ہے۔ (ادالہ وہام ص ۲۳۷ خوائن ص ۲۲۵ جس) (١)....." حضرت الن عبال في آيت : " وانه لعلم للساعة "ك معنی سربیان فرمائے کہ میہ قیامت سے پیٹتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انن مریم کا آنا ہے۔'' ( منداحمہ ج اول ص ۲۱۵٬۳۱۸ کان کیم ج وص ۱۳۴ ورعورج ۲ ص ۴۰ فتح البیان ج ۸ ص ۳۱۲٬۳۱۱ ترجمان القرآن ج١١ص ٢٦ موابب الرحن باره ٢٥ من ١٣٣ متدرك حاكم ج٢ ص ٨ ٣٨)

(٢)..... "حفرت عبدالله بن عباسٌ نے آیت : "وانه لعلم اللساعة " کی تفییر میری ک۔ کہ قیامت سے پیٹستر حضرت عیسیٰ علیہ السلام این مریم نازل ہوں (تغییران جربرج ۲۵م ۸ ۴٬۴۸ کاخلاصه)

(٣)..... "محد ثين مثلاً فريا في وسعيد بن منصور "مسدود" عبد بن حميد "وابن افی حاتم وطرانی "نے حضرت عبداللدين عباس سے روايت كى ہے كه: "وانه لعلم للسماعة " كم معنى قيامت سيلح حضرت عينى عليه السلام كا آنا ب-" (تغییر در پیورج ۲ ص ۲۰)

(٣)....."عن ابن عباس" وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة "مفرت الن عبال فرمات بي كه ال

آیت: "وانه لعلم للسباعة" کے معنی یہ بین قیامت سے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام خروج كريں كے يعنی نكليں گے۔"

(نظام الدين مرزاني كي كتاب الميح الموعودوالم الهدى المستعود حصراول ص٠٠)

ان مندر جدبالا چار تحریروں سے بیات روزروش کی طرح ظاہر ہوتی ہے كه حفرت سيدالمفسدين عبدالله بن عباس كايي ندبب تفاكه آيت : "وانه لعلم للساعة "مراوقامت بيشتر حضرت عيى عليد السلام كاآنا ب-"

# حضر ت ابو ہر برہؓ کی تفسیر

(١) ..... "محدث عبد بن حميد نے حضرت الا ہر روال سے روايت كى ہے كه: "وانه لعلم للسماعة" ، مراد حضرت عيلى عليه السلام كا آناب وه زين مين عالیس سال رہیں گے۔" (تغییر در متورج ۲ ص ۲۰)

(٢)..... نظام الدين مرزائي نے تسليم کيا كه حضرت الوہر برہٌ آيت: "

وانه لعلم للسماعة " مراوحضرت عيلى عليه السلام كاآناليت بين-

(كتاب الميج الموعود دالاامام مهدى المسعود حصد اول ص ١٣٠٠)

## سا توال باب

## اقوال تابعين

اب میں ذیل میں تابعین میں سے حضرت حسن بھریؓ 'حضرت مجاہدؓ ' حضرت قمادة 'حضرت ضحاك" 'حضرت ابن زيدٌ كاند بب درج كر تا بول :

(۱) ..... حضرت ابد مالك اور حضرت حسنٌ نے فرمایا۔ بد حضرت عیسیٰ ابن (تغییر این جریر جز ۲۵م ص ۹۰ در پیور مس ۲۱٬۲۰ج۲) مريم عليه السلام كانازل ہوناہے۔

(٢) ..... حضرت مجامد نے فرمایا كه حضرت عيلى انن مريم عليه السلام كا

قیامت سے پہلے آناعلامت ہے قیامت کی۔ (ان جربر ۲۵۶ م ۹۰ در عور ص ۱۹۰ تا ۱۶۰ تا ۱۶ تا ۱۶۰ تا ۱۶۰ تا ۱۶ تا

ر النجری تعلیمت کی نشانی ہے۔ عازل ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ (النجریجہ ۲۵۳م ۱۹در عرج ۲۰۰۰)

(۵).....حضرت النازيد فرماياكه: "وانه لعلم للسباعة " مراو حضرت علي عليه السلام كانازل مونا ب - (النجرير ٢٥٦ص ١٩)

## آٹھواں باب

## حافظ ابن كثيرٌ كافيصله

" قول صحیح یہ ہے کہ ضمیر حصرت عیمیٰ علیہ السلام کی طرف پھر تی ہے۔ اس ' کے سیاق کلام انہیں کے ذکر میں ہے پھر مر اداس سے ان کانزول ہے قبل قیامت کے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور نہیں کو ئی اہل کتاب میں سے گر البتہ ایمان لائے گاسا تھ اس کے پہلے موت اس کی ' کے اور دن قیامت کے ہو گاعیسی اس کے پہلے موت اس کی ' کے اور دن قیامت کے ہو گاعیسی ان پر گواہی دینے والا اس معنے کی مؤید دوسر می قرات وانعہ لعلم للسماعة ہے۔ یعنی دہ علامت و نشانی و دلیل ہے قیامت کے و قوع پر ' مجابد ؓ نے فرمایا یعنی نشانی ہے واسطے قیامت کے فروج حضرت میں این مریم کا قبل روز قیامت کے 'اور اس طرح حضرت قیامت کے خروج حضرت این عباس ' والو العالیہ والو مالک و عکر مہ ' حضرت حسن ؓ و قادہ و ضحاک ؓ لیو ہر رہ ہی مروی ہے رسول اللہ علی ہے سے کھی مروی ہے رسول اللہ علی ہے سے کھی مروی ہے رسول اللہ علی علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' اس بات پر کہ آپ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' اس بات پر کہ آپ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' اس بات پر کہ آپ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' اس بات پر کہ آپ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' اس بات پر کہ آپ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' اس بات پر کہ آپ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' اس بات پر کہ آپ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' اس بات پر کہ آپ عبل ہو المیاں کو نوال کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' اس بات پر کہ المیہ کا المیہ کے نوال کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے ' اس بات پر کہ کھر دی ہے قبل روز قیامت کے نوال کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے نوال کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے نوال کے نوال کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے نوال کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے نوال کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے نوال کی خبر دی ہے قبل روز قیامت کے نوال کی خبر دی ہے قبل دور قیامت کے نوال کی خبر دی ہے قبل دور قیام کے نوال کی خبر دی ہے قبل دور قیامت کے نوال کی خبر کی ہو کی کی کو نوال کی خبر دی ہے قبل دور قیامت کے نوال کی خبر کی کی کو نوال کی خبر دی کی کو نوال کی خبر کی کی کو نوال کی خبر کی کی کو نوال کی کو ن

که وه لهام نیاد ل و حکم مقسط ہو کر پازل ہوں گے۔"

( تغییر این کثیر مع البعوی به ۵ م ۸ م سمتر بهان القر آن ج ۱۸ م ۲۰ موایب الرحمٰن بیچ ۲ ۲ م ۱۳۵ م

## نواںباب مفسرین کے اقوال

اب ذیل میں حضرات مغسرین اہل سنت والجماعت کے اقوال درج کئے جاتے ہیں :

(۱) ..... وانه يعنى عيسى عليه السلام لعلم للساعة للعلامة من علامات القيامة كما جاء في الحديث انا أولى الناس بعيسلي ليس بيني وبينه نبى وانه نازل يكسر الصيب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الاسلام " (تنير فراب الرابية ٢٥٠/٣٥)

(۲)..... والظاهر ان الضمير في وانه لعلم للساعة يعود على عيسى أذ الظاهر في الضمائر السابقة انها عائدة عليه وقال ابن عباس و مجاهد وقتادة والحسن والسدى والضحاك وابن زيد اي وان خروجه لعلم للساعة يدل على قريها قيامها اذخروجه شرط من اشراطها وهو نزوله من السماء في آخرالزمان"

(بحرالمحيط ٢٥/١٥)

(۳)....." واالظاهر ان الضمير في وانه لعلم للساعة يعود على عيسلى اذا الظاهر في عائدة عليه وقراء ابن عباس وجماعة لعلم اي لعلامة للساعته يدل على قرب ميقاتها اذ خروجه شرط من اشراطها وهو نزوله من السماء في آخرالزمان " (النهرالماده مي الساعة اي انه اي عيسلى عليه السلام لعلم للساعة اي انه

بنزوله شرط من اشراطها" (روح الماني ٢٥٦ س ٨٥)

(۵)....."(وانه) اى عيسى عليه السلام بنزوله فى آخر الزمان (لعلم للساعة) شرط من اشراطها يعلم به قربها"

(روح البيانج ٣ص ٥٨٨)

(۲) ...... (وانه) اى عيسىٰ عليه السلام (لعلم للساعة) اى نزوله سبب للعلم بقرب الساعة التى نعم الخلائق كلهم بالموت فنزوله من اشراط الساعة يعلم به قربها " (رنج مرج ٣٠٠٥)

(2) ...... (وانه) اى وان عيسى عليه السلام (لعلم للساعة) اى بنزوله يعلم قيامة الساعة " (تاب الوثير ٢٥٥٥٥٥)

(۸) ...... وانه لعلم للساعة اى وان عيسلى لشرط من اشراط الساعة والمعنى ان نزول عيسلى من السماء علامة على قرب الساعة "

(٩)....." (وانه لعلم للساعة) هذه الآية التي يفهم منها ان نزول عيسلي يدل على قرب القيمة و ذالك لآن اكثر المفسرين على ان الضمير (وانه) راجع الى عيسلي المذكور سابقا "(الضير الاحريم ١٥٢٠)

(۱۰)....." وانه نزول عيسى بن مريم علم للساعة " (باع البيان ۲۵۳ م-۹۰)

(۱۱)....." (وانه) اى عيسىٰ عليه السلام (لعلم للساعة) تعلم بنزوله والمعنى و ان نزوله علامة على قرب الساعة "

(نومات الهيدج ١٩٥٧)

(۱۲)..... وان عيسى عليه السلام (لعلم اللساعة) اى شرط من اشراطها تعلم به فسمى اشرط علما الحصول العلم به و قراء

ابن عباس لعلم وهو العلامة " (كناف ٢٦٠ س ٢٦١ لتي وتناير آيت لعلم للساعة) (١٣) ......" (وانه) يعنى عيسى عليه السلام (لعلم للساعة) يعنى نزوله من اشراط الساعة يعلم به قربها " (كان ١٣٧ س١١١) (١٣) ......" (وانه لعلم للساعة) وان عيسى ممايعلم به مجيى

ر ۱۱) الساعة و قرا ابن عباس لعلم للساعة وهو العلامة اى وان نزوله لعلم للساعة " (مراك التريك المراك التريك المراك التريك المراك التريك التريك

(١٥)....." (قوله وانه لعلم للساعة) اى نزوله علامة على قرب الساعة" (الجزاء الرابع ما مياله تعلل الشخ المراسادى الماكل على تغير الجلالين ص٣٣) قرب الساعة" (الجزاء الرابع ما مياله تعلل المراسل عليه المسلام (لعلم) وقرى (١٢)....."

را ا) ..... (واته ) التضمير لعيسى عليه الهمالام (لعلم) وقرى لعلم بفتح العين واللام (للساعة) فعلى الاولىٰ علم يعلم بنزوله قرب الساعة وعلى الثانية علامة على الاخرىٰ " (عَالمَا يَعْ الْمُ اللهُ على الاخرىٰ ")

(۱۷) .... (وانه) عيسى عليه السلام (لعلم الساعة) لى علامة القيامة وقال الله تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة فيصير الملل واحدة وهى ملة الاسلام الحنيفة "(ثر تانت اكر المرون برثر تاما كاري س١٣٦)

(هانه) وان عيسى عليه السلام (لعلم للساعة) اى الله بنزوله شيرط من اشيراطها " (ابي السعود ٨٦ ٥٢٥)

(۱۹)....."(وانه)وان عيسى عليه السلام (لعلم للساعة) لان حدوثه اونزوله من اشراط الساعة يعلم به دنوها ولان احياء الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه" (جادى ٢٨٣٥٥)

(٢٠)....." (وانه) يعنى عيسىٰ عليه السلام ( لعلم للساعة)

يعنى نزوله من السواط الساعة يعلم به قربها" (معالم المر يل ٢٥٠ م ٥٠)

(۲۱)....." ان عيسى عليه السلام لم يمت بل يموت فى آخرالزمان ويؤمن به كل اهل الكتاب وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ان نزوله الى الارض من علامات الساعة قال الله تعالى وانه لعلم للساعة وقال الامام ابن كثير فى التفسيره الصحيح ان الضمير عائد الى عيسى فان السياق فى ذكره وان المراد نزوله قبل يوم القيامة كما قال تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل موت عيسلى "(عرن المبردش من الهر الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل

(۲۲)....."وفى التنزيل فى صفته عيسى صلوات الله على نبينا وعليه وانه لعلم للساعة وهى قرأة اكثر القراء وقرء بعضهم وانه لعلم للساعة المعنى ان ظهور عيسى و نزوله الى الارض علامة تدل على اقترب الساعة "(سان المربح ١٥٥٥ ٣١٣)

ر (۲۳) ...... "وان عيسى لعلم للساعة اى شرط من اشراطها تعلم به فسمى الشرط الدال على الشي علما لحصول العلم به و قرأ ابن عباس لعلم وهو العلامة و قرى للعلم وقراء ابى الذكر وفى الحديث ان عيسى ينزل على ثنية في الارض المقدسة يقال لها افيق وبيده حربة وبها يقتل الدجال فياتى بيت المقدس والناس في صلاة الصبح والامام يق م بهم فيتا اخرالامام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة محمد شبرالله ثم يقتل الخنازيرويكسر الصليب ويحزب البيع والكنائس ويقتل النصارى الامن آمن بن " (منانج النيس دولات النصارى الامن المن بن " (منانج النيس والضحاك المنائل مجاهد والضحاك

والسدى وقتادة أن المراد المسيح وأن خروجه أى نزوله ممايعلم به قيام الساعة أى قربها لكونه شرطامن اشراطها لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام الساعة " (آاليان ٣١٢)

البت المساعة "البت المرتحقيق وه عين عليه السلام: "لعلم للمساعة "البت علم به واسطح قيامت كاس سے جانا جائے گا۔ اس واسطے كه الرنااس كا آسان سے قيامت كے نزديك ہونے كى علامتوں ميں سے ہے۔

(الل تشيع كى تغير مرة البيان عمر ۲۰۰۳)

الای اسدانام عبدالوباب شعر انی لکھتے ہیں: "اگر تو سوال کرے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے نزول پر کیاد لیل ہے تو جواب ہے ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے نزول پر دلیل اللہ تعالیٰ کا قول: "وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موقہ "ہے یعنی جب حضرت عینی علیہ السلام عازل ہوں گے تواہل کتاب ان پر جمع ہوں گے اور انکار کیا معزلہ اور فلا سفہ اور یہود اور نصاری نے حضرت عینی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ آسان پر جانے ہے اور کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت عینی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ آسان پر جانے ہے اور کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں: "وانه لعلم للسماعة "اور لفظ علم کو عین کی ذیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اور ضمیر بیچ "انه "کے اراجع ہے طرف حضرت عیسی علیہ السلام کے اور حق بات ہے۔ اور ضمیر بیچ "انه "کے اسلام اپنے جسم سمیت آسان کی طرف اٹھائے گئے بات ہے۔ کہ حضرت عینی علیہ السلام اپنے جسم سمیت آسان کی طرف اٹھائے گئے بیں۔ اور اس کے ساتھ ایمان لا عاواجب ہے کہا اللہ تعالیٰ نے: "بل دفع اللہ الیہ" بیے اللہ الیہ "بیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عینی علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھائی۔"

(كتاب اليواقية والجوامر في بيان عقائد الاكابرج ووم عدد ٢٥ ص ١٥٠)

(٢٤) ...... (وانه لعلم للساعة) فيه نزول عيسى قربها روى الحاكم عن ابن عباس فى قوله وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى عليه السلام "

(٢٨)....."(وانه لعلم للساعة) و قرى (لعلم) بالتحريك اي امارة دليل على اقتراب الساعة و ذالك لانه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه كمائبت في الصحيح أن الله ماأنزل داء الا انزل له شفاء" (تغیراین کثیرج سوم ص ۲۳)

(٢٩) ....." (وانه لعلم للساعة) اي ان عيسى عليه السلام

ممايعلم به القيامة الكبرى وذلك ان نزوله من اشراط الساعة " (عرائس البيان چ ۲ ص ۳۲۲)

(٣٠)....."باب بفتم دريبان نزول حضرت روح الله عيسى ابن مريم عبدالله وكلمته عليه السلام واين يكي ازا شراط قريبه قيام ساعت قال تعالى وان اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته وقال

(مج الكرامه ص ٣٢٢) تعالى وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها" (٣١)....." (وانه) اي عيسي (لعلم للساعة) تعلم بنزوله "

(تغییر جلالین ص ۹۰۹)

(٣٢)....."(وانه لعلم للساعة)اي من اشراطها ينزل بقربها"

(تغيير مهير الرحان وتسير الهنان ج ٢٥ ٧ ٢٥)

(٣٣) ..... وانه لعلم للساعة فلاتمدرن بها" يعني عيل قيامت كے لئے علم ہے كه ان كے سبب سے قيامت كانزديك اور قريب ہونا جانا جائے گا کیونکہ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عینی علیہ السلام کا آسان سے نزول کرنا (اعظم التفامير حصه ٢٥م ٣١٨) -4

(٣٨)..... (اور البته عيلى جو ب تو قيامت كى ايك نشانى ب) اور نيزوه قیامت کی نشانی ہے کہ قریب قیامت کے دنیا پر اترے گاجیسا کہ احادیث صححہ میں آیا (فخالمنان چ ششم ص ۲۳۳) -4

(٣٥) ..... "ثم رجع سبحانه الى ذكر عيسى فقال (وانه لعلم للساعة) يعنى ان نزول عيسى من اشراط لساعة يعلم بهاقريها (فلاتمترن بها) اى بالساعة فلاتكذبوا بها ولا تشكوافيها "

(تغیر مجم البیانج مسسسی تغیر الل تشی کلب) (تغیر مجم البیانج مسسسی وانه "اوربیت عیلی علیه السلام: "علم اللسماعة "علم ب

ساعت کے واسطے لیمنی ان کے سبب سے جانو گے کہ قیامت نزدیک ہے اس واسطے کہ قیامت کن علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتر ناہے۔"

(تغییر قادریج ۲مس ۴۰۸)

حضرات مغسرین رحمته الله علیم اجعین کے اقوال سے بھی یمی امر ثابت ہوتا ہے کہ آیت: "وانه لعلم للسماعة "کی تقیسر بیہ ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے حضرت عینی علیہ السلام این مریم کانازل ہونا بھی ہے۔

#### وسوال باب

#### قادياني مغالظول كاجواب

آیت مقدسہ:" وانه لعلم للساعة "کی تغیر صحیح لکھنے کے بعد اب ذیل میں مرزائیوں کے مغالطوں کا جواب درج کیاجا تاہے:

قادیانی: "بعض علاء اور بعض مغرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آیت: "وانه لعلم للسماعة "میں کے حق میں ہے اور وہ اس کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ میں قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشان ہے۔ بنابریں وہ مانتے ہیں کہ ان کا نزول قیامت کے قریب ہوگالیکن ہمارے نزدیک یہ بات بالکل قابل تشلیم نہیں۔

قریب ہوگالیکن ہمارے نزدیک یہ بات بالکل قابل تشلیم نہیں۔

(مس معنی حصد اول ص ۲۹۳)

مسلمان: حفرت الم عبدالوہاب شعرانی لکھے ہیں کہ: "اگر تو سوال کرے کہ عینی کے نزول پر کیاولیل ہے تو جواب یہ ہے کہ میں کے نزول پر ولیل یہ آیت ہے: " وان من اہل الکتب الا لیؤمنن به قبل موته "لیخی جب میں کازل ہو گااورلوگ اس پر اکھے ہول گے اور معزلہ وفلا سفرویہودو نصاری نے حضرت مانی کی طرف اٹھائے جانے سے انکار کیا۔اوراللہ تعالی نے فرمایا ہے خضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں: "وانه لعلم للساعة "اور قرآن کے لفظ علم کو عین اور لام کی فرر کے ساتھ پرفاگیا ہے اورانه میں جو ضمیر ہے وہ حضرت عینی علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ " دالواتیت دالجوابر ۲۰ سرم ۱۳۱۳)

اور تابعین میں سے حضرت مجابہ 'حضرت قادہ 'حضرت افی بالک 'حضرت حسن بھری اور حضرت ضحاک ؒ سے بھی یمی تفییر ثابت ہے اور حافظ این کثیر جیسے جلیل القدر اور بزرگ مفسر (جن کو سید محمد احسن مرزائی امروہی اپنی کتاب مسک العارف ص ۲۲پر مقداء اہل حدیث تشلیم کرتے ہیں) بھی انمی معنوں کو مانتے ہیں اور یہ سب بزرگان دین چود ہویں صدی کے مرزائی حکیم خدا بخش مصنف عسل مصفے سے زیادہ عالم اور دیندار تھے۔

قاویائی: اور ضمیرانه کی جب می کی طرف پھیری جائے۔ تو می قیامت کا علم قرار پاتا ہے اور آیت: "وعنده علم للسباعة والله ترجعون" ظاہر کرتی ہے کہ قیامت کا علم خدا کے ہاں ہے تو پھر می خدا کے پاس ہوئے اور خدا کے پاس وہی ہوتا ہے جود نیا سے بالکل قطع تعلق کر کے اس بھری لواز مات سے پاک ہوتا ہے جس کا عام موت ہے۔

(عس موت ہے۔

مسلمان: بشک قرآن مجیدی سوره ذخرف میں ہے: "وعنده علم للساعة والیه ترجعون" ﴿ لِین قیامت کاعلم خدا کے پاس ہاور الله کی طرف پھیرے جائیں گے۔ ﴾

اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم یعنی قیامت کے آنے کا وقت اللہ ہی جانتا ہے خدا کے سواکوئی اس وقت کو نہیں جانتا حضرت میں کا نزول قیامت کی نشانیول میں ایک نشانی ہے۔ حضرت میں کے نزول سے پتہ لگ جائے گا کہ اب قیامت قریب ہے۔ اس کا میہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں کو قیامت کے آنے کا علم ہے اور اسکے دن کی خبر ہے۔ جس طرح سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا قیامت کی علامتوں میں سے خبر ہے۔ جس طرح حورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اس طرح حضرت میں کانازل ہونا بھی ایک علامت ہے۔

(سنن الن اجه شریف م ۱۹۹۹ب خرون الدجال وخرون عینی بن مریم) حضرت عبدالله بن مسعود سے ایک روایت آئی ہے۔ اس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ شب اسر امیں حضرت رسول خداع الله نے حضرت ابراہیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام اور حضرت عیسیٰ علیه السلام سے ملاقات کی اور قیامت کاذکر جوا۔ ان تیوں نبیوں نے صاف

صاف فرمادیا کہ قیامت کاعلم توخدای جانتاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انتازیادہ کیا کہ و نیامیں و جال خردج کرے گا۔ اور فتنہ پھیلائے گا پھر میں اتروں گا اور اس کو قتل کروں گا۔ یہ روایت مر فوعاً (سندام مطوعہ معرج اس ۲۵ سر) ابن مسعود ہے آئی ہے۔ اس حدیث نثر یف سے صاف معلوم ہو تاہے کہ قیامت سے پیشتر د جال کو قتل کرنے کے لئے دہی عیسیٰ نازل ہوگا۔ جو آنخضرت علیہ کوشب اسر امیں آسان میں ملا تھا۔

قادیانی جب خود مفسرین کا الفاق نہیں کہ مسے علیہ السلام کی طرف انه کی ضمیر راجع ہے تو پھر اس زمانہ کے علاء کس برتے پر زور دیتے ہیں کہ ضمیر مسے کی طرف راجع ہے۔

انه کی ظمیر قرآن شریف کی طرف ہے میں کا یمال کوئی ذکر نہیں۔ (عمل مصر حصہ اول ۹۵۰۰)

مسلمان: جب خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپی کناول دی ادار ادار ادار سرم مسلمان: جب خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپی کناول دی ساکہ پہلے لکھا میں ۱۳۳ مار البخری س ۱۹ ورا بازاحری س۱۱ پر تین مخلف معنی کئے ہیں۔ (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) تو حکیم خداحش مرزائی نے اہل سنت و الجماعت مفسرین پر کس طرح اعتراض کرویا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کتاب (عسل معید حداول س ۱۳۹۳) میں اعتراض کرویا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کتاب (عسل معید کو قرآن شریف کی طرف چیرا گیا ہے اور پھراکی کتاب (عراس ۱۳۹۵) پر وانه کی خمیر کو حضرت میے کی طرف پھیرا گیا ہے۔ پھیراگیا ہے۔

سورہ زخرف رکوع ا ۳۴ میں بے شک قر آن مجید کا ذکر خیر آیا ہے۔ گر رکوع ۲ جمال سے آیت واقع ہے میں قر آن شریف کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

قادیانی: "غیراحمدیون کاس آیت سے استدلال بی ب کدانه کی ضمیر کا

مرجع این مریم ہے وہی قیامت کے نزدیک دنیا میں تشریف لائین گے پس وہ زندہ ہیں۔"

الجواب الاول :انه کی ضمیر کامر جعان مریم یالمیح لینے سے بہت سی قاحتیں لازم آئمیں گی۔ مثلا :

(۱) .... اس کے آگے خدا تعالی فرماتا ہے: " هذا صداط مستقیم یعینی یہ صراط متنقیم ہے اور صراط متنقیم سے بینے والا مخص ضال اور گر او ہو تا ہے۔ پس اگر اندہ کی ضمیر کا مرجع این مریم لیاجائے اور یہ مان لیاجائے کہ نعوذ باللہ حیات میں کا عقیدہ صراط متنقیم ہے۔ تو گویاس کا منکر ضال اور گر اہ ہو گا حالا تکہ غیر احمد یوں کے مسلمات کی رویے حیات ووفات میں کا عقیدہ ایمان کی جز ئیات میں سے نہیں اور اس کے مان لینے سے تو حضرت امام مالک 'حضرت امام این جنم 'حضرت عبدالحق صاحب محدث دہلوی 'حضرت امام علی وغیر ہم اجمعین حتی کہ رسول اللہ علیا ہے خود حضرت ابو بحر و بیان و جنموں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت ابوام دور گر اہ مانا پڑے گا۔ پس ثامت ہوا کہ اندہ کی ضمیر کا مرجع بچھ اور ہی نبوذ باللہ ضال اور گر اہ مانا پڑے گا۔ پس ثامت ہوا کہ اندہ کی ضمیر کا مرجع بچھ اور ہی نبود باللہ ضال اور گر اہ مانا پڑے گا۔ پس ثامت ہوا کہ اندہ کی ضمیر کا مرجع بچھ اور ہی ہے۔ جس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ فاضم۔

(الفضل ١٠ ستبر ١٩٢٦ء ص ٨ج ١٩٢٣)

مسلمان: قادیانی نامه نگار کے ان مغالطوں کا جواب ویل میں مختصر طور پر دیاجاتا ہے: " وفا تو فیقی الا باالله علیه توکلت والیه انیب"

# (1)حضرت عیسیٰ علیه السلام کی آمد ثانی حضر ت احمد مجتبیٰ علیسی کی زبانی

قادیانی نامہ نگار نے آپ علیہ کی طرف بیبات منسوب کی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ فرمایا حضرت عیمی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ "حالا تکہ آپ نے بھی بیہ نہ فرمایا کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں (معج خاری مجع ملم منس ترزی منس ندن ان الداء دالہ فات محدرک حاکم منکوہ مرقہ کھات مظاہر می فقالباری محمۃ القاری ارشاد الساری کنز العمال مختب کز العمال و فیرہ کتب حدیث اور الل سنت کی تغیروں مثلا الدی کیرو تغیر الد جرید دریوں میں بہت می صحیح مر فوع حدیثیں اس بارے میں آئی ہیں کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام این مریم قیامت کے پہلے نازل ہول کے۔ ان احادیث نبویہ میں کہیں مثیل مسیح کے الفاظ نہیں ہیں۔ احادیث صحیحہ نبویہ میں الفاط عیمیٰ این مریم مسیح این مریم میں الفاط عیمیٰ این مریم مسیح این مریم مسیح کے الفاظ نہیں ہیں۔ احادیث صحیحہ نبویہ میں الفاط عیمیٰ این مریم مسیح کے الفاظ میمین میں مورح اللہ عیمیٰ آئے ہیں۔ آپ علی الفاط عیمیٰ این مریم مسیح کے الفاظ مسیح پیدا ہوگا۔

(الف) ..... "قال الحسن قال رسول الله عَلَيْتِ لله لله والله عَلَيْتِ لله للهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة "و حفرت حن ن فرمايا كه حضر ت رسول خدا عليه فرمايا يهود كواسط كه شخقت عيلى نهيس مرك اور شخقت وه تمهارى طرف قيامت سے پہلے دوبارہ تشريف لا كيں گے۔ (تغير جائ الهيان جسوم م ٢٩٩٥ تغير من كير حام ٢٩١٥ تغير من كير حام ٢٩٥ تغير دريورج ١٥٠١ من طريق آخر من كير جام ٢٥٥ من جريف تغيره جائ الهيان جسم ٢٨٩٥ تغير دريورج ٢٥١١)

اس صدیث سے معلوم ہو تاہے کہ یمودی کتے تھے کہ عینی وفات پاگئے ہیں اور قیامت سے پہلے نہ آئیں گے اور حفرت رسول ضدا علقہ نے یمودی تردیدی۔
(ب) ۔۔۔۔۔"السعة معلمون ان ربنا حیی لایموت وان عیسی

یائی علیه الفناه " و یعنی جمار ارب بمیشه ذنده به بهی نه مرے گااور تحقیق حفرت علیه السلام پر موت آئے گی۔ (تغیر ان جریج سوم ۱۲۳ تغیر در بورج دوم ص سرب که آخضرت الله نے نجوان کے نصاری کے مقال پر فرمایاتها)

(ح) ...... "ان اباهريرة قال قال رسول له عَيَالِيلَم كيف انتم ازا نزل ابن مريم من السماء فيكم واما مكم منكم " و تحقق حفرت الوجرية نزل ابن مريم من السماء فيكم واما مكم منكم " و تحقق حفرت العبرائن م يم في الله حفرت رسول خدا عَيَالَة في فرمايا تهمار السوقت كيا حال بهو گاجب المن م يم آسان على اتر كاتم مي اور تهمار المام "تم مي سهوگا في التبالا المواد السفات سادس) قر آن كريم كي سورة المومنون كي آيت: " وجعلنا ابن مريم وامه آية واوينهما الى ربوة ذات قرار ومعين "اور سوره زخرف كي آيت: "ولما حسرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون " مي الن مريم عمراد

حضرت می عینی الن مریم بی بیل۔
(د) .....ایک روایت میں ہے کہ آپ عینی نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں میں قریب تر ہول عینی الن مریم سے اور پیغیر علامتی بھائی ہیں میرے اور اس کے در میان کوئی نی نہیں ہواہے (صح حاری اول س ۱۸۸۸) دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:" لیس بینی وبین "لینی" عیسی علیه السلام نبی وانه نازل فاذا رأیتموه فاعرفوه رجل مربوع الی الحمرة والبیاض"

(الدواؤدج ٢٥م ٢٣ كتاب القن باب خروج الدجال)

ان دونوں روائوں کے ملانے سے معلوم ہواکہ آنے والا عینی وہی مسے ابن مریم ہے جو آپ علیقہ سے پہلے تھا اور جس کے اور آپ علیقہ کے در میان کوئی نبی جسیں ہوا۔

# (۲)حضر تامام حسنٌ كا قول

"ان علیا قتل صبیحة احدی و عشرین من رمضان قال فسمعت الحسن" بن علی یقول و هویخطب و ذکر مناقب علی فقال قتل لیلة انزل القرآن ولیلة اسری بعیسلی ولیلته قبض نموسلی قال وصلی علیه الحسن بن علی "تحقیق حضرت علی اهر مفال ک ۲۱ ک شح کو فسلی علیه الحسن بن علی "تحقیق حضرت علی اهر مفال ک ۲۱ ک شح کو شهید ہوئے تھے۔ راوی مدیث نے کہا کہ میں نے امام حسن نے فرایا کہ حضرت تھے اور حضرت علی کے مناقب بیان کرتے تھے۔ پی امام حسن نے فرایا کہ حضرت علی اس دات میں حضرت علی الفائے گئے۔ اور اس دات میں حضرت علی الفائے گئے۔ اور اس دات میں حضرت موسلی نے وفات یائی۔ راوی نے کہا کہ حضرت المام حسن نے آپ پر نماذ جنازہ پڑھی۔"

(کلب مدد کے مام محمومی میں میں میں میں موسلی نے وفات یائی۔ دراوی نے کہا کہ حضرت المام حسن نے آپ پر نماذ جنازہ پڑھی۔"

### (۳) حضر ت امام مالک کا قول

اگر کوئی مرزائی کے کہ ان حوالہ جات ہے جو ماکلی فر جب کے آئمہ کی مشہور و معتد کتب میں سے جیں صاف ظاہر ہو تا ہے۔ کہ امام مالک نے اپنی کتاب عقیدہ میں شائع کیا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نبی ناصری و فات یا چکے جیں۔ (عسل صفح دول میں ۵) تواس کا جواب ہے کہ مرزائی (کاب اندال المعام شرح میں مادل میں 10 جواب ہے کہ مرزائی (کاب اندال المعام شرح میں میں اول میں ۲۲کی) عبارت نقل نہیں کرتے۔ حالا تکہ وہال یہ بھی لکھا تو چیش کرد ہے جیں۔ مگر (مر ۲۷۲کی) عبارت نقل نہیں کرتے۔ حالا تکہ وہال یہ بھی لکھا

' وفى العتبية قال مالك بينا الناس قيام يستمعون لاقامة الصلوة فتغشا هم غما مة فاذا عيسلى قدنزل السالخ " المرافع مو كد كتاب عتيبه حضرت الم مالك" كى نمين عد بلحم الم

عبد العزیز اند لسی قرطبتی کی ہے جس کی و فات ۴ ۲۵ ہجری میں ہوئی ہے۔ (دیکھوئٹ بھنے الطون جالوں ص ۲۰۱۲ - ۱۰

#### (۴) این حزم کاند هب

(۱)..... (۱۲) مسالة الا ان عيسى ابن مريم عليه السلام سينزل عن ابن جريج قال اخبرنا ابوالزبيرانه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت النبي عَبَرَهُمُلُم يقول ولا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة قال فينزل عيسلى بن مريم فيقول امير هم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امرأتكرمة الله هذه الامة "

(۲)..... قد صح عن رسول عَنَيْسَلَم بنقل الكواف التى نقلت بنبوة واعلامه و كتابه انه اخبرانه لا نبى بعده الاماجأت الاخبار الصحاح من نزول عيسى عليه السلام الذى بعث الى بنى اسرائيل وادعى اليهود قتله وصلبه وجب الا قرار بهذه الجملة وصح أن وجود النبوة بعده عليه السيلام باطل"

(الآبالفصل في الملل ولا هواء وانحل الم 44)

(٣) ..... ولكن رسول الله و خاتم النبين وقول رسول عليه السلام عليه لانبى بعدى فكيف يستجيز مسلم ان يثبت بعده عليه السلام نبياً في الارض حاشاما استثناه رسول عَنْيَ الله في الآثار المسندة الثابة في نزول عيسلي بن مريم عليه السلام في آخرالزمان "الثابة في نزول عيسلي بن مريم عليه السلام في آخرالزمان "

تو ف : او محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم حضرت عينى مريم عليه السلام

کے دوبارہ آنے کے قائل ہیں۔

# (۵) حضرت شخ عبدالحق" محدث د ہلوی کا عقیدہ

(الف)....."لیکن اٹھانا اور لے جاناعیلی کا آسان پر۔ ہمارے پیغبر کوشب معراج میں بالاتراس سے اس جگد لے گئے کہ کسی کونہ لے گئے تھے۔"

(كتب منهاج النيوت ترجمه مدارج المنوقة اول ص ٢٧٠)

(ب) ..... "ونزول عيسى ابن مريم عليهماالسلام ياد كرد مَيْنِيْ فرو آمدن عيسلى ازآسمان بزمين "آنحضرت عَيْنِيْنَا فرو آمدن عيسلى ازآسمان بزمين "(تاب المعاديّة المعاديّة من ٣٣٨)

(ح) ..... به تحقیق ثابت شده است باحادیث صحیحه که عیسلی السلام فرو ومے آید از آسمان بزمین ومے باشد تابع دین محمد عُنیس را وحکم مے کند بشریعت آنحضرت عُنیس لم

(اشعة اللمات ۳۵۳ (۳۵۳ (سمة اللمات ۳۵۳ (سمت دردست (م) سموگند بخدائے تعالی که بقائے ذات من دردست قدرت اوست بر آثینه نزدیك ست که فرو آید از آسمان درابل دین

قدرت اوسىت بر اثينه نزديك ست كه قرو ايد از اسمان درابل دين و ملت شماعيسلي پسر مريم عليها السلام" (اشعة اللمعاتي ٣٤٣)

# (۲) شیخ اکبر محی الدین این عربی کا ند ہب

(ب) ..... (فلما توفيتني) ولما كان التوفي ظاهر في الاماتة

وعیسلی لم یمت بل رفعه الله الی السماء فسره رضی الله تعالی عنه بقوله (ای رفعتنی الیك) " (آتب نموس الکم معرش حجای سسس)

(ح) ..... حضرت ممدى ك ذكر من به : "ينزل عليه عيسنى ابن مريم بالمنارة البيضاء بشرقى دمشق مهروزتين متكاً على ملكين ملك عين يمينه و ملك عن يساره يقطر راسه ماء مثل الجمان يتحدر كانما خرج من ديماس والناس فى الصلاة العصر" (تومت مهراب ٣١٧٣)

نوف : کتاب (نوطت کیدج مباب ۲۷ س سج اول باب ۲۳ س ۱۸۵ جاول ۱۲۳ جاب ۱۸۵ س ۱۸۵ میل به ۱۸۵ جاول ۱۲۳ جاب ۱۹۵ س ۱۳۵ س ۱۸۵ س ۱۳۵ س ۱۳

### (۷)حفرت عائشهٔ صدیقه کی روایت

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنمانے کھی نہیں فرمایا کہ عیمیٰ ائن مریم فوت ہوگئے ہیں۔ اوریہ بھی نہ فرمایا کہ مسے نازل نہ ، وگا۔ بلعہ آپ سے (منداحہ جھم ص20 ہر)روایت ہے :

"حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا سليمان بن داؤد قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابى كثير قال حدثنى الحضرمى بن لاحق ان ذكوان ابا صالح اخبره ان عائشة اخبرته قالت دخل على رسول الله عُبَيْسِلْم وانا ابكى فقال مايبكيبك قلت يارسول الله ذكرت الدجال فبكيت فقال رسول الله عُبَيْسِلْم ان يخرج الدجال واناحيى كفيتكموه وان يخرج الدجال بعدى فان ربكم عزوجل ليس باعورانه يخرج في يهودية اصبهان حتى ياتي المدينة فينزل ناحيتها ولها

يومئذ سبعة ابواب على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شرا اهلها حتى الشام مدينه بفلسطين باب لد قال ابوداؤد مرة حتى ياتى فلسطين بناب لد فيان باب لد قال ابوداؤد مرة حتى ياتى فلسطين بناب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتل ثم يمكث عيسى عليه السلام في الارض اربعين سنة اماماعدلا وحكما مقسطاً "(نيز عموكزامال جماص السعيد نبر ١٨٥٩ مجم الروائد على الاسماقات البربان م ٥٥ ورمنور عموم عموم عموم عموم المسالة المرابات م ٥٥ ورمنور عموم معالم على المسالة المرابات م ١٩٥٥ ورمنور عموم عموم عموم المسالة المرابات م ١٩٥٥ ورمنور عموم معالم المرابات م ١٩٥٥ ورمنور عموم معالم المرابات م ١٩٥٥ ورمنور على المسالة المرابات م ١٩٥٥ ورمنور عموم معالم المرابات م ١٩٥٥ ورمنور عموم معالم المرابع ا

### (۸) ما فظ الوجعفرٌ محمد بن جرير كاعقيده

اخبار (الفعل موروره استبر ۱۹۲۷ء ص ۱۸ ام ماشیر) پر صرف اتنی عبارت نقل کی گئی

- ب

"قدمات عیسی "(ان بریج سم ۱۰۰ طیح مسر ۱۹۵۰ س۱۲۰) حال تکد (تغیر ان بریج سوم س۱۰۱۷)

"حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا مسلمة بن الفضل قال ثنی محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبیر الحیی الذی لایموت وقدمات عیسی وصلب فی قولهم" (از عمل سع حمول م ۱۹۵) یمال توصاف لکھا ہے کہ نساری کے قول کے مطابق حضرت عمیلی علیہ اللہ میں اللہ م

السلام مر گیا۔اور صلیب پر چڑھایا گیا۔

(الف) .....اب رہاحافظ اله جعفر محد بن جریر طبری کا ابنا عقیده ـ سواس کی باست ان کی (تغیر ان جرید حصر مصم م ۱۸) ملاحظه جو جمال انہوں نے آیت : "وان من اهل الکتاب الالیدومنن به قبل موته "یر بحث کی ہے ـ اور حضرت عیلی ابن مریم علیماالسلام کے نزول کو مانا ہے ـ

(ب) ..... عن ابى هريرة ان نبى الله عناسلم قال الا نبياء

اخوة لعلات امها تهم شتى ودينهم واحدوانى اولى الناس بعيسلى بن مريم لا نه لم يكن بينى و بينه نبى وانه نازل فاذا ارايتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الشعركان راسه يقطر وان لم يصبه بلل بين ممصرتين فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض مال ويقاتل الناس على الاسلام حتى يهلك الله فى زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال وتقع الامنه فى الارض فى زمانه حتى ترتع الاسود مع الابل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الغلمان والصبيان بالحيات لايضريعضهم بعضا ثم يلبث فى الارض ماشاء الله وريما بالحيات لايضريعضهم بعضا ثم يلبث فى الارض ماشاء الله وريما قال اربعين سنة تم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفونه"

قال اربعین سنة تم یتوفی ویصلی علیه المسلمون ویدفونه" (تنیران *بر رحم*۲۰ صمرم ۲۹ صمرهم ۲۹)

(ح) ..... "قال الحسن قال رسول الله مَيْنَ للهودان عيسي لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة "

(تغییران جربر حصه سوم ص ۲۸۹)

(د) ..... حضرت ني كريم عَلَيْكُ نَ فرايا: "السنتم تعلمون ان ربنا حيى لا يموت وان عيسى عليه السلام ياتى عليه الفناء"

(تغیرلن جرید موم ۱۲۳) (ر)....."عن ابن عباسؓ انه کان یقراء وانه لعلم للساعة قال

نزول عيسييٰ ابن مريم عليه السيلام" . (تغيران جريده ٢٥٠٠) . . (تغيران جريده ٢٥٠٠)

(س) ..... وقوله ليظهره على الدين كله عقول ليظهر دينه الحق الذى ارسل به رسوله على كل دين سواه وذالك عند نزول عيسى عليه السلام ابن مريم وحين تصير الملة واحدة فلايكون

دين غير الاسلام"

(ث)......قال ابو جعفر واولى هذا لاقوال باالصحته عندناقول من قال معنى ذلك انى قابضك من الارض ورافعك الى التواتر الاخبار عن رسول الله عند الله عليه قال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال ثم يمكث فى الارض مدة ذكرها اختلفت الرواية فى مبلغها ثم يموت فيصلى عليه المسلمون ويد فنونه "

نوف : امام جیلانی معتزلی تھااور فرقد معتزلہ حیات و نزول میں علیہ السلام کا محکر تھا۔

منکر تھا۔

در کیمو کتاب الیوائیت والجواہر ج معت ۱۵ مس ۱۳ مااور نودی شرح سلم ج مس ۱۳۰۱)

قر آن مجید احادیث صحیحہ نبویہ اقوال صحابہ و تابعین الل سنت واہل تشیع مفسرین کی تفییرول سے حضرت مسے عیسی این مریم علیہ السلام کا قیامت سے پیشتر مازل ہونا ثابت ہے۔ پس جواس عقیدہ کا منکر ہے وہ گر اہ ہے۔

قادیانی: دوسری قباحت یہ ہے کہ آگے چل کر فرمایا: " لا تعمدن بھا واللبعون " کہ تم آپس میں شک نہ کرو۔ اور میری پیروی کرو۔ کیوں؟۔ اس لئے کہ اس کا ثبوت مکسال تعداد زمانہ کے بعد دیا جائے گا۔ گویاد عولی تواس وقت منوایا جاتا ہے۔ اور دلیل ۹۰۰ اء سال کے بعد دینے کا وعدہ ہے۔ چہ خوب۔

(الفضل قاديان مورخه ١٠ عتبر ١٩٣٧ء ص ٨)

مسلمان: آیت: "وانه لعلم للساعة "کی تغییر خود حفرت عبدالله ان عبالله عبدالله ان مریم علیه السلام عن عبال من می ماید السلام کانزدل ہے۔ (منداحہ ۲۳ س۳۱۷) پس

حضرت می این مریم علیه السلام نی الله کا نزول قیامت کی نشانی ہے: "وانه لعلم للسماعة "میں عین اور لام کوزیر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ (العاتب والجواہر ۲۰ مده ۱۵۰۱) اور قیامت کا مانناضر وری ہے۔

قاویا فی: تیری قباصت یہ لازم آئے گا۔ کہ اس آیت کے ساتھ والی آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے: "ولما جاء عیسی بالبیدنت "آگرانه کی ضمیرکا مرجع ان مریم ہوتا تو پھر ضمیر کے بعد دوبارہ مرجع کے نام لینے کے کیا معنی ؟ اور یہ تو فصاحت وبلاغت کے بھی صر تک خلاف ہے۔ پس شامت ہوا کہ انه کی ضمیرکا مرجع ان مریم نہیں کچھ اور ہے۔ چنانچہ تقییر مجمع البیان میں اس آیت کے بیچے لکھا ہے: "وقیل ان معناہ ان المقرآن لدلیل للساعة الانه آخر الکتاب "کما گیاہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ قرآن شریف قیامت کی ولیل ہے۔ کیونکہ وہ آخری کتاب ہے۔ پھر تقییر معالم التزیل میں بھی اس آیت کے بیچے لکھا ہے: "قال المحسدن و ہے۔ پھر تقیر معالم التزیل میں بھی اس آیت کے بیچے لکھا ہے: "قال المحسدن و جماعة وانه یعنی ان القربآن لعلم للساعة "کہ امام حن اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ قرآن علم للسیاعة ہے۔ پھر تقیر جامع البیان میں بھی اس کے ماقت لکھا ہے: "وقیل المضمیر للقرآن "پس انه کا مرجح القرآن میں بھی اس کے ماقت لکھا ہے: "وقیل المضمیر للقرآن "پس انه کا مرجح القرآن میں جماعہ وجہ ہے کہ فرمایا: "هذا صراط مستقیم" (الفشل مورجہ القرآن تو ہو الم

### مسلمان الی علی فضل بن حسن بن فضل طبری نے لکھاہے

"قوله عزوجل وانه لعلم للساعة القراته في اشواد قراءة البن عباس" وقتادة والضحاك وانه لعلم بفتح العين واللام اي امارة وعلامة والمعنى ثم رجع سبحانه الى ذكر عيسى عليه السلام فقال انه لعلم للساعة يعنى ان نزول عيسى عليه السلام من اشراط

الساعة يعلم بهاقر بها (فلا تمترن بها) اى بالساعة فلا تكذبوابها ولا تشكو افيها عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدى وقال ابن جريج الحبرنى ابو الزبيرانه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت النبى عبرالله يقول ينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل بنا فيقول ان بعضكم على بعض امراء تكرمة من الله هذه الامة راوه مسلم فى الصحيح وفى حديث آخر كيف انتم ادا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم وقيل ان الها فى قوله وانه يعودالى القران ومعناه ان القران لدلا لة على قيام الساعة والبعث يعلم به ذالك عن الحسن وقيل معناه ان القرآن لدليل الساعة لانه آخر الكتب انزل على آخرالانبياء عن ابى مسلم " (تغير مُمَالِين (مطوم ايران نهرم سهر))

نوف : تغیر مجمع البیان کی اصل عبارت آپ نے ملاحظہ ک۔ مرزائی نامہ نگار کی لیافت علمی ملاحظہ ہو کہ مغسر کا جو اپنا نہ بہ تھا۔ اس کو نقل نہیں کیا۔ اور جو عبارت نقل کی اس کے بعد کے الفاظ: "انزل علی آخر الانبیاء عن ابی مسلم" بھی چھوڑد ہے۔ الفاظ" وقیل "کے معنی مرزاغلام احمد نے خود یہ کئے ہیں:
"اورا کی قول ضعف یہ بھی ہے۔ "(المق مباحث دیل ص ۲ ۵ خوائن ص ۲ ۸ ان س) پس الفاظ "وقیل" آپ کے لئے مفید نہیں ہے۔ اور کی جواب تغیر جامع البیان کے الفاظ "وقیل الصمیر للقرآن "کے متعلق ہیں۔

قاویائی: الجواب الثانی: "لماضدب ابن مدیم مثلا "میں مثیل مسے مراد ہے نہ کہ اصل مسے کیونکہ مثل کے معنی مائند 'مسادی سب صفول میں (کریم اللغات میں ۱۳۵۰) کے مائند و بہتا کے میں۔ (منی الارب فی الغات العرب ج میں ۱۹۲۱) کی اس آیت میں ر

مسے کی مانند کسی مخص کے آنے کی پیش گوئی ہے۔ بیعیٰ حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی ملعون) کی چنانچہ ہمارے ان معنول کی تقید بیق شرح عقائد کی مندرجہ ذیل سے بھی ہوتی ہے:

" قال مقاتل بن سلیمان ومن تابعه من المقسرین فی تفسیر قوله تعالی (وانه لعلم للساعة) قال هوالمهدی یکون فی آخرالزمان وبعد خروجه تکون امارات الساعة "(دیمونرای شرع عارش مساعة " دیمونرای شرع عارش مساعی مسان اور دیگر مفسرین نے کمام کہ:" انه لعلم للساعة " مراو مهدی ہے۔ جو آخری ذمانہ میں ہوگا۔ اور اس کے ظہور کے بعد قیامت کے نشانات ہو نگے۔ پس اس سے مراد حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی) ہیں نہ کہ علی من مریم جن کی وفات مش النماد کی طرح داضح ہے۔

الفضل مورنعه ۱۰ستبر ۱۹۲۲ء ص ۸ کالم نمبر ۳)

مسلمان: سوره زخرف کی ان آیات مقدسه میں "می کی ماندکی شخص کے آنے کی پیش گوئی" نہیں ہے۔ بلعہ اس میں حضرت "ابن مریم" کے قیام سے پیشتر تشریف لانے کی خبر دی گئی ہے۔ جن کانام نامی اسم گرامی "عینی "ہے۔ صفاتی نام "مینی" ہے۔ جن کوخدا نے بنی اسر ائیل کے واسطے نمونہ بنایا تھا۔ جیسا کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: " وجعلنه مفلاً لبنی اسرائیل" مورة آل عمران آیت نمبر ۹ میں اس می عینی ائن مریم کے بارے میں آیا ہے: " ورسولا آلی بنی اسرائیل سے طرف تیغیر بناکر انھجا۔ مورة القف اسرائیل سے اللہ الیکم "یعنی اللہ نان مریم غینی ائن مریم غینی اسرائیل کی طرف تیغیر بناکر انھجا۔ مورة القف آیت ۲ میں آیا ہے: "والد قال عیسی ابن مریم غینی اسرائیل کی طرف تیغیر بناکر انھجا۔ مورة القف آیت ۲ میں آیا ہے: "والد قال عیسی ابن مریم غلیہ السلام نے فرمایا کہ اب بنی الله الیکم "یعنی جب حضرت عینی ائن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بنی الرائیل میں تماری طرف خداکار مول ہول۔ آیت مقدسہ: "ولما صدرب ابن اسرائیل میں تماری طرف خداکار مول ہول۔ آیت مقدسہ: "ولما صدرب ابن

مریم مثلاً "یمی الل می مراد نیس بے بلحہ وہی نی می عیلی ان مریم مراد بے جس کا ذکر خیر سورة المومنون کی آیت نمبر ۵۰:" وجعلنا ابن مریم وامه آیة و آوینهما الی ربوة ذات قرار ومعین "یس ہے۔

یہ جو کہا گیا ہے۔ کہ "مثل کے معنے 'ماند۔ مسادی 'سب صفتوں میں سوداضح ہوکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے قتل مسے ہونے کادعویٰ کیا تھا۔ اور یہ لکھا تھا کہ: "اس مسے کو ابن مریم سے ہر ایک پہلو سے تشیبہ دی گئی ہے۔ "(سمی نوح موہ نوائن موسم معن اور یہ کہ: "اس عاجز کو حضرت مسے سے مشابہت تامہ ہے۔ "(رابین احمد موہ موائن موہ موہ موائن موہ ماہ میں اس کو خوائن موہ موہ اس کو خوائن موہ ماہ ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی قتل مسے نہیں ہے۔ نہ اس کو حضرت مسے سے مشابہت تامہ ہے۔ اور نہ ہر ایک پہلو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مقاتل میں سلیمان کی تفییر مر امر غلط ہے۔ اور صحابہ تابعین کی تفییر کے خلاف ہے۔

حضرت مسیح علیه السلام کار فع اور آمد ثانی خضرت امام عبد الومابٌ شعر انی کی زبانی مرزاغلام احمد قادیانی کااعتراض

"آیت جوعام استدلال کے طریق سے میے این مریم کے فوت ہوجائے پر دلالت کرتی ہے یہ آیت ہے:" وما جعلنا هم جسندالا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین "یعنی کی نی کا ہم نے ایسا جسم ہیں ہایا جو کھانے کا محان نہ ہواور وہ سب مر کئے کوئی ان میں سے باقی شمیں ۔ "(مرزافلام احر قادیانی نے اپی کتاب ازالہ اوہام م ۲۳۵ میں ایس مرکئے کوئی ان میں سے باقی شمیل ۔ "(مرزافلام احر قادیانی نے اپی کتاب ازالہ اوہام م ۳۲۵ میں ایس احدید این احدید محمد باجین احدید محمد باجین احدید محمد باجین احدید محمد باجین احدید محمد باجی کاخلامہ)

مر زا قادیانی کے اس اعتراض کاجواب دینے سے پیشتر میں ناظرین کی توجہ کو

مرزا قادیانی کے مریدوں میں سے تھیم خدا جش لا ہوری مرزائی مصنف کتاب عسل مصنف کے مریدوں میں سے مصنف کرتا ہوں۔ تھیم خدا بخش مرزائی کے دھوکے کی تردید کرتے ہوئے .....مرزا قادیانی کے مندر جہ بالااعتراض کا جواب

بِعُ رَبِّ عَلَى وَرِيْدِ وَكَانَ وَمَا تُوفِيقَى الا بِالله عليه تُوكِلت واليه انيب" بهي ساتھ بي آجائے گا:"وما توفيقي الا باالله عليه توكلت واليه انيب"

# حکیم خدا بخش مر زائی کاد هو که

عیم خداهش مرزائی اپنی کتاب عسل مصفے حصہ اول (مطبوعہ اگست ۱۹۱۳ء مطبع دزیر ہندامر تسر) کے باب آٹھویں کی ستر حویں فصل میں بعنوان "مسیح کی دفات پر ویگر اشخاص کی شہادت"ص ۵۲۳ پر لکھتے ہیں:

"شادت الم شعرانی سکھتے ہیں: "وکان یقول ان علی بن ابی طالب رفع کما رفع عیسی علیه السلام وسینزل عیسی علیه السلام "وہ کتے تھے کہ علی ان الی طالب بھی ای طرح اٹھائے گئے جس طرح عیلی علیه السلام "وہ کتے تھے کہ علی ان الی طالب بھی ای طرح اٹھائے گئے جس طرح عیلی علیہ السلام اٹھائے گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ اس دنیا سے وفات پاکر اٹھائے گئے ہیں۔ ای طرح حضرت عیلی علیہ السلام بھی لعنت کی موت سے وفات پاکر اٹھائے گئے ہیں۔ ای طرح حضرت عیلی علیہ السلام بھی لعنت کی موت سے بھی کر طبعی موت کے بعد آسمان پر گئے۔ "(طبقات جلد ہائی سسم) (غیرد کیمو کتاب محقن س ۱۱۹) پیام ملم مورد کے اصفر ۲۰۰۰ الد ص ۴۰ رمالہ تھی بلت نومبر ۱۹۲۱ء س

**جواب**: خداوند کریم کے فضل د کرم سے حکیم خداعش مرزائی کے اس وھو کہ اور مغالطہ کی تردید ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ یمال غور سے سنئے :

حضرت امام عبدالوہاب شعر انی "اپنی کتاب (طبقات اکبری ای (مطبومہ ۱۳۱۵ مطبع عام دمیری درم ۳۰ مرس ۲۰۱۹ راک پیز رگ حصریت سید علی الخواص گاؤ کر کس تر ہو تران کا

"وكان يقول ان على بن ابى طالب رضى الله عنه رفع

کمارفع عیسی علیه السلام وسینزل کماینزل عیسی علیه السلام" سید علی الخواص کما کرتے تھے۔ کہ تحقیق حفرت علی سیخ الاطالب کے اٹھائے گئے جسے حضرت علی رضی اللہ عند نازل ہو نگے جسے حضرت علی رضی اللہ عند نازل ہو نگے جسے حضرت علی ملیہ السلام نازل ہو نگے۔"

مندرجدبالاعبارت توہتاری ہے کہ حضرت سید علی الخواص نامی کی بررگ کا قول امام عبدالوہ ہب شعر انی " نقل فرماتے ہیں۔ یہ نمیں کہ یہ ان کا ابنا عقیدہ ہے۔ ان الفاظ سے تو یہ معلوم ہو تاہے کہ سید علی الخواص حضرت عیلی علیہ السلام اور حضرت علی منی اللہ عنہ کے رفع اور نزول کے قائل تھے۔ خیر یہ اس بزرگ کا ابنا عقیدہ تھا۔ امام عبدالوہاب کا یہ عقیدہ نہ تھا۔ کہ حضرت علی کا رفع ہوا اور وہ نازل ہو نے۔ امام عبدالوہاب شعر انی " کا ابنا فہ ہب و کھنا ہو تو ان کی مشہور و معروف کتاب (البوانيت والجواہد فی بیان عقائد الاکابری دم عند ۲) میں خوب غور سے پڑھو۔

حضرت مسیح علیه السلام کار فغ اور آمد ثانی امام عبدالوہابؓ شعر انی کی زبانی

اب میں ذیل میں حضرت امام عبدالوہاب شعرانی "کا عقیدہ اس بارے میں .
ان کی کتاب (الدواقیت والحواہد فی بیان عقائد الاکابدی دومعت ۱۳۹ س ۱۳۹) سے نقل کرتا ہول۔ امام صاحب فرماتے ہیں :

. "اگر توسوال کرے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے نزول پر کیاد لیل ہے تو جواب ہے ہے کہ اس کے نزول پر کیاد لیل ہے تو جواب ہے ہے کہ اس کے نزول پر دلیل اللہ تعالی کا بیہ قول ہے:" وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته "یعنی جس دفت نازل ہوگا۔ اور لوگ اس پر ایمان لاکیں گے۔ اور معتزلہ اور قلاستر اور یہوداور نصاری جو عینی علیہ السلام کے جسم ایمان لاکیں گے۔ اور معتزلہ اور قلاستر اور یہوداور نصاری جو عینی علیہ السلام کے جسم

کے ساتھ آسان پر جانے کے منکر ہیں۔اس وقت یہ سب لوگ ایمان لائیں گے۔اللہ تعالى نے عینی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:" وانه لعلم للسماعة "اور عینی البته قیامت کی نشانی ہے اور قرآن کے لفظ علم کو عین اور لام کے زیر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور انه میں جو ضمیر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ کیونکہ الله تعالى كا قول ب : "ولما ضرب ابن مريم مثلاً "اوراس كے معنى يہ بي كه تحقیق مسے علیہ السلام کا نازل ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ اور حدیث میں د جال کی صفت میں آیا ہے۔ کہ لوگ نماز میں ہو کئے۔ کہ ناگهال اللہ بھیجے گا حضرت مسیح ابن مریم کووہ اتریں مے دمثق کی مشرقی طرف سفید منارہ کے پاس۔ حضرت مسے علیہ السلام نے زرورنگ کی دوجادریں پہنی ہوئی ہو گئی۔ دو فرشتوں کے بازودک پر اپنے ہاتھ رکھے ہو نگے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانازل ہونا کتاب وسنت کے ساتھ ثابت ہو گیا۔ حق سے کہ عینی علیہ السلام ایے جسم کے ساتھ آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ اوراس كے ساتھ ايمان لاناواجب بـ الله تعالى في فرمايا بـ: " بل رفعه الله کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسان میں جانے کی کیفیت اور اس کے انز نے اور آسان میں محسرنے کی کیفیت اور کھانے یہنے کے سوااس قدر مھسر نابیاس قبیل سے ہے کہ عقل اس کے جانے ہے قاصر ہے۔اور ہمارے لئے اس میں بجز اس کے کوئی راستہ نہیں کہ ہماس کے ساتھ ایمان لائیں اور اللہ کی اس قدرت کو تشکیم کریں۔ پس اگر کوئی سوال کرے کہ اس قدر عرصہ تک کھانے پینے سے بیرواہ رہنایہ کس طرح ہو سکتاہے عالاتكم الله تعالى في فرمايت : " وما جعلنا هم جسيداً لا يا كلون الطعام " لینی ہم نے نبیوں کااپیا جسم نہیں ملاجو کھانے پینے سے مستغنی ہو۔ تواس کا جواب بیہ ہے کہ طعام کھانااس فخض کے لئے ضروری ہے جو زمین میں ہے۔ کیو نکہ اس پر ہوا

گرم و ہر و غالب ہے۔اس لئے اس کا کھانا بینا تخلیل ہو جاتا ہے۔ جب پہلی غ**ز**ا ہضم ہو جاتی ہے۔ تواللہ تعالیٰ اس کو اور غذااس کے بدلے میں عنایت کرتا ہے۔ کیونکہ اس د نیاغبار آلود میں اللہ کی نہی عادت ہے۔لیکن جس شخص کواللہ آسان کی طرف اٹھالے۔ الله اس کے جم کوایل قدرت ہے لطیف اور نازک کرویتا ہے۔ اور اس کو کھانے اور ینے سے ابیاب پرواہ کردیتا ہے جیسے اس نے فرشتوں کو ان سے بے برواہ کر دیا ہے۔ پس اس وقت اس کا کھانا تشہیج ہو گالور اس کا پینا تهلیل ہو گا۔ جیسا کہ آنخضرت علاق نے اس سوال کے جواب میں فرمایا جبکہ آپ سے یہ ہو چھا گیا کہ یارسول اللہ عظام آپ کھانے پینے کے بغیر بے دریے روزے رکھتے ہیں۔ اور مہم لوگوں کو اجازت مہیں دیتے۔ بعنی روزے وصالی کی ہم کو اجازت نہیں دیتے۔ تو آپ عظی نے فرمایا کہ میں اینے رب کے پاس رات گذار تا ہول۔ میر ارب مجھ کو کھانادیتا ہے۔اور یانی پلا تا ہے اور مر فوع حدیث میں ہے۔ کہ د جال کے پہلے تمن سال قط کے ہو تگے۔ پہلے سال میں آسان تيسرا حصه بارش كم كرديگاله اور زمين تيسرا حصه ذراعت كاكم كرلے گا۔ ادر دوسرے سال میں وو جھے بارش کے کم ہو جائمیں گے۔اور وو جھے زراعت کے کم ہو جا کیں گے۔ اور تبسرے سال میں بارش بالکل ہند ہو جائے گی۔ پس اساء ہنت زید نے عرض کی۔ پارسول اللہ اب تو ہم آٹا گوندھنے سے پکنے تک بھوک سے صبر شیں كريكتے ـ اس دن كياكريں كے \_ فرماياجو چيز الل ساء كو كفايت كرتى ہے ـ يعني الله كي تشبیح اور نقذیس کرنا۔ شیخ ابو طاہر نے فرمایا کہ ہم نے ایک شخص نامی خلیفہ فراط کو دیکھا ہے کہ وہ شہر اہبر میں (جو مشرقی بلاد ہے ہے) مقیم تھا۔اس نے ۲۳سال کچھ نہیں کھایا اور دن رات الله کی عبادت میں مشغول رہا تھا۔اور اس سے اس میں کچھ ضعف نہیں آیا

تھا۔ پس جب بربات ممکن ہے تو عینی علیہ السلام کے لئے آسانوں میں تنبیج و تبلیل کی غذابو توكيابعيد بـاوران باتول كالله بى عالم بـ" نوٹ : اس مندرجہ بالا عبارت سے یہ امر روز روش کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی" وفات مسے علیہ السلام کے قائل نہ تھے۔ بلعہ حیات مسے علیہ السلام کے قائل تھے۔ چنانچہ ان کے یہ الفاظ قابل غور ہیں :

مندرجبالاعبارت يلى مرزا قاويانى كاعتراض كاجواب بهى آكيا ہے۔ واضح ہوكد اصحاب كف بهى توكى سال سوئ دے تے بغير كھائے پينے كـ جب سوكرا شحے تو پھران كوطعام كى ضرورت بڑى تقى سورة كف يلى ہے: " فضربنا على اذا نهم فى الكهف سنين عنداً فم بعثنا هم "اور حضرت يونس عليه السلام ني چھلى كے پيث يل ذنده رہے تھے۔اوران كى تبيح يہ تقى: "لااله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين "

> خاد م دین رسول الله عاجز حبیب الله





#### بسم الله الرحمن الرحيم

### مرزا قادیانی کااعتراض

(۱) ..... مرزا قادیانی نے لکھاہے: "صحیح خاری میں جواصح الکتب بعد کتاب الله كهلاتى ہے حضرت عيني عليه السلام كا حليه سرخ رنگ لكھا ہے۔ جيساكه عام طورير شامی لوگوں کا ہوتا ہے۔ابیابی ان کے بال بھی خمدار لکھے ہیں۔ مگر آنے والے مسے کا رنگ ہر ایک حدیث میں گندم گوں لکھا ہے اور بال سیدھے لکھے ہیں اور تمام کتاب میں میں التزام کیا ہے کہ جمال کمیں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے حلیہ لکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو ضرور بالالتزام اس کواحریعنی سرخ رنگ لکھاہے اور اس احر کے لفظ کو کسی جگہ چھوڑا نہیں اور جہال کہیں آنے والے مسے کا حلیہ لکھنا پڑا ہے توہر ایک جگہ بالالتزام اس کو آدم لینی گندم گول لکھا ہے۔ لینی امام خاری ؓ نے جو لفظ آنخضر ت علی کے لکھے ہیں۔ جس میں ان دونوں میحیوں کا ذکر ہے۔ وہ ہمیشہ اس قاعدۃ پر قائم رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیلی کے لئے احر کا لفظ اختیار کیا ہے اور آنے والے مسے کی نسبت آدم یعنی گندم گوں کالفظ اختیار کیا ہے۔ پس اس التزام ہے جس کو کسی جگھ صحیح خاری کی حدیثوں میں ترک نہیں کیا گیا۔ براس کے کیا بتیجہ نکل سکتا ہے کہ آنخضرت علی کے نزدیک عیلی این مریم بنی اسرائیلی اور تھااور آنے والا مسیح جواسی امت میں ہے ہو گااور ہے۔ورنہ اس بات کا کیاجو آب ہے کہ تفریق طبیتین کا پوراالتزام كيول كيا كيا-" (تخذ مولژوبه ص ۳۴ ۴۳ ۴ نزائن ص ۱۱۹ ج ۱۷)

(۲)..... عليم خدا عش مر زائي لکھتاہے:

"جب انبیاء سابقین کی ذیل میں مسے علیہ السلام کاذکر کیا گیا ہے توان کا حلیہ

یون ذکر کیاہے کہ وہ سرخ رنگ کھونگروالے بال اور فراخ صدر ہیں اور جب بھی میے کو د جال کے ساتھ ہیان کیاہے تواس کا حلیہ الگ ظاہر کیاہے۔ یعنی وہ گندم گول ہے 'بال سید ھے لئے ہوئے اور میانہ قد بیں جس سے صاف عیاں ہے کہ ظاری کے نزدیک رسول اللہ عیانہ کے خیال میں دوالگ شخصوں سے مراد ہے۔جوا یک ہی نام سے موسوم کئے گئے ہیں۔ "(عمل صفے حمد بول ص ۵۰۸ نیزدیموکاب سک العارف ص ۳٬۳ کتاب تبلغ ہدایت حمد بول ص ۵۰۸ نیزدیموکاب سک العارف ص ۳٬۳ کتاب تبلغ ہدایت حمد بول ص

## قادياني اعتراض كاجواب

خداکے فضل و کرم کے ساتھ ذیل میں مندر جہ بالا قادیانی اعتراض کاجواب بطریق احسن لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ ھفزت مسے ناصری علیہ السلام اور آنے والے مسے قاتل و جال کے صلیے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

# صحيحين كى حديثين مسيح ناصرى عليد السلام كاحليه

"عن ابی عالیة قال حدثنا ابن عم نبیکم عَبَیْلیه قال رایت لیلة اسری بی موسی رجل آدم طوالا جعدا کأنه من رجال شنؤة ورایت عیسی رجلا مربوعا مربوع الخلق الی الحمرة والبیاض سبط الراس " و حضرت الوالعالیة سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله قبن عبال نے کماکہ نی عبالته فی مقالیت نے کماکہ نی عبالته فی مقالیت نے کماکہ نی عبالته فی مقالیت موراج میں حضرت موکی علیه السلام کو اکیک مرد بیں گذم گول وراز قدید ن کے سخت اور مضوط گویا کہ وہ ( یعنی حضرت عیلی موکی علیه السلام کو ایک مرد متوسط پیدائش ماکل المرخی وسفیدی سر کے بال سیدھے لمبے کی علیہ السلام کو ایک مرد متوسط پیدائش ماکل المرخی وسفیدی سر کے بال سیدھے لمبے کی درجی علیہ السلام کو ایک مرد متوسط پیدائش ماکل المرخی وسفیدی سر کے بال سیدھے لمبے کی درجی علیہ السلام کو ایک مرد متوسط پیدائش ماکل المرخی وسفیدی سر کے بال سیدھے لمبے کی درجی علیہ میں مام شریف خول میں میں میں میں میں میں اور دیکھ سلم شریف خول میں میں ا

اس مدیث نبوی سے معلوم ہواکہ حضرت سے ناصری علیہ السلام امر ائیلی نبی کا حلیہ یوں ہے کہ متوسط پیدائش مر کے بال لیے اور سیدھے 'رنگ ماکل ہمر فی وسفیدی یعنی گندم گوں اور الی الحمدة والبیاض جو فربایا گیااس کے معنے صاف ظاہر ہیں کہ اسمر اللون یعنی گندم گوں ہیں۔ کو نکہ جب کوئی رنگ ماکل ہمر فی وسفیدی ہوتا ہے اس کو آدم اسمر اللون کتے ہیں۔ "(مواصن مرزائی امردی کا کلب سک العادف میں) حضر ت مسیح علیہ السلام قاتل د جال کا حلیہ

"عن سالم عن ابیه قال لاوالله ماقال النبی عَبَیْ الله لعیسی الحمر ولکن قال بینما انانائم اطوف بالکعبة فانا رجل آدم سبط الشعریهادی بین رجلین ینطف رأسه ماء او یهراق راسه ماء فقلت من هذا قالوا ابن مریم فذهبت التفت فانا رجل احمر جسیم جعدراسه اعورعینه الیمنی کان عینه عنبة طافئة فقلت من هذا قالو اهذا الدجال واقرب الناس به شبها ابن قطن قال الزهری رجل من خزاعة هلك فی الجاهیلة "فرروایت ب سالم بن عبرالله بن عبرالله بی خراب که اس خرافت که کماالله کی قتم ہے کہ نی کم اس خروایت کی اپنیاپ حفر مع عبرالله بن عبرالله بی فی سویا ہوا قا اور میں خواب میں کیاد کھا ہوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کررہا ہوئی۔ اس وقت ایک گذم اور میں خواب میں کیاد کھا ہوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کررہا ہوئی۔ اس وقت ایک گذم اور دو آدمیوں کے در میان چا تھا۔ اس کے سریر سے پائی شبتا تھایاس کے سریر سے پائی اور دو آدمیوں کے در میان چا تھا۔ اس کے سریر بی نظر ایک سرخ رقگ کھاری جم والے پر بڑی کے خطر ات گر چا گیا تو پھر میری نظر ایک سرخ رقگ کھاری جم والے پر بڑی

جس کے بال گھونگروالے ہیں۔اس کی داہنی آنکھ کانی ہے۔ گویا ٹینٹ نکلا ہوا ہے۔ میں ر

نے پوچھاکہ وہ کون ہے توجواب ملایہ د جال ہے اور اس کی شکل ائن قطن ہے بہت ملتی جلتی تھی۔ زہر گ راوی فرماتے ہیں کہ ائن قطن قبیلہ خزاعہ کا ایک آدی تھاجو جا ہلیت میں مرگیا۔ کھر صبح طاری شریف جالوں میں ۲۸۴ (خ البدی پارہ ۱۳ مر ۲۷۹ مرة القاری ج کا سرے ۲۷۹ مرة القاری ج

نوٹ :اس حدیث نبوی میں ہتلایا گیا کہ آنے والے مسے علیہ السلام جو قاتل و جال ہیں گندمی رنگ کا ہے اور اس کے سر کے بال سیدھے لیے ہیں۔ امام او جعفر محمدان جریرٌ طبری کی تفییر (کیارہ سوم ص۱۹۶ دیارہ عشم ص۲۲) پرہے :

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله عبر الانبياء الموة لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد وانا اولى الناس بعيسى بن مريم لانه لم يكن بينى وبينه نبى وانه خليفتى على امتى وانه نازل فاذارأ تيموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الشعركان راسه يقطروان لم يصبه بلل بين ممصر تين فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال ويقاتل الناس على الاسلام حتى يهلك الله فى زمانه الملل كلها غيرالاسلام ويهلك الله فى زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال وتقع فى الارض الامانة حتى ترتع مسيح الضلالة الكذاب الدجال وتقع فى الارض الامانة حتى ترتع والصبيان بالحيات لايضربعضهم بعضا ثم يلبث فى الارض ماشاء والصبيان بالحيات لايضربعضهم بعضا ثم يلبث فى الارض ماشاء والمسلمون

دیکھے اس روایت میں بھی آنے والے مسے عیسیٰ بن مریم کا حلیہ یول بیان کیا گیاہے کہ متوسط پیدائش 'ماکل ہس خی وسفیدی یعنی گندمی رنگ اور سر کے بال سیدھے لیے اور یکی حلیہ (می حاری شریف ہول ص ۵۹ ماور سیح سلم ہول ص ۹۴ پر) حضرت مسیح علیہ السلام ناصری کا آیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا عیسیٰ ابن مریم علیما السلام مسیح ناصری ہی ہے۔

صحيح مسلم كى روايتين مسيح ناصرى عليه السلام كاحليه

"عن جابر ان رسول الله عُبَرُهُم قال عرض على الانبياء فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنؤة ورايت عيسى ابن مريم فاذا اقرب من رايت به شبها عروة بن مسعود"

سیرے روبروامیاء لائے سے اول میں سے ہیں اور دیکھا میں نے حضرت عیلی ائن مریم گویا کہ وہ قبیلہ شؤہ کے مردول میں سے ہیں اور دیکھا میں نے حضرت عیلی ائن مریم علیما السلام کو پس نا گمال قریب ترین ان شخصوں کا کہ دیکھتے میں نے مناسب مشابہت میں ساتھ اس کے عردہ بن مسعود تہے۔ ﴾

نوف : اس حدیث نبوی میں حضرت مسے ناصری علیہ السلام کی مشابہت حضرت مسے ناصری علیہ السلام کی مشابہت حضرت عروہ بن مسعود صحافی کے ساتھ وی گئی ہے۔ نیز مرزا سیوں کے رسالہ (ربوبوآف میلیمز جہنے نبر ماہدے اواکٹر سام او کشامیم کیا ہے کہ آنخضرت علیہ نے مشابہت دی تھی۔ حضرت مسعود سے مشابہت دی تھی۔

آنے والے عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ

" عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله عَلَيْسَلَم يخرج الدجال فيمكث في امتى اربعين لاادرى اربعين يوما اوشهرا اوعاما

فيبعث الله عيسي ابن مريم كانه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه" (صح سلم شريف جروم ص ٣٠٣ كآب المعلم ١٥ ٢ ٢٨٠٣ ٢٨٠٣ مكلوة ص ٨١١ بالاهوم الساعة الاعلى الفرارالناس)

﴿ حضرت عبدالله بن عرق ہے روایت ہے کہ فرمایا حضرت رسول خدا علیہ الله علیہ الله بن عمر الله بن عمر کا قول ہے ) میں نہیں جانتا ہے کہ وجال نکلے گا۔ پس رہے گا چالیس (عبدالله بن عمر کا قول ہے ) میں نہیں جانتا چالیس سے چالیس ون مراد ہیں یا چالیس ماہ یا چالیس برس (نبی علیہ کے فرمایا) پس الله بھی گا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو گویا وہ عروہ بن مسعود ہیں۔ پس وہ علیا ش کریں گے وجال کواور اس کو ہلاک کر ڈالیس گے۔ ک

نوٹ: اس حدیث صحیح میں آنے والے حضرت عیسیٰ این مریم علیماالسام کی مشابہت حضرت عروہ بن مسعود کے ساتھ دی گئی ہے۔ چنانچہ مرزا سُول کے رسالہ (تفید الاذہان ۱۵ انبر ۸بلت ۱۵ اگست ۱۹۳۰ء س۳۸) پر اس امر کو تشلیم کیا گیاہے کہ عروہ بن مسعود کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دی ہے جو کہ آئسدہ آنے والا ہے حدیث مسلم میں آیاہے۔ پس تیجہ یہ نکلا کہ آنے والا عیسیٰ این مریم علیماالسلام قاتل د جال حضرت مسیخ ناصری بی ہے۔

اب مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں کے سوال کاجواب مختیقی اور التزامی طور پر لکھاجا تاہے:

قادیانی : انن مریم کے آنخفرت علیہ نے دو طبے میان فرمائے ہیں۔
ملاحظہ ہو کتاب بدُ الخلق خاری مجاہد نے انن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ نے
فرمایا کہ میں نے عینی 'موک 'اہر اھیم کو و یکھا۔ عینی سرخ رنگ 'گفتگر الے بال 'چوڑے
سینے والے تھے۔اس این مریم کا علیہ جے آپ نے اسر اء کی رات میں دیکھا سرخ رنگ
والے گفتگر الے بال اور چوڑ اسینہ فرمایا ہے اور جس کو د جال کے پیچھے طواف کرتے دیکھا

اس کا حلیہ آپ نے گندمی رنگ لور سیدھے بال بتلایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آخضرت علیہ نے ابن مریم کے جیں کہ آنخضرت علیہ نے ابن مریم کے دو طیمہ تائے ہیں۔ اس لئے وہ شخص دو ہیں۔ (رسالہ تشخیدالاذ بان بدساہ اُگست ۱۹۲۰ء ص۳۵ ملامہ)

مسلمان: مسے علیہ السلام کے دو حلیوں سے جو حدیثوں میں مذکور ہیں دو مخصول کے مسے ہونے پر استدلال کرنا غلط ہے در نہ اس طرح تو حضرت موی علیہ السلام بھی دو ہو سکتے ہیں کیونکہ معراج والی جو حدیث میں موی کا حلیہ ایک مردگندم گوں 'دراز قد جعد مذکور ہے اور ذکر الانبیاء میں جو حدیث ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک مرد ہے مضطرب 'رجل الشحروہ بال کہ نہ بہت سیدھے ہوں اور نہ بہت گھنگرالے ہوں۔ یعنی ایک روایت میں رجل الشعر ہوال الشعر ہیں جاور دوسری میں جعد۔

قاویائی: حضرت موی علیہ السلام کے آپ نے دوطیے نہیں ہتائے۔ بلعہ وہ حلیہ ایک ہی ہے کہ دونوں حدیثوں میں حضرت موی علیہ السلام کی تشبیہ رجال ملائی ہی ہے۔ یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ دہ ایک ہی ہیں۔
ما تھ دی گئی ہے۔ یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ دہ ایک ہیں ہیں۔
دم ری حدیث میں رجل آدم اور ایک میں جسیم اور طوال آیا ہے۔ ان کے در میان فتح الباری دالے نے یوں تطبیق دی ہے نووی نے کہا کہ جعودۃ جو صفت موی علیہ السلام

مسلمان: جس طرح حافظ ان حجر عسقلانی آور امام نودی نے حضرت موئ علیہ السلام کے بارے میں حلیوں میں تطبیق دی ہے اس طرح انہوں نے رحلیہ مسیح علید السلام میں بھی تطبیق دی ہے۔ ذر اغور سے سننے کتاب (فتح الباری پارہ ۱۳ ص ۲۵ اور لودی شرح صحح مسلم جلول ص ۹۴ اور کتاب المعلم جالول ص ۳۶۷) پر لکھا ہے:

" واما قوله عَنيَ الله عيسى عليه السلام جعد ووقع فى اكثرالروايات فى صفة سبط الراس فقال العلماء المراد بالجعد هنا جعودة الجسم وهوا جتماعه واكتنازعة وليس المراد جعودة الشعر"

﴿ اور آپ عَلِيْ كَا قُولَ عَينَى عليه السلام كے بارے ميں كه وہ جعد تھے اور واقع ہوا ہے اسلام كے بارے ميں كه وہ جعد تھے اور واقع ہوا ہے اسلام كے سر كے بال لمج سيدھے ہيں۔ پس علماء نے كما ہے كه اس جگه جعودة سے مراد جعودة جسم كى ہے لينى سخت اور مجتمع الخلق ہونا اور بالوں كا تَحْمَلُو يالے ہونا مراد نہيں ہے۔ ﴾

اس سے صاف معلوم ہوا کہ (معج خاری شریف جو اول ۱۸۹٬۳۸۹ پر) حضرت عیسیٰ کے لئے جولفظ جعد آیا ہے۔اس سے مرادبالول کا تھنگریا لیے ہونا نہیں ہے بلعہ جسم کا سخت و مضبوط ہونا ہے۔

(۲) ..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: "صحیح بخاری میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ سرخ رنگ لکھاہے جیسا کہ عام طور پرشامی لوگوں کا ہوتا ہے۔"

(تخد کو لادیہ ص۳۲ خزائن ص۱۱ع ۱۱ ا

اور نیز مرزا قادیانی نے تکھا ہے:"اور بدھ نے اپنی پیشگوئی میں اس آنے والے بدھ کا نام بگوامیتا اس کئے رکھا کہ بھواسنسکرت زبان میں سفید کو کہتے ہیں اور حضرت مسے چو نکہ بلاد شام کے رہنے والے بتھے اس لئے وہ بھوالیعنی سفیدرنگ تھے۔"
دھنرت مسے چو نکہ بلاد شام کے رہنے والے بتھے اس لئے وہ بھوالیعنی سفیدرنگ تھے۔"
دستان میں میں ۱۸ مزائن میں ۲۸ میں ۱۸ میا ۱۸ میں امامی امامی

حضرت مسیح علیہ السلام ناصری کے بارے میں ان ہر دو بیانوں میں تطبیق

کرتے ہوئے کہاجاتا ہے کہ سفیدرنگ سے مراد دودھ کی مائند نہیں ہے اور سرخ رنگ سے مراد خون کی مائند نہیں ہے اور سفیدرنگ والا سے مراد خون کی مائند سرخ نہیں ہے بلعہ شامی آدمی کو سرخ رنگ والا اور سفیدرنگ والا مھی کہہ سکتے ہیں۔

# ایک غلطی کاازاله

## لوكان موسلي وعيسلي حيين لما وسعهماالا اتباع كي تختيق

مرزافلام احمد قادیانی اور ان کے مریدوفات مسے علیہ السلام پر ایک دلیل یہ کھی ویا کرتے ہیں کہ آنخضرت علیق نے فرمایا کہ اگر حضرت موی اور حضرت عیسی علیہ السلام زندہ ہوتے تومیری پیروی کرتے۔ چنانچہ ذیل میں مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں کی کتابوں سے عبار تیں لکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے: "وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب"

### مر زاغلام احمد قادیانی کی تحریر

"ایک حدیث میں آنخضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موکی اور عیسیٰ ذری ہوت کا اور عیسیٰ ذری ہوتے اور عیسیٰ ذرد ہوتے تو میری پیروی کرتے۔"(تحد مولادیہ ص ۱۹۵ نزائن ص ۹۵ ہج ۱۵ بام السلح ادد ص ۱۳ نزائن ص ۹۵ ہج ۱۵ نزائن ص ۹۵ ہج کا خوائن ص ۵ کے ۸۵ ہج کا خواسہ مطلب)
جدید البشری می س ۲ ۲ افزائن ص ۲ ۲ و ۲ کا خلاسہ مطلب)

# تھیم خدا بخش مر زائی کی تحریر

حکیم خدا بخش مر زائی نے لکھاہے :

" دبعض حدیثول میں آیا ہے کہ رسول اللہ علی کے فرمایا ہے کہ اگر موی اور علی کے فرمایا ہے کہ اگر موی اور علی نے ن علی ذیدہ ہوتے توان کو بجز ہماری اطاعت کے اور کچھ چارہ نہ ہوتا۔ "(اپی تاب عل مص 

### جلال الدين سيھواني کي تحرير

# سید مصطفے بہائی کی تحریر

سیدمصطفے بھائی لکھتاہے:

"رسول اکرم علی فرماتی بین: "لوکان عیسی حیالما وسعه دینی (کاب المعبار الصحیح افرار محمد المهدی والمسیح (مطبور ۱۳۲۸ مطح افرار محمدی کلته) مراه)" هاگر عیسی مسیح جیتے رہتے اور میرے زبانه (بعث ) میں موجود ہوتے توان کو ضرور میر ی شریعت اور دین کی پیروی کرنی پرتی۔ ک

جواب: واضح ہو کہ حدیث کی کتابیں دو قتم کی ہیں۔ ایک قتم کی وہ کتابیں ہیں جن میں محد ثمین نے اپنی اپنی سندول سے آنخضرت علیہ کی حدیثیں لکھی ہیں جس میں صحاح ستہ شریف مسند احمہ شریف موطالهام مالک موطالهام محمہ مسندرک حاکم انسانیف المام پہنی والم طبر انی مسنن دارمی و لاکل المندوت الد نعیم ان کو مسندات کتے ہیں۔ ووسری قتم کی وہ کتابی ہیں جن کے لکھنے والوں نے پہلی قتم کی کتب مدیث سے صدیثیں نقل کی ہیں اور راوی کانام اور حدیث کی کتاب کا حوالہ بھی لکھ دیا ہے جیسے مشکوۃ شریف کتاب الرغیب والتر ہیب'ان کو مخرجات کتے ہیں۔ مرزائی اور بھائی مولوی کے پیش کردہ الفاظ:" لوکان موسی وعیسی حیین لما وسعهما الااتباعی "اور الفاظ:" لوکان عیسی حیالما وسعه الا اتباعی "حدیث کی مندیا مخرج میں آخضرت عیالہ ہے نہیں آئے ہیں۔ '

صیح کی تعریف بہ ہے کہ" ماثبت بنقل عدل تام الصبط "جوعادل تام الفیط کی نقل سے ثامت ہو لین جس کے راوی عادل تام الفیط ہول۔

مر فوع اس كو كمت بي : " ماانتهى الى النبى عَلَيْهِ الله "جس كى سند رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ م

مصل کی تعریف ہے : "فان لم یسقط راومن الرواۃ من البین فالحدیث متصل "یعنی آگر راویوں میں ہے کوئی راوی در میان ہے نہ گیا ہو تو مدیث متصل کملاتی ہے۔ (دیموجلال الدین میں ہے کوئی راؤی کتاب تقید سیحی مہم منہ منہ مصل کملاتی ہے۔ (دیموجلال الدین میں سیموانی مرائی کتاب تقید سیحی مرفوع متصل کی آپ جب تعریف معلوم کر چکے تو اس کے ساتھ یہ ہمی سیمھ لینا چاہئے کہ کس مدیث کو اس وقت تک محل استدلال میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ تاو قتیکہ اس کا صیحی مرفوع ، متصل ، ہونانہ پایا جائے۔ اب میں ذیل میں یہ و کھانا چاہتا ہوں کہ مدیث کی متند کی کول میں مدیث نبوی ان الفاظ کے ساتھ ہے: چاہتا ہوں کہ مدیث کی متند کی متند کی متند کی متند کی الا تباعی "مدیث کی متند کی الوکان عیسی حیالما و سعه الا تباعی "مدیث کی متند کی کی الوکان عیسی حیالما و سعه الا تباعی "نہیں آئے ہیں۔ "لوکان عیسی حیالما و سعه الا تباعی "نہیں آئے ہیں۔

(۱)..... "حضرت جابر علے روایت ہے انہوں نے نقل کی حضرت رسول خدا اللہ علیہ میں اللہ عمر آئے اور عرض کیا رکہ ہم

یموویوں کی با تیں سنتے ہیں اور ہم کواچھی لگتی ہیں۔ کیا آپ اجازت دیں گے کہ ہم ان میں سے بعض لکھ لیں۔ اس وقت حضر ت رسول خدا علیہ نے فرمایا کہ کیاتم چران ہو جیسے یمود اور نصار کی چران ہیں ؟۔ شخص میں لایا ہوں تمہارے پاس روش اور صاف شریعت: "ولو کان موسمیٰ حیا ماوسم الاا اتباعی "اور اگر حضرت موک علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سواچارہ نہ ہوتا۔ (اس روایت کو محدث امام یہ تی نے بھی اپنی کتاب شعب الایمان میں کھا ہے۔) (مند احمد شریف محدث امام یہ تی نے بھی اپنی کتاب شعب الایمان میں کھا ہے۔) (مند احمد شریف محدث امام یہ تی مورث محلق المسلام میں محدث امام یہ تی مورث مالیہ والمنظ میں محدث الایمان بیان بالاعمام بالکاب والمنظ میں محدث الایمان ہوں کے مورث میں محدث الایمان کی مورث کی کتاب الایمان بیان بالاعمام بالکاب والمنظ میں مورث کی مورث کی مورث کی اللام میں کھا ہے۔)

(٣) ..... عن عمر بن الخطاب قال اتيت النبي عُلَيْتُهُم ومعى

كتاب اصبته من بعض اهل الكتب فقال والذى نفس محمد بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه الاان يتبعنى"

(محدث او نعيم اصنماني كتاب ولاكل الدوت ج اول ص ٨ لوركتاب خصائص الكبر كان ووم ص ١٨ ١٨)

(۳) ..... "محدث ابو یعلی موصلی حفرت جایر " روایت کرتے ہیں کہ حضرت را این کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا علیہ نے فرمایا کہ اہال کتاب سے پچھ مت پوچھووہ تم کو کیا خاک ہدایت دیں گے جب کہ وہ خود گر اہ ہو گئے ہیں۔ تم یا توباطل کی تصدیق کروگے یا چ کو جھٹلاؤ گے۔ واللہ حال ہے ہے کہ اگر موکی تمہارے در میان زندہ ہوتے توان کو میری پیروی کرنے کے سوا پچھ چارہ نہ ہوتا۔ "

(تغير لن كثير (برحاشيه تغيير فتح البيان مطبوعه معر)ج دوم ص ٢٦ اور تغيير ترجمان القر آن ٢٥ ص ٢١٠)

(۵) ..... "احمدوائن شیبه وہزار نے حضرت جاہر الے روابت کیا کہ تحقیق حضرت عمر ایک کتاب ہے پایا تھا۔ حضرت عمر ایک کتاب ہے کر آئے جس کو انہوں نے بعض اہل کتاب سے پایا تھا۔ حضرت عمر نے وہ کتاب پڑھی ۔ پس آنخصرت عقیقہ غصے ہوئے اور آپ عقیقہ نے فرمایا میں تمہارے پاس لایا ہول صاف روشن شریعت ۔ اہل کتاب سے پچھ نہ پوچھو کو متن کی خبر دیں گے باس کی تمذیب کرو گے یا خبر دیں گے باطل کے کیونکہ تم کو حت کی خبر دیں گے باطل کے ساتھ بس تم اس کی تقدیق کرو گے ۔ قشم ہاس فدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ساتھ بس تم اس کی تقدیق کرو گے ۔ قشم ہاس فدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہوتا۔ " ہے۔ آگر موکی علیہ السلام زندہ ہوتے توان کو میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ " (تاب عمۃ القاری شریم میں عمری ہاس ک

#### غرض

حدیث کی کتابول (مثلاً منداحه 'سنن داری 'ام یمبی " کی کتاب شعب الایمان 'دلائل المنوت ' یزار 'اویعلی این ابل شیبر ' مشکلة شریف ) میس صحیح مر فوع متصل روایت میس الفاظ:" لو کان موسی حیا ماوسعه الااتباعی "آئے ہیں۔ حضرت عیلی کااسم گرامی نہیں۔
حدیث کی کی معند کتاب میں الفاظ: "لوکان موسی وعیسی حیین لما وسعهما الااتباعی "نہیں آئے ہیں۔ جس کتاب میں ایسے الفاظ کھے گئے ہیں۔ جس کتاب میں ایسے الفاظ کھے گئے ہیں۔ جرزا قادیانی اور ان کے مریدوں نے خود غرضی کی وجہ سے شخصی ہے کہ نہیں لیا۔

چواب : کتاب الیواقیت والجواہر میں فتوحات مکیہ کے باب دس کا حوالہ دیا سمیا ہے۔ حالا نکداس کتاب ( بیعن فتوحات مکیہ ) میں میہ عبارت نہیں ملتی ہائے د نقوعات مکیہ کی جول باب ۱۰س ۳۵ اپر)اصل عبارت یوں مرقوم ہے :

مختریہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا نام کسی قابل سندروایت میں اللہ ملائد۔ اللہ ملائد میں ملائد۔

ا قوال مر زاغلام احمد قادیانی خلاف آیات قر آنی

واضح ہو کہ قرآن مجید کی سورۃ بقر ہ' سورۃ آل عمران' نساء' ماکدہ' انعام' مریم' انبیاء' مؤمنون' احزاب' زخرف' حدید اور صف میں حضرت عیسیٰ این مریم علیما السلام کاذکر خیر آیا ہے اور سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ آپ اللہ کے خام ہے مجزات دکھائے۔ آپ اللہ کے نبی ور سول تھے۔ آپ اللہ کی خرا اللہ کی کا طرف ہے ایک کا محمد تھے۔ اللہ نے آپ کو و شمنوں ( یعنی یمود ) کے ہاتھوں ہے چایا اور اپنی طرف اٹھایا اور سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتاب و حکمت تورات شریف اور انجیل شریف سکھائی۔ آپ نے مہد میں با تیں کیس آیت :" وانع لعلم اللساعة "میں آپ کا قیامت سے پیشتر دوبارہ آنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباس صحائی نے اس آیت کی تفیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سے مصرت عبد اللہ بن عباس صحائی نے اس آیت کی تفیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سے مصرت عبد ناکا میا ہوں کہ مر ذاغلام احمد قادیائی کے اقوال قرآن مجید کی آخوں کے خلاف ہیں اور مرزاغلام احمد قادیائی کے یہ اقوال قرآن مجید کی آخوں کے خلاف ہیں اور مرزاغلام احمد قادیائی کے یہ اقوال ایسے ہیں کہ ان کا شہوت نہ قرآن مجید سے ملک ہوت نہ دورات محمد نہو ہیں ہو۔

#### (۱)....الله تعالی فرماتے ہیں:

" انقالت الملئكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والأخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب الله يكون لي ولد ولم يمسسنى بشرقال كذالك الله يخلق مايشاء اذا قضى امراً فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل (مرةال عمرانايد مهماه)"

جس وقت فرشتول نے کمااے مریم تحقیق اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی طرف سے ایک کلمہ سے بھارت ویتا ہے۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ این مریم ہے دنیااور آخرت میں

آبر ووالااور مقرب بمدول میں سے ہوگااور لوگول سے باتیں کرے گامہد میں۔اور ادھیر عمر میں' صالح بمدول میں سے ہوگا۔ حضرت مریم صدیقہ نے فرمایا اے میرے رب میرے واسطے لڑکا کیو تکر ہوگا' مجھے کسی مر دنے ہاتھ نہیں لگایا۔ کمااس طرح اللہ پیدا کر تاہے جوچا ہتاہے اور عینی کواللہ تعالیٰ لکھنااور حکمت اور تورات اور انجیل سکھاوے گا اور اس کوہنی اسر ائیل کی طرف رسول کرے گا۔ پ

#### (٢)....خداتعالی فرماتے ہیں:

" انقال الله ياعيسى ابن مريم انكر تعمتى عليك وعلى والدتك انايدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا وانعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (١٠٠ه/١١/١٠)"

﴿ جس وقت اے عینی بیٹے مریم صدیقہ کے یاد کر میری نعت بھے پر اور تیری مال پر جس وقت کہ قوت دی میں نے بھے کوروح القدس کے ساتھ توباتیں کرتا تھالو گول سے مہد میں اور او هیڑ عمر میں اور جس وقت کہ میں نے بھے کو لکھنااور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی تھیں۔﴾

نوف : سورة آل عمر ان اور سورة ما کده کی ان آیات مبار کہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت این مریم کو لکھنا اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی تھی اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ نبویہ میں یہ کمیں نہیں آیا ہے کہ حضرت مسیح نے لکھنا اور توریت کی یہودی استاد سے سکھی تھی۔

#### اقوال مرزا قادياني

(۱)....." یہ ثابت شدہ امر ہے کہ حضرت مسے نے ایک یہودی استاد سے سبقاً توریت پڑھی تھی اور طالمود کو بھی پڑھا تھا۔" (تلب نزدل المج من ۲۰نزائن ص ۲۳۸ج ۱۸)

(۲)..... "اور حضرت عینی علیه السلام کا استاد ایک یمودی تھا جس سے انہوں نے ساری با کبل پڑھی اور لکھنا بھی سکھا۔"

(كتاب اربعين نمبر ٢ص ١٠ نزائن ص ٥٨ ٣٠ ج١١)

(۳)....." آگر آنخضرت علی پریه اعتراض ہو کتے ہیں تو پھر حضرت علی پریہ اعتراض ہو کتے ہیں تو پھر حضرت علی پریس قدراعتراض ہول گے جنہول نے ایک اسرائیلی فاضل سے توریت کوسبقا سبقاور ہمودیوں کی تمام تبادل طالمود وغیرہ کامطالعہ کیا تھا۔"

(كتاب چشمه مسجى ص ١١ نزائن ص ٥٤ سرج ٢٠)

(۴)....." «هنرت می نے دہ کتاب سبقاسبقالیک استاد سے پڑھی تھی۔اس السد مربط ہور میں میں بری ڈیسی کھی تا

کے مقابل ہمارے سیدومولی ہادی کا مل ای تھے۔ آپ کا کوئی استاد بھی نہ تھا۔"

(ربورث سالانه جلسه ۱۸۹۷م ص۵۳ متاب منظوالی ص۲۳)

کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا.....اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکرو فریب کے اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکرو فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔" (میمدانجام آخم ص۱ مزائن ص ۲۹۰ ۲۹۰ ۱۶۳۱)

(۲)..... "ہمارے نبی علی کے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ گر حضرت علیٹی ختے اور حضرت علیٹی کہنیوں میں بیٹھے تھے اور حضرت علیٹی ۔

میں پڑھا تھا۔ مگر حفرت میں اور حفرت مو ی معبول میں پیھے تھے اور حفرت میں نے ایک یمودی استاد سے تمام توریت پڑھی تھی۔"

(كتاب لام ملح اردوص ٤١٥) نزائن ص ٩٩ سوج ١١٠)

نوط : قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ نبویہ میں یہ کہیں نہیں آیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے ایک یہودی استاد سے توریت اور لکھنا سیکھا تھا۔ چیلنے کی ایک چیلنے دیتا ہول کہ قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی صحیح میں مرزائیول کو چیلنے دیتا ہول کہ قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی صحیح

حدیث نبوی سے ثابت کریں کہ حضرت عینی علیہ السلام نے لکھنا اور توریت ایک یمودی استادے سیکھاتھا۔

میموویت : الله و مد مرزائی جالند هری نے اپنی کتاب (تعیمات رائی جالند هری نے اپنی کتاب (تعیمات رائی طاله مین ۱۷ میری ایک ۱۷ میری) پر لکھا ہے کہ میود کی تاریخی روایت ہے کہ حضرت میں علیہ السلام نے ایک استادیت سبقاسیقا تورات پڑھی تھی۔"

وتثمن كيبات قابل اعتبار نهيس

مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھاہے:

و من المعنات و من كمن من من الكان المنار فهين "

(اعادامری ص ۲۵ ثرائن ص ۱۳ ساج ۱۹)

- مزائی اور تعمی برجد
   قادیا نیون کود ویت اسکندام
   ست رظافر الشرخان کود ویت اسکندام
- قادیان جناً زه (اکدد، اگرین، عنی)
  - تسأدياني مُرده تادياني زبيجيئه

  - قاديانى كلمدراردد ، الخريزى)
- · قادیانی مبابله مرزا قابر کے جواب ین دائد، انگریزی
  - مزاطآ بروراً خرى اتمام عجتت (الده ما نزری)
- قاديانيون ادر دوست غيرمملهون مين فسنرق دائده ، الردى)

  - مرَا قَارِیا فی این تحریول کے آیئے نہیں دائدد،انگرین حیات عیشنی علیالت لام،اکابراً تت کی نظلت مین
    - نزول عَيْنَى عليالتلام حضت عينسي عليالتلام اور مرزا ما دياني
  - البدى والمسيط .
     خاد بایث تان اگر عبد آلسلام قادیانی د کنده اگریی )
     ربوه سے ل ابیث یک .
    - - روه سے ن بیب سے عقیث ہُ ختم بُوت (اُردد اگرزی بسندی) گیں خداکی طرف سے نہیں • آخری زمانے میں آنے والے سیج کی سشناخت

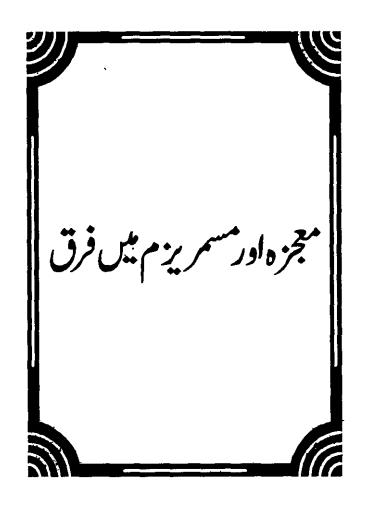

### بسم الله الرحمن الرحيم باب اول

# جرائیل فرشتے کا کنواری مریم صدیقہ کے پاس آنا

(١).... سورة آل عران آيت ٢٥ ،٩٩ مين ب :

"جس وقت فرشتول نے کہااے مریم! شخیق اللہ تعالیٰ تھ کو بھادت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی۔ اس کا نام میں عینیٰ انن مریم ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں آبر و دالا ہو گا اور خدا کے مقرب بعد ول میں سے ہو گا۔ اور عینیٰ لوگوں سے کلام کرے گامہد میں (یعنی مال کی گود میں شیر خوارگی کی حالت میں) اور او هیز عمر میں اور صالح بعد ول میں سے ہو گا حضرت مریم صدیقہ نے فرمایا کہ اے میر ے دب! میر بال اس کے بعد ول میں سے ہو گا حضرت مریم صدیقہ نے فرمایا کہ اے میر ے دب! میر نے بال لڑکا کیسے پیدا ہو گا۔ حالا نکہ جھے کسی مرو نے چھوا نہیں۔ فرشتے جرائیل علیہ السلام نے جو اب دیا۔ اس طرح اللہ پیداکر تاہے جو جا بتا ہے۔ جب اللہ کھی کام مقرر فرما تاہے ہو ابس سوائیاں کے خمیں کہ اس کو فرما تاہے ہو 'بس دہ ہو جا تا ہے۔ اور اللہ میں کہ اس کو فرما تاہے ہو 'بس دہ ہو جا تا ہے۔ اور اللہ میں کو طرف اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھا دے گا۔ اور اللہ اس کو بدنی اسرائیل کی طرف رسول کرے گا۔"

#### (٢) ..... سورة مريم آيت ١٦٠٠١ ميل ي :

''اور کتاب میں حضرت مریم صدیقہ کویاد کر جب وہ اپنے لوگول سے شرقی مکان میں دور چلی گئی۔ پس ان سے درے پر وہ پکڑا۔ پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح ( یعنی فرشۃ جرائیل) کو بھیجا۔ پس اس نے اس کے واسطے تندرست آدی کی صورت کیڑی۔ حضرت مریم صدیقہ نے فرمایا تحقیق میں تجھ ہے رحمٰن کی بناہ بکر تی ہوں۔ اگر تو پر ہیزگار ہے۔ فرشتے نے جواب دیا۔ سوائے اس کے نہیں کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا پیدا ہونے کی خوشخری دوں۔ حضرت مریم نے فرمایا میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا حالا نکہ جھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ورمیں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ جرائیل فرشتے نے جواب دیا کہ اس طرح تیرے رب نے فرمایا ہو کہ وہ میرے پر آسان ہے اور تاکہ کریں اس کو نشانی لوگوں کے واسطے اور اسے اور کا کہ کریں اس کو نشانی لوگوں کے واسطے اور کا سے یاس سے رحمت اور ہے امر مقرر کیا ہوا۔"

#### باب دوم حضرت مسیح علیه السلام کی پیدائش ت

موره مریم آیت ۲۲٬۲۳ میں ہے:

"پل در دزہ حضرت مریم صدیقہ علیہاالسلام کو در خت خرما کے سے کی طرف لے گیا۔ آپ نے فرمایا سے کاش میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی۔ اور بھولی بھلائی ہوتی پس مریم کواس کے بنچ سے پکارایہ کہ اے مریم مت غم کھا تحقیق تیرے رب نے تیرے نیچ ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور توا پی طرف ہلا تھجور کے سے کو 'تجھ پر مجور ترو تازہ گر ائے گا۔ پس تھجور کھا 'اور آب سر دوشیریں پی اور (اپنے نتھے بچ عیسیٰ کو دیکھ کس کہ کہ دیکھ کر) اپنی آ تکھول کو شعندی رکھ ۔ پس اگر تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے پس کہ کہ میں نے رحمٰن کے واسطے روزہ نذر کیا ہے۔ پس میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہ کروں گا۔ "

باب سوم

حضرت مسیح کاشیر خوارگی کی حالت میں کلام کرنا

سورة مريم آيت ٢ ٣ ٣ ٣ مي ب

" بیں حضرت مریم صدیقہ حضرت عینیٰ کوانی گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں آئی یہود نامسعود نے کہااے مریم! تحقیق تو عجیب چیز لائی۔اے ہارون کی بهن! تیراباپ برا آدمی نه تھاادر تیری مال بد کار عورت نه تھی۔ پس حضرت مریم صدیقه علیماالسلام نے اپنے یع حضرت مسے کی طرف اشارہ کیا۔ یہود نے کماکہ ہم کیو تکراس یجے ہے کلام کریں۔جوابھی تیری گود میں جد ہے۔ حضرت عیسیٰ نے (مال کی جھاتی چھوڑ کر لوگوں کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے سمام ہے) فرمایا انسی عبدالله تحقیق می خداکا پارایده مول\_الله بچھے کتاب (انجیل شریف)عطافرمائے گا اور مجھے نبی کرے گا۔ادر مجھے ہر کت والا کرے گا جمال کہیں میں ہوں۔اوراللہ مجھے حکم کرے گا نماذیر ہے کااور پاکیزہ زند گی ہمر کرنے کاجب تک میں زندہ رہوں اور میں اپنی ماں کے ساتھ خوش سلوک ہول گا اور اللہ مجھے سر کش بدخت نہیں کرے گا۔ اور سلامتی ہے مجھے پر جس دن میں زندہ ہو کر اٹھوں گا۔ بیہ ہے عیسیٰ پیٹامر یم کا۔بات حق بده جواس میں شک کرتے ہیں۔"

باب چهارم حضرت مریم حضرت مسیح علیہاالسلام کی جائے قرار الله تعالى فرماتے بيں:

" وجعلنا ابن مريم وامه آية وآوينها الىٰ ربوة ذات قرار و

. معین (سورۃ المومنون آیت ۵۰) ﴿ (اور جم نے ائن مریم (یعنی عیسی) اور اس کی مال کو نشائی معین (سورۃ المومنون آیت ۵۰) ﴿ (اور جم نے ائن دونوں کو پناہ دی طرف بلند زیمن کے 'جگه رہنے کی اور پانی جاری کے ۔ ﴾

نوف: جب حفرت عیسیٰ مال ( یعنی حفرت مریم صدیقه ) سے پیدا ہوئے اب وقت کے بادشاہ ( یعنی ہیرود لیس ) نے نجو میول سے سنا کہ اسر اکیل کابادشاہ پیدا ہوا۔ وہ دشمن ہوا۔ ان کی تلاش میں پڑا۔ ان کو بھارت ہوئی کہ اس ملک سے نکل جاؤ۔ نکل کر مصر کے ملک میں گئے۔ ایک گاؤل کے زمیندار نے حضرت مریم کواپئی جاؤ۔ نکل کر مصر کے ملک میں گئے۔ ایک گاؤل کے زمیندار نے حضرت مریم کواپئی بیشی کرر کھا۔ جب حضرت عیسیٰ جوان ہوئے۔ اس وطن کابادشاہ (ہیرود لیس) مرچکا ہیں گر آئے اپنوطن کو وہ گاؤل ( یعنی مقام ناصرہ ) شیلے پر تھااور وہال کاپائی خوب تھا۔ سب پھر آئے اپنوطن کو وہ گاؤل ( یعنی مقام ناصرہ ) شیلے پر تھااور وہال کاپائی خوب تھا۔ (موضح التر آن میں ۵ سے)

### باب پنجم حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سورة آل عمران آیت ۴۹ میں ہے :

"حضرت میں فرملا تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے فدای طرف سے نشان لے کر آیا ہوں۔ یہ کہ میں مٹی سے تمہارے واسطے جانور کی صورت کی ماند ہاتا ہوں۔ پس میں بھو نکتا ہوں پس خدا کے عظم کے ساتھ وہ پر ندہ ہو تاہے۔ اور میں بیٹ کے جنے اندھے کو اور برص (کوڑھی) والے کو اچھا کر تا ہوں۔ اور مردے کو زندہ کرتا ہوں ساتھ اس چیز کے کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں اکٹھا کرتا ہوں ساتھ اس چیز کے کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں اکٹھا کرتے ہو۔ حقیق اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے واسطے اگرتم ایماندار ہو۔"

باب ششم حضر ت مسيح عليه السلام کی تعليم

(١) .... سورة آل عمر ان آيت ٥٠ '٥١ يس ب

" دعفرت عینی علیہ السلام نے فرمایا اور میں سچاکر نے والا ہوں اس چیز کو جو میرے آگے ہے تورات سے اور تاکہ میں تمہارے واسطے حلال کروں بھن وہ چیز کہ حرام کی گئی ہے تم پر اور میں تمہارے خداکی طرف سے تمہارے پاس نشان کے ساتھ آیا ہوں پس خداسے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ شخیق اللہ تعالیٰ میر ارب ہے اور تمہارا پروردگار ہے۔ یہ سیدھاراستہے۔"

#### (۲)....سورة المائده آيت ۲۷ ميں ہے:

"اور حضرت مسیح نے فرمایا اے بنی اسر اکیل عبادت کر واللہ کی کہ میر ا پر در وگار ہے اور تمہار اپر در دگار ہے۔ تحقیق بات یہ ہے کہ جو کوئی شریک لائے ساتھ اللہ کے ۔پس اللہ نے اس پر بہشت حرام کی اور اس کی جگہ آگ ہے اور مشرکول کے داسطے کوئی مد دگار نہ ہوگا۔"

> باب <sup>ہفت</sup>م حضرات حوار ی

(۱)..... سورة آل عمر ان آیت ۵۳٬۵۲ میں ہے :

''پی جب حفزت میچ نے بیودنا متعود سے کفر دیکھا تو فرمایا۔ کہ مجھ کواللہ کی طرف مدد دینے والا کون ہے۔ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے وین کی مدو کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور تواس بات پر گواہ رہ کہ ہم تیرے مطیع ہیں۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ساتھ اس چیز کے محد تونے اتاری اور ہم نے تیرے پینمبرکی پیروی کی پس ہم کوشاہدوں کے ساتھ لکھے۔"

(٢).... سورةالمائده آيت االين خداتعالى فرماتے بن :

"واذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوابی وبرسولی قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون " اور جس وقت ہم نے حواریوں کی طرف وحی بهیجی ید که ایمان لاؤسا تھ میرے اور ساتھ رسولوں میرے کے انہوں نے عرض کیا ہم ایمان لاکور تو گواہرہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ پ

(m).....مورة القف آيت ١٩ مي ہے:

"اے ایماندار لوگواللہ کے دین کے مددگارین جاؤجیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حوار یول کو کہ کون ہے میری مرد کرنے والا طرف اللہ کے 'حوار یول نے جواب دیا کہ ہم خدا کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ پس بندی اسرائیل میں سے ایک گردہ ایمان لایا۔ اور ایک جماعت نے کفر (یعنی انکار) کیا پس ہم نے ایمانداروں کی مدد کی ان کے دشمنول پر۔ پس مومن غالب آئے۔"

باب مشتم نزول مائده

مورة المائدة آيت ١١٣ ١١٥ اليس ہے:

"جس وقت حواریول نے عرض کیااے عینی بیٹے مریم کے کیا تیرا پروروگار کر سکتا ہے بید کہ ہم پرا تارے ماکدہ (خوان) آسان سے حضرت میچ نے جواب دیا کہ خدا سے ڈرو۔اگرتم ایماندار ہو۔حواریوں نے عرض کیا۔ہم ارادہ کرتے ہیں بید کہ ہم اس میں سے کھادیں اور ہمارے ول اطمینان بکڑیں اور ہم جانیں بید کہ البتہ آپ نے ہم ے مج فرملیہ۔ اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسی لنن مریم علیماالسلام نے دعا کی یا اللہ ہارے پروردگار آسان سے ہم پر خوان اتار ہارے واسطے 'ہووے عیر ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے اور تیری طرف سے نشانی اور ہم کورزق عطا فرما لور توبہتر ہے رزق دینے والا۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ شخفیق میں مائدہ تم پر اتار نے والا ہوں۔ پس اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے۔ پس میں اس کووہ عذاب دول گا کہ ایباعذاب جمانوں میں ہے کی کونہ دول گا۔"

( تحجیجات به سبرکه ما کنده مازل جوا**نم**له این نثیر سوم ص ۲۷۹)

باب تنم احمدر سول الله علية کے آنے کی بشارت

سورة حف آیت ایس ہے:

"اور جس وفت حضرت عیسیٰ این مریم علیها السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل متحقیق میں اللہ کارسول ہوں تہماری طرف ماننے والا اس چیز کو کہ میرے

آ کے ہے تو رات سے اور میں خوشخری دینے والا ہول ساتھ ایک رسول کے کہ

میرے بعد تشریف لائے گا۔ اس کا (جمالی د صفاتی) نام احمہ ہو گایس جب دہ احمد رسول لو گول کے باس کھلے کھلے نشانات لے کر آیا۔ مخالفول نے کمایہ جادوہ خلار۔"

> باب دہم یبود کی تدبیر اور خدا کے جاروعدے

سورة آل عمر ان آیت ۵۵٬۵۳ میں ہے:

"اور يبود امسعود نے تدبير كي اور خدانے تدبير كي اور الله بهتر تدبير كرنے

والا ہے۔ جس وقت الله تعالیٰ نے فرملیا ہے عیسیٰ میں تجھے بچانے والا ہوں۔ اور تجھے اپنی م

طرف اٹھانے والا ہوں اور تھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے کہ کافر ہوئے اور تیری میردی کرنے والا ہوں اور تھے والا ہوں پھر تیری میردی کرنے والوں کو تیرے محکروں پر قیامت تک غلبہ وینے والا ہوں پھر میری طرف تم سب پھر آؤ کے بھر تھم کروں گا تمہارے ور میان اس میں کہ تم اختاف کرتے تھے۔"

# باب یاز د ہم حضرت مسیح علیہ السلام کار فع

سورة النباء آيت ١٥٩١٥ ١٥٩ مل ٢٠

"اور (یمود پر طعنت ہوئی) ہمب کنے ان کے ممہ تحقیق ہم نے ہار ڈالا می عیم ان را کے ممہ تحقیق ہم نے ہار ڈالا می عیم این مریم علیمالسلام کو جور سول خدا ہونے کا مدی تھالور یمود نے نہ ہار ااس کو لور نہ اس کو پھانی پر چڑھایا اور لیکن شبیہ ڈالا میاوا سطے ان کے 'ان کو اس کا پچھ علم نہیں گر گمان کی پیردی کرنا 'اور یمود نے میسے کو یقیقا قتل نہیں کیا بلتہ اللہ نے عیمیٰ کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے محر البتہ ایمان لائے گا ساتھ میں کے اس کی دفات سے پہلے اور قیامت کے دن علیمی ان پر میان کرائی دوائی دے گا۔ "

### باب دواز دہم حضرت مسیح علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے سورۃ الز فرف آیت ۷۵٬۵۲ میں ہے :

"اور جب حضرت این مریم (یعنی مسے) مثال بیان کیا گیا نا گمال ہے ی قوم کے لوگ اس سے تالیال بجاتے ہیں۔اور کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یاد، شیس بیان

کرتے اس کو تیرے واسطے گر جھگڑا کرنے کو۔بلحہ وہ قوم ہیں جھگزالو نہیں عیسیٰ مگر ایک بندہ کہ ہم نے اس پر انعام کیا۔ اور کیااس کو نمونہ بنی اسر اکیل کے واسطے اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم کرتے تم میں سے فرشتے کوزمین میں جانشین ہوتے اور تحقیق مسے ان مریم البتہ نشانی قیامت کی ہے۔ پس اس کے ساتھ شک مت لاؤاور میری پیروی کرویه سیدهی راه ہے۔"

نوف : ایک قرات میں علم بھی آیا ہے ۔ (العاقب: والجوابرج عمد 10 س ١٣٦) آنخضرت علی شان ہے۔ اسلامی میں این مریم کا نزول قیامت کی نشانی ہے۔ (ديكمو ميح مسلم ج م سه ۳ سرز في ۲ م ساس سن الن ماجه ص ۲۹۹) حضر ت عبد الله من عباس صحافي نے آیت:" وانه لعلم للساعة" کی تغییر میں فرمایا ہے کہ قیامت سے پیٹتر حضرت عیسیٰ کا تشریف لاناہے۔

(دیکھومنداحمدج اص ۱۸۳۷ ورپیورج ۲ ص ۲۰ این جربرج ۲۵ می ۱۹)

حضرت انن عباس فروايت كى بىك آنخضرت علي في فرمايا بىك میر ابھائی عیسیٰ آسان سے نازل ہو گا۔ (کنزالعمال ج ۱۴ ص ۱۱۹ صدیث ۲۱۹ ۳ سنداحہ ج۲ ص 2 2 فرائد ص ٣٣) ایک حدیث نبوی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح ملک شام میں نازل ہول گے اور فلسطین میں باب لدیر و جال کو قتل کریں گے۔(منداحرہ ۲ ص ۷۵)حضرت مسیح ج کریں گے۔ حضرت علیہ کے روضہ اقدس پر حاضر ہول گے اور سلام کریں کے اور آپ علیہ ان کو جواب عطا فرمائیں گے۔(فج اکرامہ ۲۹م) آخر حضرت عیسیٰ فوت ہونے کے بعد مدینہ طیبہ میں آنخضرت علیہ کے یاس دفن کئے جائمیں گے۔

#### باب سيز وجم

حضرت مسيح عليه السلام مثيل آدم عليه السلام به مورة آل عمران آيت ٥٩ مين به :

"ان مثل عیسلی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب فم قال له کن فیکون " و تحقیق حضرت عیلی علیه السلام کی مثال الله کے نزدیک ماند مثال حضرت آدم علیه السلام کے ہے۔الله نے اس کو مملی سے پیداکیا۔ پھراس کو فرمایا ہو گیا۔ پھ

نوٹ: نصاری اسبات پر حضرت علی ہے بہت جھڑے کہ عیسیٰ بعدہ خمیر کے علی بعدہ خمیر کے علی بعدہ خمیر کا بیٹ ہیں اللہ کا بیٹا ہیں تو تم بناؤ کہ کس کا بیٹا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آجہ ازی کہ آدم کا تونہ مال نہ باپ عیسیٰ کا باپ نہ ہو تو کیا عجیب ہے۔ جواب میں یہ آجہ ازی کہ آدم کا تونہ مال نہ باپ عیسیٰ کا باپ نہ ہو تو کیا عجیب ہے۔ (موج التر آن م 22)

### باب چهار دہم اللہ کے انعامات مسیح پر

سورة المائدة آيت • االيس ہے:

"جس وقت (قیامت کے دن) اللہ تعالی فرمادےگا۔اے عیمی ان مریم یاد کر نعمت میری تیرے پر اور تیری مال پر جس وقت میں نے تیری مدد کی تھی۔ساتھ روح القد س کے تولوگوں ہے باتیں کرتا تھا جھولے میں اور او هیڑ عمر میں اور جس وقت کہ سکھائی میں نے جھے کو کتاب اور حکمت ادر توریت اور انجیل اور جس وقت تو مٹی ہے جانورکی صورت کی طرح بناتا تھا۔میرے حکم سے پس اس میں پھو ککتا تھا۔ پس وہ پر ندہ ہو جاتا میرے تھم کے ساتھ اور تواچھا کرتا تھا اور مادر ذاد اندھوں کو اور کوڑھی کو میرے تھم کے ساتھ 'اور جس دقت تو ذندہ کرتا تھامر دوں کو میرے تھم کے ساتھ اور جس دقت کہ ردک رکھا تھا۔ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب توان کے پاس معجزات لایا تھا۔ پس کا فروں نے کہا نہیں یہ گر جادو ظاہر۔"

#### باب پانزوجم

# الله تعالی کاسوال اور حضرت عیسیٰ کی بریت

سورة المائد ه آیت ۱۱۱٬۹۱۱ میں ہے:

"الله تعالی فرمائے گا۔ اے عسیٰ بیخ مریم کے کیا تو نے لوگوں کو یہ تعلیم دی متی کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سواد و معبود پکڑو۔ حضرت عسیٰ جواب دیں کے باللہ تو پاک ہے۔ میرے واسطے زیبا نہیں یہ کہ میں کہوں دہ چیز کہ میرے واسطے حق نہیں ہے۔ اگر میں نے کہا ہوگاان کو پس تحقیق آپ جانے ہوں گے آپ جانے ہیں جو پچھ میرے آگر میں نے ادر میں نہیں جانا جو پچھ آپ کے بی موں کے آپ جانے ہیں جو پچھ میرے تی میں ہے اور میں نہیں جانا جو پچھ آپ کے بی میں ہے۔ حقیق آپ بی بین فیوں کے جانے والے 'میں نے ان کو نہیں کہا مر جو پچھ کہ آپ نے بی ہیں فیوں کے جانے والے 'میں نے ان کو نہیں کہا مر جو پچھ کہ آپ نے بیجھ تھی فرمایا تھا اس کے 'مید کہ عباد ت کرواللہ کی 'کہ میر اپر ورد گار ہے اور تمہاد ارب ہے۔ اور میں ان پر شاہد تھا جب تک میں ان میں رہا ہی جب آپ نے بچھ ابی طرف ٹھالیا تو آپ بی ان لوگوں پر نگہبان (محافظ کر ہے اور آپ ہر چیز پر گو اہ ہیں۔ ابی طرف ٹھالیا تو آپ بی ان کو بی حقیق وہ آپ کے معرے ہیں۔ اور آگر آپ ان کو بخش دیں گئی ہیں۔ اور دانا ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔ میدون ہے کہ بچوں کو فا کدہ دے 'ان کا اللہ داخی بوٹ اللہ تعالی فرمائے گا۔ میدون ہے کہ بچوں کو فا کدہ دے 'ان کا اللہ داخی بوٹ اسطے بہشت میں جاتی ہیں ان کے نیچ نہریں ہی شدر ہیں میں میں 'میشہ کی ان میں 'ہیشہ کے ان میں 'ہیشہ کی بوٹ ان میں وہ ان سے اور دوراضی ہوئے اللہ سے سے مرادیا بایوالی۔ "

معجزه اور مسمريزم ميں فرق معجزات حضرت عيسى رسول رباني اور ا قوال مر زاغلام احمه قادیانی

بسم الله الرحمن الرحيم

(الف) ..... سوره آل عمر ان آیت ۹ ۲ میں ہے کہ مسیح این مریم نے فرمایا:

"انى قد جئتكم بآية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيَّة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحيى الموتى باذن الله وانبئكم بعاتاكلون وماتد خرون في بيوتكم ان في ذالك لآية لكم ان كنتم مؤمنين"

﴿ يرك تحقيق من اين رب كى طرف سے نثان لے كر تمارے ياس آيا ہول (۱) میر کہ میں تمہارے واسطے مٹی سے جانور کی صورت کی مانند بماتا ہول۔ پس اس پر پھونکتا ہوں ہی ہو جاتا ہے پر ندہ جانور اللہ کے حکم کے ساتھ (۲)اور اچھاکر تا ہول پیٹ کے جنے اندھے کو (٣) اور سفید داغ والے کو (٣) اور الله کے حکم کے ساتھ مر دے کوزندہ کر تاہول(۵)اورتم کو خبر دیتاہوں اس چیز کی کہ تم کھاتے ہواور جو پھے تم اینے گھروں میں وخیرہ کرتے ہو' تحقیق اس میں البتہ تمهارے واسطے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔

(ب) .... سوره ما كده آيت • اا ميں ہے:

"أذ قال الله يعيسى بن مريم انكرنعمتي عليك وعلى والدتك اذايدتك بروح الغدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذعلمتك الكتاب والحكمة والتوارة والانجيل وانتخلق من الطين كهيئة الطير بانني فتنفخ فيها فتكون طيراباذنى وتبرئ الاكمه والا برص باذنى واذتخرج الموتى باذنى "

﴿ جس وقت (قیامت کے دن) اللہ فرمائے گا۔ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر میری نعمت جو میں نے تچھ پر اور تیری مال پر کی جس وقت میں نے تیری مدد کی تھی روح القدس کے ساتھ ' قوبا تیں کرتا تھالو گول سے جھولے میں اور او هیڑ عمر میں ' اور جب سکھلائی میں نے تچھ کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور جس وقت تو مٹی سے جانور پر ندہ کی صورت کی مانند بناتا تھا میرے حکم سے پس اس میں پھونکتا تھا۔ پس دہ ہو جاتا تھا پر ندہ میرے حکم سے ' اور تو اچھا کرتا تھا مادر زاداند ھے کو اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے ' اور جس وقت تو مردے کو میرے حکم کے ساتھ زندہ کرتا تھا۔ پ

### حديث رسول رباني

( صح سلم شریف ۲۰ س ۴۱۵) حفرت صهیب شرومی صحافی سے ایک روایت نبی کریم علی ہے ایک روایت نبی کریم علیہ سے آئی ہے کہ ایک ولی اللہ بندہ آپ سے پیشتر تھا۔ جس کو مشرک و ظالم بادشاہ نے بھانسی پرلٹکا کرمار دیا تھا۔ ایک گزااس حدیث نبوی کا بول ہے:

''وکان الغلام یبری الاکمه والابرص ویداوی الناس سائرالا دواء''﴿وه ارکااندہے اور برص والے کو اچھاکر تا تھا اور ہر قتم کی یماری ے لوگول کے علاج کر تا تھا۔﴾

نوٹ تمبر !: کتاب (نودی شرع صیح سلم ج ۲س ۲۱۵ نین الباری حصہ ۱۳۱۳ نیس ۱۲۵) تھیر این جریبادہ سوم ص ۱۷۳ تغییر این کیم ج ۲ ص ۱۳۳۳ دوح العانی ج ۳ ص ۱۳۹) پر لکھا ہے کہ : "اکھه حاد د ذاد "اند ھے کو کہتے ہیں۔

#### نوث تمبر ۴ : (ان كيرج ددم ص ١٣٣١) ير لكهاب :

"قال كثير من العلماء بعث الله كل نبى من الانبياء بمايناسب ابل زمانه فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحرو تعظيم السحرة فبعثه الله بمعجزات بهرت الابصار وحيرت كل سحارفلما استيقنوا انهامن عندالعظيم الجبارانقادوا للاسلام وصاروامن عبادالله الابرار"

"واما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الاطباء واصحاب علم الطبيعت فجاء هم من الآيات بما لا سبيل لاحداليه الا ان يكون مئويد امن الذي شرع الشريعة فمن اين اللطبيب قدرة على احياء الجماد وعلى مداواة الاكمه والابرص وبعث من هوفي قبره رهين الى يوم التناد"

"وكذالك محمد مُثَلِينَا أَمْ بعث فى زمان الفصحاء واليلفاء و تجاريدالشعراء فاتاهم بكتاب من الله عزوجل فلوا اجتمعت الانس وألجن على ان يأتوا بمثله اوبعشر سورمن مثله اوبسورة من مثله

لم يستطيعوا ابدالوكان بعضهم لعض ظهيرا وما ذاك الاان كلام الرب عزوجل لا يشبه كلام الخلق ابدا"

﴿ بهت ے علماء نے کماکہ اللہ تعالیٰ نے ہرایک نی کو نبیوں میں سے ایسے معجزات دیئے جو کہ اس زمانہ کے مناسب تھے پس موی علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا غلبہ اور اس کی تعظیم تھی پس بھیجااللہ تعالیٰ نے موٹیٰ علیہ السلام کوایسے معجزات کے ساتھ جو آنکھول برغالب آگئے۔اور ہر ایک بوے جادوگر کو جیرت میں ڈال دیا ہیں

جب ان کویقین ہو گیا کہ یہ معجزات جبار عظیم کے پاس سے ہیں تواسلام کے تابعد ار ہو کے اور اللہ تعالی کے نیک بعدول سے ہو گئے۔اور لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے یاس جمیجاان

قدرت نہیں ہو سکتی مگراس کو ہو سکتی ہے جو مکوید من اللہ ہو' جمادات کے زندہ کرنے

کو طبیبوں اور ماہرین علم طبعیات کے زمانہ میں پس وہ ایسے معجزات لائے کہ کسی کو یر اور نابیوں کو بینا کرنے اور برص والے کو اچھا کرنے اور مر دول کے اٹھانے پر تھلا

طبیب کو کیسے قدرت ہو سکتی ہے ؟اور اس طرح محمد عظی ایسے زمانہ میں مبعوث ہوئے

کتاب لائے کہ اگر جن اور انس جمع ہو جائمیں کہ اس جیسی کتاب 'یاد س سور تیس یا آیک

ہی سورت لائمیں توجھی اس کی قدرت نہیں یا کتے۔اگرچہ ایک دوسرے کے مدد گار

مر زاغلام احمد قادیانی کے اقوال

آیات کے روحانی طور پریہ معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کہ مٹی کی پیڑیوں سے مراد وہ امی اور

عادان لوگ بیں جن کو حضرت عیسیٰ نے اپنار فیق ملا ۔ گویا اپی صحبت میں لے

کریر ندول کی صورت کا خاکہ کھینچا پھر ہدایت کی روح ان میں پھونک دی جس ہے وہ

"اور چونکہ قرآن شریف اکثر استعارات سے تھر اہوا ہے۔اس لئے ان

ہوں۔اس لئے کہ کلام اللی سے مخلوق کا کلام مجھی مشلبہ نہیں ہو سکتا۔ کھ

جبکہ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اور فضلاء شعراء کا غلبہ تھا پس ان کے پاس اللہ ہے الی

#### مسمريزم

"ماسوااس کے یہ بھی قرین قیاس ہے۔ کہ ایسے ایجاز طریق عمل الترب یعنی مسمریزی طریق عمل الترب یعنی مسمریزی طریق سے بطور لہود لعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں۔ کیونکہ عمل الترب میں جس کوزمانہ حال میں مسمریزم کہتے ہیں۔ ایسے ایسے عجا نبات ہیں کہ اس میں پوری پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گرمی دوسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کو زندہ کے موافق کرد کھاتے ہیں ؟۔

(ادارہ میں میں موافق کرد کھاتے ہیں ؟۔

### بقول مرزاحفرت میچ مسمریزم کرتے تھے

"اور بیبات اور بیبات اور بیبای طور پر خامت ہو چکی ہے کہ حضرت میں کان مریم ہاذن و کھم الی البیع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے گوالیسع کے در جد کاملہ سے کم رہے ہوئے تھے۔" (ازالہ اور صد اول س٠٩٠ و س٠٩٠ اور من الترب علی حضرت "اور یہ جو میں نے مسمریزی طریق کا عمل الترب عام رکھا جس میں حضرت مسیح بھی کسی در جہ تک مشق رکھتے تھے۔ یہ المائی عام ہے اور خد اتعالی نے جھے پریہ ظاہر کیا کہ یہ عمل الترب ہے۔" (ازالہ اور من اتعالی نے جھے پریہ ظاہر کیا کہ یہ عمل الترب ہے۔" (ازالہ اور من اتعالی نے جھے پریہ نات ہے کہ کی درجہ کے مجزات کھے ہیں۔ گر حق بات یہ ہے کہ آپ کے مجزات کھے ہیں۔ گر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجزدہ نہیں ہوا۔"

(طبیمہ انجام آئتم م1 ماشیہ 'خزائن ج ۱۱ م ۱۹۰۰) ''اور آپ کے ہاتھ میں مکرو فریب کے اور پکھ نہیں تھا۔'' (طبیمہ انجام القم م کے ماشیہ 'نزائن ج ۱۱ م ۱۹۱۱)

### يهود نامسعود كى بحواس

" حسب بیان یمود مسے سے کوئی معجزہ ظہور میں نہیں آیا۔"

(رسالەر يوپو آف رىلېجز بلت اەجۇرى ١٩٣٠ء م ٢٩)

وشمن كابيان قابل اعتبار نهيس

"جوبات وسمن كے منہ سے نظےوہ قابل اعتبار نهيں۔"

(اعازاحرى ص ٢٥ نزائن ج ١٩ص ١٣١)

#### مرزائيت

مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھاہے: "پیوع در حقیقت بوجہ بیماری مرگ دیوانہ ہوگیا تھا۔"
(ست بی س) ادادائیہ انزائن س ۲۹۵ سے ۱۰۰

#### بهودبيت

"اور بھیزے تو کہنے گئے کہ اس (یعنی بیوع) میں بدروح ہے اور دیوانہ ( انجل بوطاب ۱۹۳۰ء مردی کا دیان مورجہ ۱۹۳۳ء مردا)

# عمل الترب (مسمريزم)اور مرزا قادياني

"بہر حال میں کی یہ ترفی کارردائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مسلحت کے تھیں۔ گریادر کھنا چاہئے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں۔ جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکردہ ادر قابل نفرت نہ سمحتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق ہے امید قوی رکھتا تھا کہ ان مجوبہ نما ئیوں میں حضرت این مریم سے کم نہ رہتا۔ "

(ازاله لوبام ص ۲۵ ماشيه ، فزائن ج س ۲۵۷)

355

محموداحمه قاديانياور مسمريزم

"عمل مسمريزم كايي اصول ہے كه توجه وال كر اپنا اثر دوسرے يروال ویا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المیح ٹانی (مرزامحمود) نے فرمایا کہ مجھ کو بھی یہ علم آتا (الفضل ۲۱مکی ۱۹۲۲ء ص۸)

معجزه اور مسمريزم ميں فرق

(۱) ..... "جو کام خداتعالی کی طرف سے خوارق عادت کے طور پر نبیول کے

ذریعہ سے صادر ہوں ان کو معجزات کہاجاتا ہے۔اور خلقت ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز

آجاتی ہے اور دوسرے لوگوں کے طلسمات جوبذرید مشق حاصل ہو سکتے ہیں عمل

مسریزم کملاتے ہیں۔ پھرنجومی اور مسمریزم افتداری پیشگو کیال نہیں کر سکتے۔اور نہ

آج تک کی غیر نبی نے کیں۔ پھر نبیول کے کامول میں جوت ہتی باری تعالی کا جلوہ

نظر آتا ہے۔ اور مسمریزم کے اپنے اخلاق ایسے اعلیٰ نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی اپنے

طلسمات سے ثبوت ہستی باری تعالیٰ دے سکتا ہے۔ بائعہ ایک دہریہ بھی مسمریزم کی

مثق كرسكتا ہے مسمريزم كى مثق ہر ايك صاحب استعداد عاصل كرسكتا ہے۔ گر

معجزات کاد عویٰ ہرا یک نہیں کر سکتا۔ بابحہ مشاہرہ بتلار ہاہے کہ خدایر افتراء کرنے والا

جلدی خائب و خاسر ہو جاتا ہے اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسمریزرول کو معجزہ

و کھلانے کا دعویٰ بھی نہیں ہوتا۔ کیاآپ کو کسی مسمریز موالے نے یہ کماہے کہ یہ نشانی

میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے لے کر آیا ہوں۔اگر ایباہے تواس عاجز کو بھی مطلع کریں۔

میرے خیال ناقص میں وہ تو ہی کہا کرتے ہیں کہ بیہ ہماری اپنی مثق کا نتیجہ ہے۔

مسمریز ماور معجزہ میں وہی فرق ہے جوچر اغ اور سورج کی روشنی میں فرق ہے۔" (بدر قادیان مور ند سه جون ۷ ۱۹۰۶ ص ۷ ج ۲ ش ۲۳)

(٢).....معجزه اور مسمريزم ميس كيافرق ہے ؟\_

مرزامحمود نے کہا ۳۲۱ مسمریزم والاجب چاہتا ہے یہ تماشا کر سکتا ہے۔اور اس کو ہر ایک محف کر سکتا ہے لیکن معجز ہ ہر وقت نہیں د کھایا جا سکتااور نہ ہر محف دیکھا سکتا ہے۔ مسمریزم سکھلایا جاسکتا اور معجزہ انہیں سکھایا جاسکتا ہے اور علمی فرق بھی (اخبارالفعنل مورند ۷ اجولا أي ۱۹۲۲ء م ٧ج٠ انمبر ۵) بيں۔

(٣) ..... مولوی نیاز محمد صاحب فتح پوری نے "معجزات انبیاء اور دیگر اعمال محرہ کا فرق" کے عنوان سے ایک مضمون خطیب میں 1918ء میں چھوایا تھا جس کا خلاصه مطلب ذیل میں لکھاجا تاہے:

(۱) ..... پہلا فرق تدرج کا ہے۔عامل مسمریزم سے بیہ کسی طرح ممکن نہیں کہ بدول چھیل ضبط و خیال کے اپنا پور ااثر کسی معمول پر ڈال سکے اور انبیاء کے لئے میہ

شرط نہیں۔ (٢)....ا ممال نفساني روحاني مين اجتاع حواس تخليه امور دنياسے بعلقي ،

تثویش ظنون ترود خاطر سے دور ہونی جائے لیکن بر خلاف اس کے انبیاء علیم السلام کے ہزاروں معجزات اضطراب اوریریشانی خاطر کی حالت میں رونما ہوئے بلحہ محاصرہ ادر نرغه اعداء میں خاص طور سے ان کا ظہور ہوا۔

(٣) ..... جس قدر آلات ووسائل توت نفسانی وروحانی کے بوھانے میں آج تک معلوم ہوئے ہیں۔ انبیاء علیم السلام ان میں سے کسی کے محتاج نہ تھے۔ (4) ..... جب کوئی عامل مسمریزم اینا اثر کسی دوسرے پر بغرض سلب امراض پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس کو کسی واسطہ و رابطہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انبیاء علیم السلام اس کے محتاج نہ تھے۔ان کو خدانے بیہ طاقت دی تھی کہ او هر منہ سے کما اور اد هر ہو گیا۔

(۵) ..... مسمريزم كے معمول كے حواس خسم ظاہرى بالكل مسلوب ہو

جاتے ہیں لیکن پر خلاف اس کے انبیاء علیم السلام کی امر غائب کامعائنہ کراتے تھے۔ تووه هخص اینی معمولی حالت میں رہتا تھا۔

(٢) ..... مسمريزم كااثر بورا بونے ميں سه شرط ہے كه جس پر اثر ۋالا جائے۔اثریا موٹر کا منکرنہ ہولیکن انبیاء علیم السلام جوجس قدر زیادہ منکر ہوتا تھا اسی قدر زیادہ اظہار اعجاز کرتے تھے۔

(۷).....کیهای زبر دست عامل سحر و مسمریزم اور کیهای خواص حروف کا عالم کیوں نہ ہولیکن انبیاء پر اس کے علم وعمل کااڑ نہیں ہو سکتااور انبیاء کااڑ اعجاز کوئی عامل نهیس روک سکتابه (ازرساله تشحيذ الاذمان ماه اكتوبر ونومبر ١٩١٥ء ص ٢)

### ہندوساد ہومسمریزم کرتے تھے

(۴) .....ایک صاحب نے سوال کیا کہ حبس دم وغیرہ کا خدایالی سے کیا

تعلق ہے۔؟

مرزامحمود احمد قادیانی نے کہا کچھ تعلق نہیں میں نے غور کیاہے کہ جب مسلمان ہندوستان میں دار د ہو ہے اور انہوں نے ہندوساد ہو وَل میں دیکھا کہ وہ تو جہ ادر مسمریزم کرتے ہیںاور لو گوں میں ان کی وجہ سے اصل معجزات اور کرامات کے متعلق اشتباہ ادر شک پیدا ہو سکتا ہے۔ تواس شک داشتباہ کو دور کرنے کیلئے اولیاءامت نے جو ہندوستان میں آئے۔اس کام کو بھی کیا تاکہ بتائیں کہ بیہ کوئی کرامت نہیں۔در حقیقت اس کاتصوف ہے کوئی تعلق نہ تھا۔ (الفضل ٤ اجولا كي ١٩٢٢ء ص ٤)

(۵) ..... مسمريزم كى استاد سے سيكھناچاہئے۔ (الفضل ١٩٢٢ج ١٩٢١ء ١٠) (۲)..... مسمریزم ایک و نیاوی علم ہے۔اس لئے احتیاطاً واقف کاروں نے اس علم میں بڑنے سے منع فرمایا ہے۔ (الفضل ١٩١٥ في ١٩١٦ عصم)

(۷).....مرزا قادیانی مسمریزم نهیں جانتے تھے۔اور نہ پسند کرتے کہ کوئی

### مسمريزم كاعمل كرنے والا

(۸)..... "جس طرح مسمریزم کا عمل کرنے والا اپنی قوت ارادی ہے معمول کے حواس ظاہری کو ایٹ قاند میں کر کے اس کی قوت ارادی کو بتاہے اور اس طرح جو اثر چاہے معمول پر ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح ملهم کے حواس ظاہری کو مجھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور حکمت ہے اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔ "

(رسالەر يوپوستېر ۱۹۲۹و س ۳)

# مسمريزم كسي ہے

(٩) ..... "مسريزم كبى ہے اور يد انبياء كى شان كے شايان نہيں۔ كد وه مسريزم كيھے اور اس كى مشق كرتے پھريں اور يد بھى ياد رہے كد حضرت مسے نے اسے باذن و تھم اللى شروع كيا تھا۔

(ويكموازاله ص ۴۸ ۳۰ تشخيز الا ذيان بلت ماه جون ۹۹۳ و ص ۲۸۲٬۲۸۱)

(۱۰) ...... "اصل خلق طیر جو کسی رنگ میں بھی خدا تعالیٰ کی خلق کے مشابہ ہو، قر آن شریف سے ناممکن ہے اور دوسری خلق مسمریز موالی ہے۔اس سے ایک نبی کی کوئی ایسی عظمت نہیں۔ ہال تیسری طرزے دہ خالق طیداً باذن الله ہو سکتے ہیں۔ ادر دہ سب نبیول کاکام ہے۔" (تغیذ الاذہان ۱۹۱۳ء م ۱۹۸۹ بلت ۱۸۸ نبر ۳)

# مسمريزم اورعكم روحانيت

(۱۱) ...... "ایک دفعہ ایک بہت بڑے صوفی آپ (یعنی مرزا قادیانی) کی ضدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئے وہ علم توجہ اور مسمریزم کے بڑے ماہر تھے۔
ر

عرض کی کہ میرادل چاہتاہے کہ علم توجہ اور مسمریزم پر ایک کتاب تھوں 'مرذا قادیانی فرمانے گئے۔ کہ صوفی صاحب اس علم سے خداماتاہے ؟ عرض کی نہیں 'فرمایا آگے ہی لوگ لہود لعب میں مشغول ہیں۔ اب اس نے کھیل تما ثامیں ڈال کر خدا سے غافل رکھنے کی راہیں کیول پیدا کرتے ہیں۔ " (پینام سلے عدی لاجہ سام میں کیول پیدا کرتے ہیں۔ " (پینام سلے عدی لاجہ سام میں ک

# مسمریزم انچھی چیز نہیں ہے

(۱۲)..... جناب مولوی محمد یا مین احمدی دا توی نے ایک دفعہ اینے ایک عالف مولوی فضل حق صاحب حنفی کو مخاطب کرے قرمایا:

''اگر آپ کے نشانات خارق عادت ثامت نہ ہول بلند وہ مسمریز م اور شعبدہ بازی کے ثامت ہول تو کیا آپ اپنی خلافت ائن مریم سے توبہ کر کے مامور من اللہ حضرت مسیح موعود کے ہاتھ پر بیعت کرلیں گے۔'' (الکم 2 فردری ۱۹۰۲ء ص۱۱)

#### نتيجه

یہ نظاکہ مجزہ اور مسمریزم میں پڑا بھاری فرق ہے حضرت علیمی ابن مریم کی نسبت مرزا قادیانی کا یہ لکھنا کہ مسمریزم میں آپ بھی کی درجہ تک مشق رکھتے تھے۔
سراسر جھوٹ ہے بھلا نبی اللہ کو مسمریزم جیسے شعبہ ہے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور یہ لکھنا بھی صحیح نہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم باذن و حکم اللی اس عمل الترب (مسمریزم) میں کمال رکھتے تھے جس طرح کی نبیت یہ کہنا جائز ہوگا۔ کہ وہباذ اب و حکم اللی شعبہہ باذی میں کمال رکھتا تھا قرآن کریم کی سورة آل عمران و سورة ما کہہ میں حضرت مسیح کے معجزات کا قرار ہے۔

# تقدیس حضرت عیسی این مریم علیه السلام رسول ربانی از طعن مرزاغلام احمه قادیانی

الله تعالی فرماتے ہیں:

"ان قالت الملائكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسلى بن مريم وجيها في الدنيا والاخرةومن المقربين ويكلم الناس في المهدوكهلا ومن الصالحين (عربة العرائة عرائة من المهدوكهلا ومن الصالحين (عربة العرائة تعالى تحم كوبعارت ويتا هرجم وقت فرشتول ني كماكه المريم تحقيق الله تعالى تحم كوبعارت ويتا بإني طرف اليك كلمه كى كه اس كانام مسي عيني بينامريم كام ونيايس اور آثرت على عزت والا بورخداك مقرب بعدول على سرب اور لوگول سربا تمل كرك على عرب اور لوگول سربا تمل كرك على الد بحمول على اور او هير عربي اور صالح بعدول على سرب به وگاه

# مر زاغلام احمہ قادیانی کے اقوال

" یورپ کے لوگول کو جس قدر شراب نے نقصان پنجایا ہے۔اس کا سبب تو یہ تفاکہ عینی علیہ السلام شراب بیا کرتے تھے۔شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے محراے مسلمانو! تمہارے نبی علیہ السلام نو ہر ایک نشہ سے پاک اور معصوم تھے۔ جیسا کہ وہ فی الحقیقت معصوم ہیں ....... قر آن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھمرا تا۔ پھرتم کس د ستاویز سے شراب کو حلال ٹھمراتے ہو۔ کیا مر نا نهيس ــ " ركتي نوح ص ٢٥ حاشيه فزائن ص ا عن ١٩ الوراخبارا لكم قاديال مورده ٥٠ مك ١٩٠٥م م (ب)..... " یخیٰ علیہ السلام جو نشہ نہیں پیتے تھے۔ تواس سے معلوم ہوا کہ اس وقت بھی منع تھی مسے نے مرشد کی تقلید کیوں نہ کی۔"

(أخباريد رقاديان مورجه ۷ نومبر ۱۹۰۲ء ص ۱۰)

# محموداحمه قادياني كاقول

''عرض کیا گیا حفزت مسیح موعود نے اپنی تصنیفات میں انجیل کی ایک ہے تعلیم ہیان کی ہے کہ اتنی شراب مت پیؤ کہ مست ہو جاؤ گر انجیل میں بیہ نہیں 'حضور نے فرملیا حضرت مسیح موعود نے بیرانجیل سے استناط فرمایا ہے۔ انجیل میں لکھاہے شراب میں متوالے نہ ہو۔ اس کا ہی مطلب ہے کہ اتنی شراب نہ پیؤ جوہد مست کر دے۔ دوسری طرف بیوع کاشر اب بینا بھی انجیل سے ثابت ہے۔

عرض کیا گیاانجیل میں شیرہ انگورینے کا ذکرہے شراب کا نہیں فرمایا شیرہ انگور عیسائیوں کی اصطلاح ہے۔ اس کوشراب کتے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا۔ الجیل کے انگریزی تراجم میں شیر وانگور کی جگہ دائن کالفظہے۔جوایک قتم کی شراب کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا بیوع مسیح کا معجزہ کے طور پر شراب بنانا بھی الجیل میں لکھا (اخبار الفضل مور حد ١٥ د عمبر ١٩٢٩ء ص ٥ ٢ ج ١ م نبر ٢ ٣)

جواب: (۱) ..... یہ تو بچے کہ یورپ کے لوگوں کو شراب نے نقصان پنچایا ہے لیکن یہ ہر گزیج نہیں کہ اس کا سبب سے تقاکہ حضرت عیسی علیہ السلام (بقول مرزا قادیانی) شراب پیاکرتے تھے۔

(۲) ..... پورپ کے لوگول کوشر اب کے علاوہ شرک و کفر 'زناء کاری' شلیث پرستی اور کم خزیر نے بھی نقصان پنچایا تقا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وامن مبارک ان تمام عیبول سے پاک تھا۔

(۳).....مرزائی لوگ کماکرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے انجیلی بیوع کوہرا کما ہے۔ مگر (کثق نوح س ۲۵ کے حاثیہ انوائن ص ۷۵ کے حاثیہ السلام کیھے ہیں لفظ بیوع نہیں لکھا ہے۔

(۴).....بقول مرزا قادیانی کے حضرت عیسیٰ شراب پیاکرتے تھے۔اس جگہ الفاظ بیاکرتے تھے صیغہ ماضی استمراری کے ہیں اور دوام اور ہیشگی پر دال ہیں۔

(۵).....بقول مرزا قادیانی کے حضرت عیسیٰ شراب پیاکرتے ہے۔ شاید کی دجہ سے یا پرانی عادت کی دجہ سے۔ مرزا قادیانی نے یہ نہ ہتلایا کہ یہ عادت ان میں دعویٰ نبوت سے پہلے تھی یاد عویٰ رسالت کے بعد تھی اور دو مصاری کیا تھی۔ اور اس بیماری کا علاج کسی سے کیول نہ کرایا؟۔

# شریعت موسوی میں شراب کی حرمت

"اسلام سے پہلے شریعت موسوی میں شراب کی حرمت موجود تھی۔ چنانچہ بائیل بھی اس کی گواہ ہے۔ احبار باب • آ آیت ۸ تا ۱۱ میں لکھا ہے۔ پھر خداوند نے خطاب کر کے ہارون کو فرمایا کہ جب تم جماعت کے خیمے میں واخل ہو تو تم کوئی چیز جو نشہ کرنے دالی ہونہ پیؤنہ تواور نہ تیرے بیٹے تانہ ہو کہ تم مر جادّ اور یہ تمہارے لئے تمهارے قرنوں میں ہمیشہ تک قانون ہے۔ تاکہ تم حلال اور حرام اور پاک اور ناپاک میں تمیز کرو۔" (اخبار النفل مورجہ ۱۹ اگت ۱۹۱۱ء س ۱۱ کالم نبراج س شراع

## حضرت سليمان نبي الله كاقول

" ہے مسخرہ بہاتی ہے اور مست کرنے والی ہر ایک چیز غضب آلودہ کرتی ہو جوان کا فریب کھا تاوہ دانش مند نہیں ہے۔" (تنبامثال سلیدن ہی کے بب وی کے درس ول)

# حضرت عیسیٰ نے شراب منع کی

حضرت عیسیٰ نے شراب کی رائی کاان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے:

" دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے۔ عور تیں شیطان کا جال ہیں۔ اور شراب برائی کی طرف لے جاتی ہے۔" (اخبار پیغام سلم سور دستام سی ۱۹۳۰ء س)

(٢)....." اخرج عبدالله في زوائده عن جعفر بن حرفاس ان عيسى بن مريم قال رأس الخطية حب الدنيا والخمر مفتاح كل شروالنساء حبالة الشيطن (تنير درع رع درم ٢٥٠)"

جوجعفر بن حرفاس سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہاالسلام فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑاور شراب ہر برائی کی چافی اور عورت شیطان کا پھنداہے۔﴾

# انجیل میں شراب کی ممانعت

"انجیل 'وید 'مشرق اور مغرب کے علماء نے بھی شراب کی برائی خیال کرتے ہوئے اس کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔" (اخبار پیام سلمور نہ ۲۳ سک، ۱۹۳۰ء س)

# نے عہد نامے میں شرابی کی ندمت

"فریب نه کھاؤ کیو نکه حرامکار اور مت پرست اور زناء کرنے والے اور عیاش اور لو نٹرے باز اور چور اور لا کچی اور شرافی اور گالی بچنے والے اور لئیرے خدا کی باوشاہت کے وار شنہ ہول گے " (پولوس) کا پہلا خط تر نیتوں کو بار ۲۰ درس ۱۰۰۹)

# قر آن مجید کا فرمان شراب بیناشیطانی فعل ہے

"أورشراب بيناتويقيناً شيطانى افعال ميس سه : "انما الخمر والميسس والانصاب ولازلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوا (٩٢٠٥)"
(اخبار فاروق تارياً ن مورند ١٩٨٨ ريل ع ك ١٩٣٠م م٠٠)

# ر سول الله علي كارشاد

"رسول الله ﷺ كارشاد ب كه شراب ام الغبائث بـ يعنى تمام بر بـ كامول كـ ارتكاب كى دعوت دينوالى۔"

(رسالدربوبو آف ريليز قادبان بلت اه دسمبر ١٩٢٩ء ص ٢٩ ماشيه)

## شرابی لوگول کی حالت

"شرالی لوگروحانی عزم شجاعت اور تمام اعلی قابلیتوں کو کھوبیڈھتے ہیں۔" (رسالہ ریزیبات او متبر ۱۹۳۱ء ص۳۰) .

شراب در حقیقت ایک سخت زہر ہے مسر التو بنڈر براس ایم ڈی ڈی پی ایکی ماہر علم الاغذیہ نے شراب کے متعلق اپی تحقیقات الن الفاظ میں بیان کی ہے: ''اس میں کچھ شبہ باتی نہیں رہا کہ شراب در حقیقت ایک سخت زہر ہے جو باریک ریشوں کو تباہ کر دیتا ہے۔'' (اخبار الفضل قادیان مورجہ ۱۹ کتور ۱۹۳۱ء ص ۷)

#### شراب ام الخبائث ہے

"شراب جوام الجرائم اورام الغبائث ہے۔اس کی پورپ میں اس قدر کشرت ہے۔کہ اس کی نظیر کسی دوسر کے ملک میں نہیں ملق۔" (اخباراتکم تادیاں اجون ۱۹۲۵ء ص۲)
اخبیل بر نیاس میں بریت عیسلی

"تب فرشتہ نے کما تواس نبی کے ساتھ حاملہ ہو جاجس کو آئندہ بیوع کے نام سے پکارے گی۔ پھراس کو شراب نشہ لانے والی چیز اور ہر ایک ناپاک گوشت سے باذر کھ۔ کیونکہ چہ اللہ کا قدس ہے۔"

بور سے پر سدہ میں مطبوعہ ۱۹۱۱ء حمیدیہ سٹیم پرلی لاہور) کی پہلی نصل ص ۱ آب۔ ۹٬۹ مطبوعہ ۱۹۱۱ء حمیدیہ سٹیم پرلی لاہور) کی پہلی نصل ص ۱ آب ۹٬۵ ماب ب جس کو مرزا غلام احمد نے اپنی کتاب (مرمہ چشم آریہ استحد استان میں سریاق القلوب 'چشمہ سیحی) میں معتبر مانا ہے۔

#### يهوديت

## یبود نامسعود کی بحواس

" يهود بول في أس مع خوار يعنى شرافى كما" (رساله كر مليب نبراص ٢٠ ربويو أف رساله كر مليب نبراص ٢٠ ربويو أف ربير

#### مرازئيت

(۱)....." یبوع کاشر افی کبانی ہونا تو خیر ہم نے مان لیا۔" (رسالہ سر اج الدین میسائی کے چارسوالوں کا جواب ص ۲۵ خزائن ج ۲ص ۳۷۳) (۲). ... "عینی علیه السلام شراب بیا کرتے تھے۔ شاید کسی یماری کی وجہ

(ئشتى نوح ص ٦٥ حاشيه خزائن ج٩٥ ص ٢٠)

ے باپر الی عاوت کی وجہ ہے"

دستمن کی ہات معتبر نہیں

"جوبات دمثمن کے منہ سے نکلے وہ قابل اعتبار نہیں"

(اعجازاحمدي مس ٦٥ منوزائن ج ١٩ مس ١٩٣٧)

# انجيل متى ميں د شمنوں كا قول ِ

"اوروه کہتے ہیں کہ اس پرایک دیو ہے۔ابن آدم کھا تا پیتا آیااور وہ کہتے ہیں که دیکھوایک کھاؤ اور شرانی اور محصول لینے والوں اور گنگاروں کایار پر حکمت اینے فرزندوں کے آگے راست ٹھیری۔" (انجیل متیاب اادرس ۱۹٬۱۸)

# انجيلوں ميں الفاظ انگور كارس نه شراب

یوع نے کہا:" میں تم ہے کہتا ہوں کہ انگور کے کھل کارس بھرنہ پیپُوں گا۔

اس دن تک تمهارے ساتھ اپناپ کی بادشاہت میں نبانہ ہوؤں۔"

و المجیل متی باب ۲۷ در س ۱۲ مجیل مر قس۱۲ در س ۱۵ المجیل نو قاباب ۲۲ در س ۱۸)

نوف :اس جگه انگریزی انجیل میں الفاظ میں FUITOFVINE

WINE....(وائن) ہے۔اس کے معنی شراب ہیں۔دوسر الفظ (وائن) ہے جس ے معنی انگور ہیں انجیل انگریزی میں اس مقام پر لفظ WINE نہیں ہے۔ اگر کو کی مر ذائی یہ کھے کہ انجیل بوحنا کے باب ۲ میں لکھاہے کہ بیوع نے قانائے جلیل میں ایک شادی کے موقعہ ریانی سے شراب بادی تھی۔ توعرض سے ہے کہ وہال سے نہیں لکھاہے کہ بیوع شراب پاکرتے تھے۔

## سخت پهودهادر شرمناک امر

"خدا کے پاک نبی حضرت نوح علیہ السلام پر مئے نوشی کا الزام لگانا "مخت بے مودہ اور شر مناک امر ہے۔ بھلاوہ شخص جو خود نشے میں چور ہو کرا پنے آپ کو بھول جاتا ہو۔ دوسر ول کی کیا اصلاح کرے گا۔" (اخبار فاردق مور نہ ۱۲ اپریل' کے مئی ۱۹۳۰ء میں ہیں بائیل کتاب پیدائش بلب ورس ۲۰۲۰ کا حوالہ دیتے ہوئے زیر عوان خدا کے نیوں پربائیل کے نارداالزانت)

#### عرض حبيب

مر زاغلام احمد قادیانی کاخدا کے پاک نبی حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ لکھنا کہ وہ شراب پیاکرتے تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پر انی عادت کی وجہ سے ۔ (مثی نوح میں ۱۹ ماشیہ نوائن میں ۱۵ جاور شر مناک امر ہے۔ بھلاوہ شخص جو پر انی عادت میں مبتلا ہو۔ دوسروں کی کیااصلاح کرے گا؟۔

# جابل مسلمان كاكام

بعض وفعہ مرزائی لوگ ہے بھی کہ دیا کرتے ہیں کہ چونکہ عیسائی پادریوں نے آنخضرت محمہ علیات کے مثان میں گتائی کی ہے۔اس لئے مرزا قادیانی نے بعض جگہ الزامی طور پر حضرت عیسی کی نسبت سخت الفاظ لکھے ہیں۔ سواس کے جواب میں مرزا قادیانی کا کلام مندر جہ (تاب تبلیخ رسالت نہ ۱۰۰م مورد اشتارات نام ۲۰۰۸ ویل میں لکھتا ہوں۔ ذراغورسے پڑھے۔مرزا قادیانی نے کہا:

"الله مسلمان كى عيسائى كىبدنبانى كے مقابل پرجودہ آنخضرت عليه كى شاك ميں كرتا ہے۔ حضرت عليه السلام كى نسبت كھ سخت الفاظ كه ويتے ہيں۔"



.

# حضرت عیسی علیہ السلام کا حج کرنا اور مرزا قادیانی کا بغیر حج کے مرنا

#### بسم الله الرحمن الرحيم احاديث رسول عليسة رباني

(۱) عن حنظلة الاسلمی قال سمعت ابوبریرة یحدث عن النبی عَید الله والذی نفسی بیده لیهلن ابن مریم بفج الروحاء حاجاای معتمرا اولیتنیهما " (سمح ملم شریف اول ۱۸۰۳ اور قج اکراس ۱۳۹۳) هم حفور پر حضرت ابو بریرهٔ حضرت نی کریم علی شد سیان کرتے ہیں۔ کہ حضور پر نور ناد فرمایا مجھے اس پاک ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہا البت ضرور این مریم علیہ السلام روحاکی گھائی میں لیک پکاریں گے۔ جج کی 'یا عمره کی 'یا قران' کریں گے اور دونوں کی لبیک پکاریں گے ایک بی ساتھ ۔ کھ

سمع اباهريرةٌ قال قال "....." عن حنظلة الاسلميّ سمع اباهريرةٌ قال قال

رسول الله عَلَيْهُمُ والذي نفس محمد بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا اوليثنيهما"

(مند احمد خ ددم ص ۲۴۰ م ۲۴ م ۵۱۳٬۲ ۵۱۳٬۲ و تغییر در متورج ۲ م ۲۳۲)

(٣)..... عن حنظلة عن ابى هريرة قال رسول الله عَلَيْكُلُمُ يَنْكُلُلُمُ عَيْدُولُلُمُ عَيْدُولُلُمُ عَيْدُولُلُمُ عَيْدُولُ الخزير ويمحوا لصليب وتجمع له الصلوة ويعطى المال حتى لايقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها اويعتمراء اويجمعهما قال وتلا ابوهريرة وان من اهل

الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فزعم حنظلة ان اباهريرة قال يومن به قبل موته عيسلى فلا ادرى هذا كله حديث النبي عَبْلِيلله اوشيئ قاله ابوبريرة "(منداتمن ٢٩٠٠ تنير ان كثير (دعائيه المابين) عوم ص ٢٣٥ در عرب ٢٣٠ أكراد ص ٣٢٩)

و حضرت حنظله تابی ہے روایت ہے کہ اس نے حضرت ابو ہر یرہ صحافی ہے روایت کی ہے کہ حضور پر نور نے ارشاد فرمایا حضرت عینی بن مریم اتریں گے۔

پس خنزیں کو قتل کریں گے اور صلیب کو مثادیں گے اور ان کے واسطے نمازا کھی کی جائے گی اور و ہے گا مال 'یمال تک کہ اے کوئی قبول نہ کرے گا اور فرائ (جزیہ) کو ہمتہ کریں گے اور روحاء میں تشریف لا نیں گے۔ پس جگہ ہے جج کریں گے یا عمرہ یا وونوں کو اکٹھا کریں گے۔ حضرت خنظله راوی نے کما اور حضرت ابو ہر برہ فی نے آیت پڑھی: " وان من اہل الکتاب الالیومنن به قبل موته ویوم القیامة یکون علیهم شمیدا "پس حنظله نے گمان کیا کہ حضرت ابو ہر برہ نے کہاکہ اہال یکون علیهم شمیدا "پس حنظله نے گمان کیا کہ حضرت ابو ہر برہ نے کہاکہ اہال کتاب ایمان لا نمیں گے حضرت عینی کے ساتھ ان کے مرنے سے پہلے۔ پس میں نمیں جانا کہ یہ ساراکلام نی علیہ مریق کا کام ہے۔ پ

(٣) .... "عن عطاء مولى ام حبيبة قال سمعت ا باهريرة يقول قال رسول الله عُنيالله ليهبطن عيسلى ابن مريم حكما عدلا ومامامقسطا وليسلكن فجا حاجا اومعتمرا اولياء تين قبرى حتى يسلم على ولاردن عليه يقول ابوهريرة اى بنى اخى ان رأتيموه فقولوا اوهريرة يقرئك السلام "(متدركما كم ٢٥٥٥) أاكرام س ٢٦٩، درعور عمم ٢٥٥٠) وزاعمال على ١٠٥٠ أنتب كزاهمال يماثيه منداح ٢٥٥٥ من الممال ٢١٥٥ من المال ١١٥٨ من المال ١١٨٨ من المال من المال من المال المال المال المال المال من المال من المال الما

﴿ حفرت عطاء تابعی من روایت ہے کہ حفرت الا ہریرہ فی نے کہا کہ

372 حضرت رسول خداعتقط نے فرمایاالبتہ ضرور اترے گا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم حاکم عادل ہو گاادرامام انصاف کرنے والاادرالبتہ ضرور گذرے گاا یک راہ سے حج پاعمرہ کرتا

ہوا' اور البتہ ضرور میری قبریر تشریف لائے گا اور مجھے سلام کرے گا اور میں اسے جواب دول گا۔ حضرت ابو ہر بر ﷺ فرماتے ہیں کہ اے میرے بہتیجے اگر تم ان کود کیھو

تو كهوكه الا جريرة آپ كوسلام كىتاب\_

(۵) ..... "محدث الديعلي في حضرت الدجر برية سے روايت كيا ہے كه ميں نے رسول اللہ علیہ کو یوں فرماتے ساہے کہ قتم ہے اس ذات یاک کی کہ جس کے

قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ضرور حضرت عیسی بن مریم اتریں گے۔ پھر میری قبریر کھڑے ہو کر یکاریں گے کہ اے محمد علیہ تو میں ان کو ضرور جو اب دول گا۔''(لام

جال الدين سيوطي تر رساله انتهاه الاذكياني حيوة الانبياء ص ١٠٥٠ الحاوي ص ١٨٨ جع ، مجمع الروائد ٨ ص ١٢١٠٠ الحاديج عم ١٦٣٬ روح المعافى ج ٢٢ ص ٣٣)

# پیشگوئی از قاضی محمر سلیمان منصور بوری

مشہور ومعردف کتاب"ر حمتہ اللعالمین" کے مصنف حضرت مولانا مولوی قاضى محد سليمان صاحب نے اپني كتاب (تائيدالاسلام حمد دوم ص١١١ طبع دوم من تصيف ١٨٩٨) يرتح بر فرمايا تفا:

"مرزا قادیانی کے مسیح موعود نہ ہونے پر حدیث ابوہر بری جواحد اور این جربر

کے نزدیک بے شاہر ہے کہ حضرت مسیح مقام روحاء میں آگر جج وعمر ہ کریں گے۔میں نمایت جزم کے ساتھ با آوازبلند کتا ہول کہ جج بیت الله مرزا قادیانی کے نصیب میں نىيى مىرىاس پىشگوئى كوسب صاحب يادر كھيں۔" اقوال مرزا قادياني

(الف) .....مرزا قادياني لكصتاب: "ماسوااس كي ميس آب لو كول ع يوچمتا

ہوں کہ آپاس سوال کا جواب دیں کہ مسیح موعود جب ظاہر ہو گا۔ تو کیااول اس کا بیہ فرض ہونا چاہئے کہ مسلمانوں کو د جال کے خطرناک فتنوں سے نجات دے یا ہے کہ ظاہر ہوتے ہی ج کو چلا جائے۔اگر بموجب نصوص قر آنیدو حدیثیه پہلا فرض میں موعود کا جج کر ناہے نہ د جال کی سر کوئی تووہ آیات ادر احادیث د کھلانی چاہئے تاان پر عمل كيا جائے اور اگر يهلا فرض ميے موعود كا جس كے لئے وہ بااعقاد آپ كے مامور ہوكر آئے گا قتل د جال ہے جس کی تاویل ہمارے نزد یک اہلاک ملل باطلہ بذریعہ نجج و آیات ہے۔ تو پھر وہی کام پہلے کرنا چاہئے اگر پچھ دیانت اور تقویٰ ہے تو ضرور اس بات کا جواب دو کہ میت موعود دنیامیں آگر پہلے کس فرض کوادا کرے گا کیا پہلے ج کر نااس پر فرض ہو گایا کہ پہلے د جالی فتوں کا قصد تمام کرے گا۔ یہ مسللہ کچھ باریک نہیں ہے صحیح مخاری یاملم کے دیکھنے ہے اس کا جواب مل سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ عظیم کی سے گواہی ثابت ہو کہ پہلاکام مسیح موعود کا حج ہے تولو ہم بہر حال حج کو جائیں گے ہر چہ بادلباد کیکن پہلا کام مسیح موعود کا ستیصال فتن د جالیہ ہے۔ توجب تک اس کام ہے ہم فراغت نہ کرلیں ج کی طرف رخ کرنا خلاف پیشگوئی نبوی ہے۔ ہمار احج تواس وقت ہو گاجب و حال بھی کفر اور و جل ہے باز آ کر طواف ہیت اللہ کرے گا۔ کیونکہ مموجب حدیث صحیح کے وہی وقت مسیح موعود کے حج کا ہو گا۔ دیکھووہ حدیث جو مسلم میں لکھی ہے کہ آنخضرت عَلِيلة نے مسے موعود اور و جال کو قریب قریب وقت میں حج کرتے دیکھا یہ مت کہو کہ د جال قتل ہو گا کیونکہ آسانی حربہ جو مسیح موعود کے ہاتھ میں ہے کسی کے جسم کو قتل نہیں کرتا۔بلحہ وہ اس کے کفر اور اس کے باطل عذرات کو قتل کرے گااور آخر ایک گروہ و جال کا ایمان لا کر حج کرے گا۔ سوجب و جال کو ایمان اور حج کے خیال پیداہول گے۔وہی دن ہمارے تج بھی ہول گے۔"

(كتاب" لام الصلح" اردو ۱۲۹، ۱۹۹ نزائن ص ۱۱، ج ۱۱)

نوٹ : مرزا غلام احمر قادیانی کی وفات ۲۷ مئی ۱۹۰۸ء '( ۱۳۲۷ھ) کو ہوئی تھی اور بیت اللہ شریف کا حج مرزا قادیانی کو نصیب نہ ہوا۔ پس دیکھئے کہ کس طرح جناب قاضی محمد سلیمان صاحب مرحوم ومغفور کی پیش گوئی پوری ہوئی۔مرزائی صاحبان غور کریں۔

# ایک اعتراض

" حضرت پغیبر خداعلیہ کی ایک حدیث (میح سلم جاس ۴۰۸ میں ہے) جس کے الفاظ يم "ل :" والذي نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحا حاجاً اومعتمرا اویننیهما" یعنی آنخضرت الله فرماتے ہیں خداکی شم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے حضرت عیلی ائن مریم فیج الدوحا (مکہ ومدینہ کے ور میان) ے ج کا حرام باندھیں گے۔اس مدیث سے صاف معلوم ہوتاہے کہ حضرت عیسی مسيح موعود ضرور مح كريں گے۔ يهال تك كه آخضرت علي نے ان كے احرام باند سے کی جکہ بھی بتادی جس کے دکھنے سے یقین ہو تا ہے کہ اس زمانہ میں میرو قوعہ ضرور ہو گالینی حضرت مسیح موعود حج کریں گے۔ مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا۔وجہ اس کی بیرہتائی گئی ہے کہ ان کے حق میں امن نہ تھالیکن حدیث شریف ہتارہی ہے کہ مرزا قادیانی اگر مسیح موعود ہوتے تو ان کے لئے ہر طرح خدا کے تھم اور پیغیبر خدا علی اللہ کی خبر سے راستہ صاف اور ہر طرح امن ہوتا۔ کیا خدا قادر قیوم اس پر قادر نمیں کہ وہ اسینے مسیح موعود کے لئے ہر قتم کی رکاوٹیں اٹھائے! وہو علی کل

(رساله ربوبو آف ريلېز ج ۲۳ نمبر ۹باساه متبر ۱۹۲۴ء ص ۲۰ تواله اخبار الل مديث كم جون ۱۹۲۳ء) اللَّد دية مر زائي مولوي فاضل كاجواب ناصواب

"ناظرين!الهمي آپ پر منكشف ہو جائے گاكہ بيداعتراض كس پايد كا ہے:

**جواب اول: مولوى تناءالله نين : " والذى نفسى بيده ..... الغ"** 

كو آنخضرت عليلة كا قول قرار دے كر لكھاہے كه آپ عليلة نے مسيح موعود كابير نشان قرار دیا ہے حالا نکہ معاملہ بالکل دگر گول ہے۔الفاظ اس حدیث کے صراحیۃ بتلاتے ہیں

ك بير آنخضرت علي على كالفاظ نبين وناني مكمل مديث يول ب: "عن حنظلة الاسلمى قال سمعت اباهريرة يحدث عن النبي عَلَيْسُلمقال والذي نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً اومعتمراً ويثنيهما " جس کے اس جکہ مناسب عبارت یہ معنی بھی ہیں۔ کہ خنطله اسلی میان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہر برڈ کو آنخضرت علی ہے یا تیں بیان کرتے سنا۔ ابو ہر برڈ نے کما کہ مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مسے ضرور فج الروحاء سے احرام حج یاعمرہ یا قران باندھیں گے۔ گویا حضرت او ہر بری نے نے یہ کلمات مندرجہ آنخضرت علی اللہ علی منیں کئے۔ بلحہ دیگر بیانات ہے استنباط کر کے انہوں نے ایل طرف سے بطور قیاس بیان کئے ہیں۔ پس جب یہ الفاظ حضرت او ہریرہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ توامر تسری کی بدیاد ہی سرے سے اکھڑ جاتی ہے۔

(ربوبو آف ریلجنز بامت اه تتمبر ۱۹۲۴ء ص ۲۰ ت۲۳ ش۹)

اقوال:(١)..... حنظلة الاسلميّ قال سمعت اباهريرة عن النبى عناسله قال والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا اومعتمرا اوليثنيهما" (معج مسلم شریف اول ص ۴۰،۷۶۱) الم حفرت حنظله الملى سے روایت ہے كہ يل نے حفرت او بر روائے سے سناکہ وہ حضرت نبی کریم علیہ ہے روایت کرتے تھے کہ حضور علیہ پر نور نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ ضرور حضرت انن مریم روحاء کے رائے ہے احرام حج یاعمرہ و قران باندھیں گے۔ ﴾

قادياني مولوي فاضل كي ليافت على ملاحظه مولكهتاه : " يه آخضرت عليه بي ك الفاظ نهيں" كِير لكمة اے "الوہريرة نے كماكه

مجھے اس ذات کی قشم ہے۔ گویا حضر تاہ ہر بروٌ نے بیہ کلمات مندر جذ آنخضرت علی ا

ے نقل نہیں کئے۔ "یہ الفاظ حضرت الد ہر روا کے اپنے الفاظ ہیں۔ میں کہنا ہول کہ الفاظ :"والذی نفسی بیدہ لیھلن ابن مریم "حضرت الد ہر روا کے اپنے الفاظ نہیں۔ (دیموسی حال مواس ۹۰ مرا الفاظ نہیں۔ (دیموسی حال ناول م ۹۰ مرا العالم ):

"ان سعید بن المسیب سمع اباهریرة قال قال رسول الله عَلَیْه والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم (الحدیث) "حقیق حفرت سعید تالی " نے حفرت الا ہری و مجالی سے ساکہ اس نے کہا کہ حضرت رسول فدا عَیْشِی نے فرایا 'جھے اس اللہ کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ ضرور تم میں حضرت این مریم نازل ہول گے۔"

اس صدیث نبوی کے الفاظ بی : "والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم "صحیح مسلم شریف جاص ۲۰۸ پر الفاظ بی : "والذی نفسی بیده لیهلن ابن مریم "لی یہ الفاظ صدیث نبوی کے بیں۔ اب رہاکہ "این مریم" سے کیامر اوہ ہوتور قالمئو منون آیت ۵۰: "وجعلنا ابن مریم وامه آیة و آوینهما الی ربوۃ ذات قوار ومعین "اور کیا ہم نے حضرت این مریم کواور اسکی مال کو نشانی اور ان دونول کو پناہ دی تھی ایک او فی جگہ پر جو جائے قرار تھی اور جمال پانی جاری تھا اور سور قالم خرف آیت ۵۵: "ولماضور بابن مریم مثلا" اور جب حضرت این مریم مثال کے طور پر بیان کیا گیا صاف ظاہر کرتی ہے کہ "این مریم مثلا " عمر اد حضرت می عیلی این مریم علیہ السلام ہیں۔ کی صحیح صدیث نبوی یا قوال صحابہ بات مراد حضرت میں تیا ہے کہ ایک مریم علیہ السلام ہیں۔ کی صحیح صدیث نبوی یا قوال صحابہ بات تا بعین مراد حضرت میں عیلی این مریم علیہ السلام ہیں۔ کی صحیح صدیث نبوی یا قوال صحابہ بات تا بعین میں ہوت کہ ایک مثیل میں پر اہوگا۔

(۲) .....کی نے کہا ہے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد 'مولوی اللہ دیتہ جالند ھری مرزائی مولوی فاضل نے رسالہ ریو پوباہت ماہ ستمبر ۱۹۲۴ء ص ۲۰ پر صحیح مسلم شریف کی اس روایت کے حدیث نبوی ہونے سے انکار کیا ہے اور اخبار الفضل مور نه ۱۹۱ه ج ۱۹۲۹ء ص کالم نمبر ۳٬۲ مین اس دوایت کو حدیث نبوی قرار دیتے بین ایک اور جیب نبوی این مین ایک اور جیب بات سنئے رسالہ رہویوبات ماہ تنمبر ۱۹۲۴ء ص ۲۰ پر حدیث نبوی کے الفاظ بفج الروحاء کا ترجمہ "فی الروحاء سے "کیا ہے اور اخبار الفضل مور خه ۱۹۲۹ء ص کالم ۲ پر لکھاہے :

" نیز عرفی ذبان کے لحاظ سے لیھلن بفج الروحاء کا ترجمہ" فع الروحاءے"غلطہ بلحہ"فج الروحاء ش"چاہئے۔"

(٣)....." عن حنظلة الاسلمى انه سمع اباهريرة يقول قال رسول عَنْهُ الله والذي نفسى بيده ليهلن ابن مريم من فج الرجاء باللحج اوالعمرة اوليثنيهما " (منداتم شريف (تها به ممرى) ٢٥٢٥ م ٢٥٢)

﴿ مَنْمِ تَ حَدَظُلُهُ تَا يَعِیُّ سے روایت ہے کہ اس نے سنا حضرت الاہر برہ صحافی سے کہ وہ کہتے تھے کہ حضر ت رسول خدا علیہ فیصلے نے فرمایا۔ مجھے اس اللہ کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے البتہ ضرور حضرت این مریم روحاء کے راہتے سے احرام حج یاعمرہ یا قران باندھیں گے۔﴾

(٣)....." عن ابى هريرة أن رسول الله عُنْبَرَسْلُم قال ليهلن

عیسی بن مریم بفج الروحاء باالحج اوالعمرة اولیٹنیهما جمیعا" (مندائی شریفی ۱۳ میرائی شریفی ۱۳ میرائی کی مرمندائی ۲۵ میرائی ۱۳۰۵)

ان دونول حدیثول میں الفاظ میں: "قال رسبول عَنْبِلِلله ان رسبول الله عَنْبِلِلله ان رسبول الله عَنْبِلِلله قال "پس قادیانی مولوی فاصل کی تحریر سر اسر غلط ثابت ہو گی۔

قادیانی: آگربالفرض به حفرت میچ موعود علیه السلام کی علامت قرار بھی دی جائے تواسی مسلم اور مخاری کی دوسری صدیث کوساتھ ملانے سے نہ صرف میچ ہی کی علامت مج کرنایتائی گئی ہے بلحہ د جال ملعون کے لئے بھی ایساہی مج طواف ثابت ہوتا مسلمان : حدیث نبوی کے الفاظ یہ ہیں :

" وانی اللیل عند الکعبته فی المنام "اور مجم کو خواب میں ایک رات معلوم ہواکہ میں کینے کے پاس ہول۔ (مجم خاری شریف جاول س ۱۸۹۹)

اور دوسر ی حدیث کے الفاظ ہیں:

" قال بينما انا نا ئم اطوف باالكعبته "﴿ فَرَمَايَا مِنْ خُوابِ مِنْ كَتِيكُا طواف كرتا تقاري

ان دونول حدیثول میں حضور پر نور علیہ نے اپنا خواب مبارک بیان کیا ہے اس دا سطے شار حین حدیث نے اس حدیث کی تعبیر و تاویل بیان کی ہے مگر (میج سلم شریف قاص ۲۰۸ منداحری ۲۰ منداحری مام ۲۰ منداحری منداح

قاویانی: آپ ثابت کریں که آپ (مرزا قادیانی) کو فارغ البالی اور مرفد الحالی حاصل تھی۔ (رسال دیویا عابد وری ۱۹۳۳، س۲۸)

مسلمان : مرزا قادیانی کے دعوے بعد ہزاروں رکھواں روپ کی آمدنی ہوئی تھی۔ سنے اور غور سے سنے۔ مرزا قادیانی نے خود تحریر کیا ہے کہ ،

(۱) ..... د اور مالی فتوحات اب تک دولا کھ روپیہ سے بھی زیادہ ہے۔" (زول المج س ۳۲ خزائن ج ۱۸ س ۱۹۰۹)

(۲) ..... " بزار ہا کوس سے لوگ آتے ہیں اور بزار ہار و پید سے مدو کرتے ہیں۔ "
(اربعین نبر ۲ص م فرائنج ۱۷ صافیہ)

(٣) ..... " مجھ این حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امیرنہ تھی کہ وس روپیه بھی ماہوار آئیں گے۔ مگر خدا تعالیٰ جو غریبوں کوخاک میں اٹھا تا اور متکبرول کوخاک میں ملاتا ہے۔اس نے ایسی میری دشکیری کی کہ میں یقیناً کہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب روپیہ آچکا ہے۔ " (حقیقت اوی ص ۱۱۱ نوائن ج ۲۲ ص ۲۲۱) (٣)....."اگرچه منی آر ڈرول کے ذریعہ بزار ہارویے آ چکے ہیں گراس سے زیادہ وہ بیں جو خود مخلص لو گول نے آکر دیئے اور جو خطوط کے اندر نوٹ آئے اور بھض مخلصوں نے نوٹ یا سونا اس طرح بھیجا جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیااور مجھے اب تک (هیفته الوحی ص ۲۱۱ حاشیه مخزائن ج ۲۲ص ۲۲۱) معلوم نہیں کہ ان کے نام کیا کیا ہیں۔" (۵)....."اوراس وقت ہے آج تک دولا کھ سے زیادہ رویبہ آیالوراس قدر ہرایک طرف ہے تحائف آئے کہ اگروہ سب جمع کئے جاتے تو کئی کو ٹھےان ہے تھر

(حقیقت الوحی ص ۴۳۲ منز ائن ج ۲۲ س ۲۵۳) جاتے۔" (٢)....."اوركى لا كهروييه آيا\_" (حققت الوي ص٣٢٣ نزائن ج٢٢ ص٥٥ ٣)

قاویانی : سنئے آپ (مرزا قادیانی) کود نیاہے توفارغ البالی تھی۔ لیکن دین

کے معاملے میں آپ فارغ البال نہ تھے۔ آپ نے دین کی خدمت کیلئے رات اور ون ایک کردیا تھا۔ (ربويو آف ريليجز ن ٢٦ش ابات او فروري ١٩٢٣ء ص ٢٩)

مسلمان :وین کی خدمت کرنا حج کرنے کے منافی نہیں ہے۔ دین کی خد مت کرنے والا ' تقریریں کرنے والا 'مخالفوں کے مقابل پر کتابیں کھینے والا مختص حج بھی کر سکتا ہے۔ دیکھتے حنفی علماء میں سے جناب مولانا مولوی محمد اشرف علی صاحب چشتی تھانویؓ اور مولانا مولوی احمد علی صاحبؓ قادری لاہوری' جناب مولانا مولوی احمر ضاخال صاحب حفی قاوری بر بلوی مرحوم اور اہل حدیث میں سے جناب قاضی محمد سلیمان صاحب مرحوم و منفور اور جناب مولانا مولوی ابدالوفاء ثناء الله صاحب امر تسری (جنهول نے بیا کی ایس عیسا ئیول 'آر بیول 'مر ذائیول ' نیچر بیول ' اور چکڑالو بیول کی تردید میں لکھی ہیں ) نے دین کی خدمت تحریروں اور تقریروں سے کی ہے اور جج بیت الله کا بھی کیا ہے۔

قادیانی: مخفی نہ رہے کہ آپ (مرزا قادیانی) کے نزول کی غرض جو قرآن مجید واحادیث میں بتائی گئی ہے صلیبی نہ جب کادلا کل سے پاش پاش کر نااور دین اسلام کا ادیان باطلہ پر غالب کر کے دکھانا ہے۔ اس لئے آپ پر لازم ہی بھی تھا کہ آپ اس اہم کا می طرف پہلے متوجہ ہوتے۔

(ریویی ۲۲۴ مرزوری ۱۹۲۳ء ۲۹۰)

مسلمان: قرآن مجید اور احادیث صححہ سے پیتہ لگتا ہے کہ حضرت محمد مصطفہ سیالیت نے صلیبی ند بہب کو ولائل سے پاش پاش کیا ہے اور بیوداور مشرکین عرب کے عقائد کی خوب تردید کی ہے اوربیت اللہ شریف کا جم بھی کیا ہے۔ مرذا قادیا نی کوج نصیب نہ ہوا۔

قادیانی : قرآن مجید و احادیث صححہ بے حضرت مرزا قادیانی کا مسے موعود اور ائن مریم ہونا اظہر من الشمس ہے۔ اور دوسری طرف سے حدیث سے طاحت ہوتا ہے کہ آپ مسے موعود نہیں ہیں کیونکہ آپ نے جج نہیں کیا تو یہ حدیث یوجہ معارض ہونے قرآن مجید اور احادیث صححہ کے ساقط عن الاعتبار ہے۔ اس لئے قابل قبول نہیں ہوسکتی کیونکہ جو حدیث قرآن مجید کے خالف و معارض ہواس کے متعلق آنحضرت علیا کے اس کورد کرو۔"

(ربوبوج ۲۳ ش ۲ س ۲ ه فروری ۱۹۲۳ء ربوبوج ۱۳ ش ۲ س ۲ اپریل ۱۹۲۸ء)

مسلمان : مرزاغلام احمه قادیانی کا دعویٰ تفاکه "میں مسیح موعود ہوں"

(زول المح س ۲۸ انوائن ج ۱۸ س ۲۲ م) اس کی تشر سے مرزا قادیانی نے بول کی که "جھے مسے

ائن مریم ہونے کاد عویٰ نہیں اور نہ میں تناشخ کا قائل ہوں۔بلحہ مجھے مثیل مسے ہونے کا وعوى بير - " (اشتهار مور ند ۲ اكتور ۱۸۹۱ء تبليغ رسالت ج ۲ س ۲۱ مجبوعه اشتهارات ج اس ۲۳۰ ،عسل مصع ج من ۵۲۸)اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے یہ بھی لکھاہے کہ:"اس مسیح کوائن مریم سے ہرایک پہلوہے تثبیہ دی گئی ہے۔" (کشتی نوح س ۴۹ مخزائن چ۱۹م ۵۳) میں کتا ہوں کہ قر آن مجید کی کسی آیت قطعیۃ الدلالت 'نص صر تے میں اور کسی حدیث صحیح مر فوع متصل میں کسی مثیل مسیح کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ مثیل متے کے الفاظ کسی صحیح حدیث مر فوع یا مو قوف میں نہیں آئے ہیں۔ آنخضرت علیکا نے کبھی یہ نہیں فرمایا کمہ ایک مثیل مسیح اس امت میں سے آئے گا۔ البتہ قرآن مجید ادر احادیث صححه نبویه میں الفاظ عیسیٰ 'مسے 'این مریم' عیسیٰ این مریم' مسے این مریم' اس نی در سول کے لئے آئے ہیں جن کی والدہ ماحدہ حضرت مریم صدیقتہ تھیں۔ جوین باب پیدا ہوئے تھے 'جن پر انجیل اتری تھی' صحاح ستہ ' مند احمد ' كنزالعمال ' اور مشکوۃ وغیرہ کتب احادیث میں تنیں یااس سے زیادہ حدیثوں میں مسیح موعود کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ مگر الفاظ مسیح این مریم ،عیسی بن مریم 'این مریم' مسیح' عیسیٰ 'روح الله عيسى آئے بيں۔ اور يه الفاظ "يا تى مثيل المسيح منكم "آخضرت عيف نے نہیں فرمائے جب بدیاد ہی کی نہیں تو عمارت کب کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر حضرت مسيح ابن مريم وفات يافته ہوتے تو آنخضرت عليه السلام ان كے آنے كى خبرنہ ديتے اور

قاویاتی : به صدیث صحیح مسلم کتاب الج میں نہ کورہے۔ تمام الفاظ یہ ہیں : " والذی نفسی بیدہ لیھلن ابن مریم بفج الروحاء حاجاً اومعتمرا

مرزا قادیانی مثیل مسیح نہیں ہیں۔اور آپ کوان کے ساتھ ہر ایک پہلوے تشبیہ بھی

نہیں ہے۔

اولیشنیهما"ان الفاظ میں کمیں فرکور شیں کر بعد نزول میرواقعہ ہو گایا آمد ٹانی میں وہ چ کریں گے۔" (انفسل ۱۹۱۹ج ۱۹۲۹ء م کالم نبرا'۲)

مسلمان: "اور آنخضرت علی نے فرمایا ہے: "کلامی یفسر بعضه بعضه " عضات کہ میرے کلام کے بعض جھے دوسرے بعض کی تغییر کرتے ہیں۔ " (اخبارالفشل مورد ۱۹۱۵ ق ۱۹۲۹ء م کالم نبر ۳)

#### موذراغورے سنے کہ:

"عن حنظلة عن ابى بريرة قال قال رسول الله عَبَالِلله ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحوا الصليب وتجمع له الصلوة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها اويعتمر ويجمعهما قال وتلا ابوهريرة أن من أهل الكتاب الايؤمنن به قبل موته فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال يؤمن قبل موت عيسى فلا أدرى هذا كله حديث النبى عَبَالِلله وشيع قاله أبوهريرة"

(منداحمہ شریف ج دوم ص ۲۹۰) اس حدیث نبوی سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیمیٰ بن مریم بعد نزول حج

کریں گے۔ **قادیانی**: حضرت او ہر ریڑ اس کے راوی ہیں۔ اور الفاظ:"حاجا او

قادیالی: حضرت او بریر اس کے راوی ہیں۔ اور الفاظ: "حاجا او معمدا اولیٹنیهما "میں" یا ، یا "کے تکر ارسے اس کی محفوظیت ظاہر ہے۔
(انفشل ایناس کالم نبر ۱)

مسلمان: ذراا پیزگر کی بھی خبر لیجئے۔ تتاب (میمدر این احدیہ صدیبم س ۱۹۶۰ ان جام ۲۵۸) میں ہے: "اور تمیں پرس کی مدت گذر گئی کہ خدانے بچھے صریح لفظوں میں اطلاع وی تھی کہ تیری عمر اس پرس کی ہوگی اور پایہ کہ پانچ چھوسال زیادہ یا

پانچ چھ سال کم۔"

قاویانی: حدیث نبوی کا ہر گزید منشا نہیں کہ می موعود فیج الروحاء ہا الروحاء ہا الدوحاء ہا الدوحاء ہا تھ ہا تھ ہوتا تو الدوحاء ہا تھ ہوتا تو اس حدیث میں کوئی لفظ توابیا ہوتا جو آمہ ٹائی یابعد نزول پر صراحتاً یا شار تاولا الت کرتا۔ نیز عربی زبان کے لحاظ سے لیھلن بفیج الروحاء کا ترجمہ فیج الروحاء سے غلط ہا بعد فیج الروحاء میں 'چاہئے آگر حضور علیہ السلام کا منشاء مبارک ہد ہوتا کہ فیج بلکہ فیج الروحاء میں 'چاہئے آگر حضور علیہ السلام کا منشاء مبارک ہد ہوتا کہ فیج الروحاء سے تلبیہ شروع کریں کے یاکرتے ہیں تومن فیج الروحاء فرمائے۔ الدوحاء سے تلبیہ شروع کریں کے یاکرتے ہیں تومن فیج الروحاء فرمائے۔ (الفین موردہ ۱۹۱۹ء می کالم نبر ۲)

مسلمان : ..... (الف) امام نوديٌ ن لكما ي :

"وهذاایکون بعد نزول عیسی من السماء فی آخرالزمان " وهذاایکون بعد نزول عیسی من السماء فی آخرالزمان " وهذاایکون بعد من ۱۳۰۸ من ۱

ر موں پس ثامت ہوا کہ حضرت عیسیٰ این مریم نزول فرمانے کے بعد حج کریں گے۔

(ج) ..... دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حدیث نبوی میں من فع الروحاء بھی آیا ہے۔ جیسا کہ (سدامرشریف ۲۶ س۲۵۲) پر ہے: "عن حنطلة الاسلمى انه سمع ابا بريرة يقول قال رسول عَبْسُلُم والذي نفسى بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحاء بالحج او العمرة اوليثنيهما"

قادیانی: "حضرت خلیفہ المیح اول (نورالدین نائی) اس کی تطبیق یول فرماتے سے کہ اُس حدیث میں مضارع بمعنی ماضی استعال ہوا ہے جیسا کہ عرفی زبان میں استعال ہو تا ہے اور اس سے مراد آنخضرت علیقہ کاوہ کشف ہے جس میں آپ نے حضرت موئ اور حضرت یونس علیہ السلام کو جج کرتے ہوئے دیکھا ہے ویسے بی ان میں حضرت علیمی علیہ السلام ہمی آپ نے احرام باندھے ہوئے دیکھا ہے "رسالہ رپوبات اور یوبات اور نوری ۱۹۲۳ء میں ماریوبات اور نامی المین میں میں ایک میں میں اور نوری ۱۹۲۳ء میں ماریوبات اور نوری ۱۹۲۳ء میں ماریوبات اور نوری ۱۹۲۳ء میں ماریوبات اور نوری ۱۹۲۳ء میں میں الفینل مورید ۱۹۲۹ء میں کا نوری ۱۹۲۳ء میں میں نوری ۱۹۲۹ء میں میں کو نوری ۱۹۲۳ء میں میں نوری ۱۹۲۹ء میں کا نوری ۱۹۲۹ء میں کو نوری ۱۹۲۹ء میں کا نوری کا

مسلمان: به شک (حکویتری م ۱۹۰۸ بالدان و ذکر الانبیاء فصل اول یم) حضرت این عباس سے جوالہ صحیح مسلم ایک روایت آئی ہے کہ آنخضرت عالیہ نے وادی ارزق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور وادی ہر شے میں حضرت یونس علیہ السلام کو لبیک کتے ہوئے و یکھا ہے۔ گریہ آپ نے کشفی حالت میں و یکھا جیسا کہ الفاظ: "قال کانٹی انظر الی موسمیٰ " (گویا میں و یکھا ہول حضرت موسیٰ کی طرف) اور الفاظ: "قال کانٹی انظر الی یونس " (فرمایا گویا میں و یکھا ہوں حضرت موسیٰ کی موں حضرت یونس کی طرف) اس پر وال ہیں۔ گر (سمح سلم ول م ۲۰۸ سند احمدی موسم موں م ۲۰۵ سند احمدی موں حضرت یونس کی طرف) اس پر وال ہیں۔ گر (سمح سلم ول م ۲۰۸ سند احمدی الفاظ شمیں ہیں: "قال کانٹی انظر الی عیسمیٰ" پی حضرت موسیٰ کلیم الله الفاظ شمیں ہیں: "قال کانٹی انظر الی عیسمیٰ" پی حضرت موسیٰ کلیم الله الور حضرت یونس نی الله کاواقعہ ہیں کرنا صحیح جواب شمیں ہیں۔

قادیانی: "آخضرت ﷺ نے جس طرح وادی ارز تا سے گزرتے ہوئ حضرت موسی کو ج کے لئے جاتے دیکھا۔ ثیبہ ہرشے میں حضرت یونس کو

لبیک کہتے ساالیائی حضور نے فیج الدو حاء سے گزرتے حضرت میں کو لبیک کہتے سا اور ذکر فرمایا جے راوی نے مسلم شریف کے مندر جہ بالا الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں صدیث فد کور کے صحح لفظی معنی بغیر کسی تاویل کے یہ ہول گے کہ خدا الن مریم فیج الروحاء میں جمیاعم ہا ہر دو کے لئے لبیک لبیک کہتے ہیں ؟

مسلمان: "آخضرت الله فرما ہے: کلامی یفسد بعضه بعضه بعضا" کہ میرے کلام کے بعض تھے دو سرے بعض کی تفیر کرتے ہیں "(الفضا ۱۹ الم قام میں کام نیر س) منداحمد شریف اور متدرک حاکم میں جو روایتیں آخضرت میں اس بارے میں آئی ہیں وہ خامت کرتی ہیں کہ قادیانی مولوی کا ترجمہ صحیح میں ہیں ہے۔ حضرت عیلی ائن مریم نزول کے بعد ج کریں گے۔ (کزالمال ج ۱۳ میں ۱۹۱۹ منتب کزالممال ج ۲ م ۲ می برول کے بعد ج کریں گے۔ (کزالمال ج ۱۳ میں ۱۹۱۹ مدیث نبوی ہے کہ حضرت میں ائن مریم ان کا ترجمہ میں اللہ عالی الم ۲ میں اللہ عالی مرات ہیں گابات ہے کہ خود مرزا قادیانی نے (ابی عیلی ائن مریم آسان سے اتریں گے۔ لطف کی بات ہے کہ خود مرزا قادیانی نے (ابی کتاب حات البشری میں ۱۹۸۸ فرائن کے میں ۱۳ پر) ہے حدیث نقل کی ہے گر الفاظ:"من السماء" نقل نہیں کے ہیں۔ اس جگہ مرزا قادیانی نے امانت سے کام نہیں لیا ہے اور قرآن مجید میں اللہ نے فرملیا ہے:"و ما کان لنبی ان یغل" یعنی کی نبی کے لئے ہے جوئے خامت ہوتے ہیں۔

قادیائی: "فیج کے معنی راستہ کے ہیں اور روحاء سے مراد راحت والا یعنی آرام کاراستہ مراداسلام ہے۔ یعنی مسے موعود اسلام کے راستہ میں کمر باندھے گا۔ مرہ اور جج میں آپ نے تردو ظاہر کیا ہے۔ یعنی آیا مسے کے ذریعہ جلالی سحیل ہوگی یا جمالی یادونوں جمع کرے گا۔ جمالی اور جلالی دونوں رنگ میں آئے گا۔ اول بیرا یک آنخضرت علی کا کشف ہے جو تعبیر طلب ہے ..... پس آنخضرت علی فرماتے بین کہ جب میں آنخضرت علی فرماتے بین کہ جب میں اس مریم آئے گا تواس پر خدا تعالی کی طرف سے فیوض وانوار نازل مول گے۔ اور اس علم لدنی عطاکیا جائے گا اور اسرار شریعت اس پر کھولے جائیں گے۔ جس کی وجہ سے کوئی مخالف آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ اور آپ کے ذریعہ سے دین اسلام کا دیان باطلہ پر غلبہ ظاہر ہوگا اور آپ کو دویماریاں ہوں گی جیسا کہ حدیث میں ان پیماریوں کو دوزر دے اور ول سے تعبیر کیا گیاہے۔

(ربوبوبات ماه فروری ۱۹۲۳ء ص ۴۴۵ سن۲۲ ش۲)

مسلمان : مرزائی مولوی کے الفاظ ہیں۔" جمالی اور جلالی دونوں رنگ ہیں آئے گا۔"گر مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھاہے۔

"اب اسم محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں کیو نکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکاہے سورج کی کرنوں کی اب دواشت نہیں۔ اب چاند کی ٹھنڈی روشن کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہوکر میں ہوں .....اور کوئی شخص زمین پر ایسانہ رہا۔ کہ فدہب کے لئے اسلام پر جبر کرے۔ اس لئے خدانے جلالی رنگ کو منسوخ کر کے اسم احمد کا نمونہ ظاہر کرنا چاہا۔ یعنی جمالی رنگ د کھلانا چاہاسواس نے قدیم وعدہ کے موافق اپنے مسے موعود کو پیدا کیا جو علی کا و تار اور احمدی رنگ میں ہوکر جمالی اخلاق کو ظاہر کرنے والاہے۔"

(اربعین نمبر ۴ ص ۱۷ نخزائن ص ۴ ۲ س ۴ ۲ س ج ۱۷)

(۲)..... صحیح مسلم اور مند احمد میں ......... حدیث نبوی میں الفاظ "والذی نفسی بیده" آئے آل اور مرزا قادیائی حدیث نبوی: "واقسم بالله ماعلی الارض من نفس منفوسة یاتی علیها مائة سنة وهیی حیة یومئذ" پر محث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

"اور قتم صاف بتاتی ہے کہ یہ خبر ظاہری معنوں پر محمول ہے نہ اس میں کوئی تاویل ہے اور نہ استثناء ہے ورنہ قتم میں کونسا فائدہ ہے۔ (صاحتہ البشر کا مترج من ۴۳ ماشیہ فرائن من ۱۹۲ تا کی کتا ہول کہ صحیح مسلم شریف اور منداحمہ شریف کی روایتوں میں قتم صاف بتاتی ہے کہ یہ خبریں ظاہری معنول پر معمول ہیں نہ اس میں کوئی تاویل ہے اور نہ استثناء ہے۔



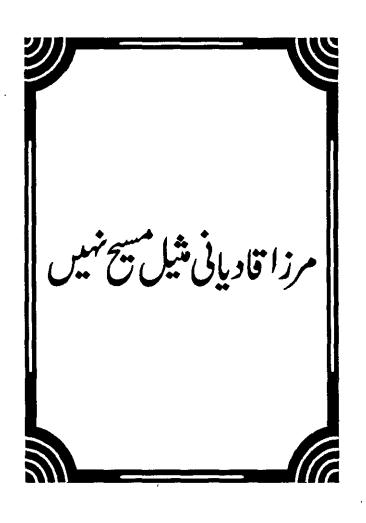

# بسم الله الرحين الرحيم پنرلاباب

مسيح عليه السلام كانزول مندمين نهيس بلحه شام ميس

گری کا موسم ہے 'جون کا مہینہ ہے 'موسم گرااپنے عالم شباب میں ہے 'گری کی ہوی شدت ہے۔ شہر امر تسر کے مشرقی حصہ دروازہ مہال سکھ کے قریب ایک کوچ میں قریب دس ہے اتوار کے دن ایک مکان میں چند دوستوں کا جمع ہے ان میں فرہی گفتگو ہور ہی ہے۔ ایک مرزائی ہے۔ اس کا مدمقابل ایک اہل سنت ہے۔ چند احباب اور بھی تشریف فرہا ہیں۔ گفتگو میں تختی اور در شتی نہیں ہے بلیمہ سنجیدگی اور متاب ہے۔ زیر حث یہ مسئلہ ہے کہ آیا عینی علیہ السلام ہندوستان میں ہوں گیا ملک شام میں۔ مرزائی کا س پر اصرار ہے کہ مسیح موعود ہندوستان میں ہوا ہے۔ چنانچہ مرزا فلام احمد قادیانی مہدی موعود و میں موعود جیں۔ اہل سنت کا بیہ عقیدہ ہے کہ مسیح موعود جیں۔ اہل سنت کا بیہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ اسلام ملک شام میں نازل ہوں گے۔ مرزائی نے جوولا کل دعوے کے اثبات میں پیش اسلام ملک شام میں نازل ہوں گے۔ مرزائی نے جوولا کل دعوے کے اثبات میں پیش کے جیں اور اہل سنت نے جو جو لبات دینے ان کو ناظرین کے دلچیں کے لئے درج ذیل

مرزائی: (۱) ..... اس مدی کے لئے جو مسے بھی ہے مشرقی جانب مخصوص ہے: "ان مثل عیسمیٰ عندالله کمثل آدم"عینی کو آدم سے تشبیہ وی گئی ہاور آدم کانزول بندیس ہواہے۔ پس عینی بھی بندیس نازل ہوگا۔

(٢) ..... (كتر العمال ج 2 ص ٢٠١ وربب عزوة المندين) امام نسائي في دو كرو مول كا

ذکر کیا ہے۔ ایک دہ جو ہندیں جماد کرے گا: "وعصابة معه عیسی ابن مریم" اور ایک دہ جو ہندیں میے موعود کے ساتھ ہوگا۔

(۳) ..... تمام مفسرین کااس پر اجماع ہے کہ پیشگوئی: "لیظهرہ علی الدین کله "کا ظہور امام ممدی مسیح موعود کے ہاتھ پر ہوگا۔ پس اس کے ظہور کے لئے وہ ملک مناسب ہے جس میں ہر ند بب کا نمونہ موجود ہواور سب کو آزادی بھی ہو اور یہ خصوصیت محض ہند کو ہاورایک صاحب نے ممدی پنجاب ہند کے اعداد یکسال میان کئے ہیں تاکہ مناسبت ظاہر ہو۔

(۴)..... د جال کے ظہور کا مقام بھی مشرق ہے۔ پس اس فتنہ کا دور کرنے والا بھی مشرق ہی میں چاہیۓ۔

(۵)..... پھر ایک حدیث میں جو جو اہر الاسر اد محررہ ۸۴۰ھ میں ہے۔اس میں صاف کھاہے:" یخرج المهدی من قریة یقال له قدہ "لینی قادیان' اور بیرو مشق کی مشرق میں بھی ہے۔

نوٹ : بیہ مضمون قادیان (کے رسالہ تنحیذ الاذہان جے ش کا ص ۲۹۹، ۳۰۰، تنحید الاذہان بلت ماہ اگست ۱۹۲۰ء م ۲۳) پر ہے۔

جواب اہل سنت : مرزائی کے پیش کردہ پانچ دلائل کی تردید کرنے سے پیشتر میں چندولائل اپنے عقیدہ کی تائید میں لکھتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح موعود عیسیٰ این مریم علیہ السلام ملک شام میں ہوں گے۔ ان مندرجہ ذیل احادیث نبویہ کوغور سے سنئے :

ولیل نمبر ا: "حضرت مجمعن جاریة محافی روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ علیہ سے کہ آپ فرماتے تھے کہ ائن مریم د جال کوباب لدیر قل کرے

گا-"(سنن ترخری شریف ۲۰ ۳ ۴ ۱۳ ۱۳ ما جاء خی قتل عیسسی ابن مودم الدجال او دکتاب جا تزة الشو ذی شرح سنن ترخدی ۲ مس۱۱۱)

(ب).....(میج مسلم شریفی ۲ م ۴۰۱ سنن ان ماجه م ۲۹باب نشة الد جال پر) حضرت نواس من سمعان سے ایک حدیث نبوی آئی ہے جس کا ایک حصہ یوں ہے:

"مسیح علیہ السلام د جال کو تلاش کریں گے اس کوپادیں گے باب لد پر۔ پس اس کو قتل کر ڈالیں گے۔"

نوف تمبر ! "لد علاقد فلسطین میں ایک گاڈل ہے۔" (نووی شرح سلم ج ۲ مسان ۴ م بائزة الشعوذی ج مس ۱۱۰ رفع الجاجة عن سنن این اجرح سمس ۳۲۸ مر تاة المغالثے ۵۵ م ۱۹۸٬۱۸۷ مید المعدال عالم ۳۲۸ میں ۹۸ میں ۲ میں ۳۸ میں ۹۸ میں ۹۸ میں ۲ میں ۳۹۸ العروس ج ۲ مس ۸۵ میں ۴۹۳ )

نوٹ نمبر ۲: "حضرت ابن مریم دجال کی طاش میں لگیں گے اور لد کے دروازہ پر جوبیت المقدس کے دیمات میں سے ایک گاؤل ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قبل کرڈالیں گے۔" (مرزاقادیانی کی تناب نزائن می ۲۰۹ سازالہ اوہام میں ۲۲۰)

ولیل نمبر ۲: "حضرت الد ہر روق سے منقول ہے کہ روایت کی حضرت رسول خدا اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں الد جال جانب مشرق سے نظے گااور قصد اس کا مدینہ مطرہ میں آنے کا ہوگا یہاں تک کہ کوہ احد کے پیچھے تھرے گا۔ پھر فرشتے اس کا منہ ملک شام کی طرف چھیر دیں گے اور وہال ہی وہ ہلاک ہوگا۔ "(میکوۃ شریف میں ۵۵ میں ۴۰۰ شریف میں ۵۵ میں ۴۰۰ شریف میں ۵۵ میں ۴۰۰ شریف میں ۴۰۰ شاہر جی جم ۴۵۰)

وليل تمبر سم: "يقتله الله تعالىٰ بالشام على عقبة يقال لها عقبة الله على عيسىٰ ابن عقبة الفيق لفلاث ساعات يمضين من النهار علىٰ يدى عيسىٰ ابن

393 مريم "(كآب كزالعمال ٢٤ م ٢ ٢ ر حفرت الله عالي عاليد بى دوايت آئى بدجس كاليك حصريد ب)

﴿الله تعالى د جال كو ملك شام ميں ايك نيلے ير جس كوافق كہتے ہيں دن كے تین ساعت میں عینی این مریم کے ہاتھ ہے قتل کرائے گا۔(مسل میں حدود م ۲۷) کھ

و يل تمبر ٦٠: عن ابى بريرة قال قال رسول الله عَيْدِيلهُ وذكروا الهند يغزوالهندبكم جيش يفتح الله عليهم حتى ياتوا

بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفرالله ذنوبهم فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم عليهماالسلام بالشام(نعيم بن حماد) (كتزبلعمال ج 2 ص ٢٦ الوركتاب في الكرامه ص ٣٨٣)

وكيل تمبر 4:" حدثنا عبدالله حدثني ابي ثناسليمان بن

داؤد قال نناحوب بن شداد عن يحيىٰ بن ابى كثير قال حدثنى الحضرمي بن لاحق ان ذكوان اباصالح اخبره ان عائشة اخبرت قالت دخل على رسول الله وانا ابكى فقال لى مايبكيك قلت يارسول الله ذكرت الدجال فبكيت فقال رسول الله عُنبسْلُم أن يخرج الدجال واناحيى كفتيكموه وان يخرج الدجال بعدى فان ربكم عزوجل ليس باعوروانه يخرج في يهودية اصفهان حتى ياتي المدينة ينزل ناحيتها ولها يومئنذ سبعة ابواب على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شراراهلها حتى الشام مدينة بفلسطين باب لد قال ابوداؤد مرة حتىٰ ياتى بفلسطين باب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسى عليه السلام في الارض اربعين سنة اماماعدلا وحكما

(منداحد (مطبوعه معر)ج ۲ ص ۷۵) ﴿ حضرت عائش مروایت ب که حضرت ربول خداعی میرے پاس

تشریف لا عـاس حال میں کہ میں رور بی تھی۔ حضور پر نور علی اللہ علی ہے کہ اس حضور پر نور علی ہیں کہ میں رور بی کھی سے کہ ایار سول اللہ علی ہیں نے د جال کا ذکر پایا ہیں میں روپڑی حضور پر نور علی ہے فراید اگر د جال نے فروج کیا میری ندگی میں 'تو میں تہماری طرف سے اس کو کافی ہوں گا۔ اور اگر اس نے فروج کیا میر بے بعد تو جان لوکہ تہمار ارب کانا نہیں۔ د جال شہر اصفمان کے بعود سے فروج کرے گا۔ یمال تک کہ مید طیبہ کی طرف آئے گا۔ اور اس کے قریب کی جگہ شمرے گا۔ اس روز مدینہ طیبہ کی طرف آئے گا۔ اور اس کے قریب کی جگہ شمرے گا۔ اس روز مدینہ طیبہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر راستے پر دو فرشتے ہوں گے۔ ہیں د جال کی مات دروازے ہوں گے اور ہر راستے پر دو فرشتے ہوں گے۔ ہیں د جال کی مات دروازے ہوں گے یمال تک کہ د جال ملک شام میں آئے گا۔ فلطین میں مقام لد کے دروازے پر 'اور واؤد نے کہا فلطین میں آئے گا لد مقام پر۔ ہی حضرت میں علیہ السلام مقام لد کے دروازے ہوں گے اور اس کو قتل کریں ہے پھر حضرت میں علیہ السلام زمین میں جالیس پر س رہیں گے امام ہوں گے 'عادل اور حاکم ہول گے انصاف کرنے دین میں چالیس پر س رہیں گے امام ہوں گے 'عادل اور حاکم ہول گے انصاف کرنے والے۔ گ

ولیل نمبر ۲: "عرب میں اکثر لوگ بیت المقد س میں ہوں گے۔ ان کا
ام ایک نیک مخض ہوگا۔ ایک روز ان کا ام آگے بڑھ کر صبح کی نماز بڑھانا چاہے گا۔
استے میں حضرت عینی علیہ السلام صبح کے دقت اتریں گے تو یہ امام ان کود کھ کر الئے
پاؤل چیچے ہے گا تاکہ حضرت عینی علیہ السلام آگے ہو کر نماز پڑھادیں۔ لیکن حضرت
عینی علیہ السلام اپنا ہا تھ اس کے دونوں مونڈ ھوں کے در میان رکھ دیں گے چر اس
سے فرما کمیں گے تو ہی آگے بڑھ۔ اس لئے کہ یہ نماز تیرے ہی لئے قائم ہوئی تھی۔ خیر
وہ امام لوگوں کو نماز پڑھادے گا۔ جب نماز سے فارغ ہوگا تو حضرت عینی علیہ السلام
فرمائیں گے دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جا ہے گا۔ وہاں پر دجال ہوگا۔ ستر ہزار
یہود یول کے ساتھ جن میں سے ہر ایک کے ہاس تلوار ہوگی جب دجال حضرت عینی

عليه السلام كود يكيم كا تكل جائے كا جيسے نمك ميں ياني تھل جاتاہے اور و جال بھا كے گااور حضرت عیسلی علیہ السلام فرماویں گے میر اایک وار تجھ کو کھانا ہے تواس سے چ نہ سکے گا۔ آخرباب لد کے پاس اس کو یاویس کے اور اس کو قتل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔ "(سنن این ماجہ ص ۹۸ میاب کنتہ الد جال اور رفع الجاجہ عن سنن این ماجہ ج سوم ص ۳۳۸ يرحفرت اوللة البافي سے أيك لمي روايت مرفوعاً آلى بے جس كا ايك حصريوں ب)

**نوٹ** :اس مدیث نبوی نے تومر ذا قادیانی کی میسجیت ادر باطلہ تادیلات پر

و کیل تمبر کے : حضرت قادہ تابعی نے بھی فرمایا ہے کہ ملک شام ارض محشر ہے۔اس جکہ لوگ جمع ہول کے اور اس جکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہول کے اور اس جگه الله تعالی ممر اه جھوٹے و جال کو ہلاک کرے گا۔ (تغیر ان جریرے ۱۷ساس)

## عرض حبيب

(۱) ..... حضرت عيسى ان مريم عليهاالسلام كار فع ملك شام بى سے موا تھا۔ ملك شام ي ين آب كانزول موگار

(۲)..... كېلى د فعه بهو د نامسعودن آپ كو قتل كرناچا بإله دوباره آپ تشريف لا کریمود کواور د جال کو مخل کریں گے۔

(٣) ..... بيلى دفعه حضرت مسيح عليه السلام نے تكوار نبيس اٹھائى۔اب آن كر تلوار الخائيں گے۔ د جال كے قتل كے بعد جنگ بند ہوجائے گ۔

(۷) ..... کپلی دفعه مسیح علیه السلام نے شاوی نہیں کی اب آن کر شادی

( تحمله مجع البحارص ۸۵) کریں گے۔۔ (۵)..... پېلى د فعه مسيح عليه السلام كى اد لاد نه تقى اب او لاد ہو گ۔

(۲)..... كېلى بار حكومت وسلطنت نه كې تقى اب حكومت كريں گے۔ (مبتات بن سعدج اس ۲۱)

رے)..... پہلی بار انجیل پر عمل کیا تھا۔جب دوسری بار تشریف لائیں گے تو

آنخفرت علیہ کے دین پر ہول گے۔ آنخفرت علیہ

(٨)....وين اسلام يهيلا كيس كيـ

(۹) ..... پولوس کے پھیلائے ہوئے دین (موجودہ مسحیت) کو مٹادیں گے

(۱۰) .....الله شريف كاج كريس ك\_ ( المح سلم دسندام)

(۱۱)..... حضرت علی قبر مبارک پر حاضر ہوکر سلام کریں گے۔ تیر

(رساله انتهاه الاذكيام ٣٠٥٠ في الكرامد ص ٣٢٩)

ان کی قبرچو تھی ہوگ۔ مقبرہ شریف میں دفن کئے جاکیں گے اور (۱۲)..... آنخضرت علیہ کے مقبرہ شریف میں دفن کئے جاکیں گے اور الن کی قبرچو تھی ہوگ۔

## مر زائی کے دلائل کاجواب

(الف)..... سورة آل عمران کی آیت مقدسه:"ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب شم قال له کن فیکون "می حفرت می ناصری کی مثال حفرت آدم کن می پیش کی گئے ہے یعنی آپ بن باپ پیدا ہوئے اور حفرت آدم بن باپ دین مال اس آیت میں کی مثل میچ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

(ب) ....سنن نسائی کتاب الجمادباب غزده بندص ۹۹ ساور کنز العمال ج ک ص ۲۰۲ کے حوالہ سے جوروایت پیش کی گئی ہے۔ اس میں لفظایا اشار تا اسبات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام بند میں ہوگا۔ البتہ کنز العمال ج ک ص ۲۲ اور جج الکر امد کے ص ۳۳ سے حواد ایت میں نے بطور دلیل چمارم لکھی ہے۔ حج الکر امد کے ص ۳۳ سے حواد ایت میں نے بطور دلیل چمارم لکھی ہے۔ اس کے الفاظ: "فیجدون ابن مریم باالشیام" صاف ظاہر کرتے ہیں کہ این

مریم علیناالسلام ملک شام میں ہوں گے۔

جی اور دہاں مذہبی آزادی ہی ہی ہر فرقے 'ہر ملک 'ہر قوم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور دہاں مذہبی آزادی ہی ہے۔

(و) .... (مكل بر جرج من ١١٨٧) حضرت الوبكر سا ايك مر فوع روايت آئى ہے كه د جال مشرق كى جانب سے ملك خراسان سے خروج كرے گا مگر نصار كى يورپ (پادرى اور فلاسفر) تو مغرب سے آئے ہيں اور يورپ ايشاء كے مغرب ميں ہے۔

(ہ) کتاب جواہر الاسر ار حدیث کی متند کتاب نہیں ہے۔البتہ محدث ابن عدی نے کامل میں بدروایت لکھی ہے:

"یخرج المهدی من قریة بالیمن یقال لها کرعة" گراس دوایت میں ایک رادی عبدالوہاب ضحاک ہے جس کوابوحاتم نے جھوٹا کہا۔ نسائی وغیرہ نے متروک کہا کہ ارقطنی نے منکر الحدیث کہا۔

(ميزان الاعتدالج ٢ص ١٦١ (١٢١)

ریرس مورس الخطاب قلمی عایت المصودج اص ۱۲۵٬۱۲۵، فج الکرامه ص تاب فصل الخطاب قلمی عایت المصودج اص ۱۲۵٬۱۲۵، فج الکرامه ص ۳۵۸ مرحواله و لا کل الحنوت لفظ "کرعه می کرعه می کدعه صحیح نہیں ہے بلحہ لفظ کرعہ ہے۔ (نیزدیموادوال لآفرت مانع محم ماحب س۲۳)

دوسر لباب مر زاغلام احمد قادیانی مثیل مسیح علیه السلام نهیس مر زا قادیانی کاد عویٰ

''وہ مسیح موعود جس کے آنے کا قر آن کریم میں وعدہ کیا گیا ہے یہ عاجزی ا

(ازاله اوبام ص ۱۸۲ فرائن ص ۲۸ سع ۳)

۔ "میچی ع

"سومسیح موعود جسنے اپنے تنیک ظاہر کیادہ میں عاجزہے۔"
(ادار ادبام ص ۱۸۶ نوائن ص ۲۰ مع ۳۷)

# د عویٰ کی تشر تک

''اور مجھے مسیحان مریم ہونے کادعویٰ نہیں اور نہیں تاسخ کا قائل ہول بلعد مجھے تو فقط شیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔''(تبلخ رسالت ۲۰س۱۱ مجور اشتدارات ساسا ۱۳۰۲) کتب عمل مصدح ۲۳ مرحوالداشتدار مورجہ ۴ کتوز ۱۸۹۹ء)

مشابهت تامه : (١) .... مرزاغلام احمي لكما:

"اس عاجز کو حفرت میے سے مثابت تامہ ہے۔"

(پر ابین احمه به م ۹۹ ماشیه مخزائن ص ۹۹ ۵ ج ۱)

(۲)....."اس میچ کوائن مریم سے ہر ایک پہلو سے تشبید دی گئی ہے۔" (مشق نوح س ۲۹ مئزائن س ۵۳ جوائ

ا قوال: حق بات یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کو حضرت عیسیٰ ائن مریم علیماالسلام سے مشاہبت تامہ نہیں ہے اور مرزا قادیانی حضرت مسے ناصری کے مثل نہ تھے جیسا کہ مندر جہ ذیل نقشہ سے غامت ہوتا ہے:

(۱) سیدنا عیسلی علیه السلام: حفزت عیسلی ان مریم باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ (ازالہ دیام ۲۹۹ نزائن س ۲۳۱ ت

(۱) **مر زا قادیانی** : مرزاغلام احمد قادیانی کے باپ کانام غلام مرتضی تھا (کشف اخلاس ۴ مززائن س ۹ کانے ۱۳

(٢) سيد ناعيسلي عليه السلام: حفرت ميح عليه السلام نے مهدم.

باتیں کیں۔

بر۲)مرزا قادیانی: مرزا قادیانی نے مهدمیں باتیں نہیں کیں۔

سيدنا عيسى عليه السلام: حفرت مسيح عليه السلام ي كوئى السيدنا عيسى عليه السلام: حفرت مسيح عليه السلام كى كوئى الدين مقى۔ (رمالدريوبيات،اواريل ١٩٠١ء م ١٢٠٠)

س) مرزا قادیانی : مرزا قادیانی کی شادی ہوئی تھی اور آپ کی دو مدیاں تھیں۔

(سم) سیدتا عیسلی علیه السلام : حفرت مسیح علیه السلام کی کوئی آل (اولاد) نه تقی - (زیان القلوب م ۹۹ ماشیه نزائن م ۲۳ تن ۱۵)

ودن عیسیٰ بے پدر ویے فرزندان (مواہبار <sup>طن ص ۲</sup>۵ 'ترائن ص ۲۹ ت<sup>ی</sup>رائن ص ۲۹۵ ت

( سم) مرزا قادیانی مرزا قادیانی کے بال کی الا کے اور الا کیال ہوئی

ال-

اسلام: بقول مرزا قادیانی علیه السلام: بقول مرزا قادیانی عیسی علیه السلام فراب پیاکرتے تھے۔ شاید کسی پیماری کی دجہ سے پاپرانی عادت کی دجہ سے۔ شاید کسی پیماری کی دجہ سے پاپرانی عادت کی دجہ سے۔ شاید کسی پیماری کی دجہ سے پاپرانی عادت کی دجہ سے۔

(۵)مرزا قادیانی: مرزا قادیانی شراب نه پیاکرتے تھے نہ کی ہماری کی دجہ سے نہ کسی پرانی عادت کی دجہ سے۔ (بلحہ تقویت ..........؟)

(٢) سيدتا عيسى عليه السلام : بقول مرزا قادياني بيوع ورحقيقت

بوجہ بماری مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔ (ست نین ص ۱۷ احاشیه 'خزائن ص ۲۹۵ج ۱۰)

(۲)مر زا قادیانی: مرزا قادیانی کومرگی کی پیماری نه تھی۔

(۷) سيدنا عيسلي عليه السلام بقول مرزا قادياني حضرت مسيح مسمريزم ميں مثق كرتے تھے۔ (ازاله اوبام ص١١٣ حاشيه نزائن ص٥٩ ٢٥ج ٣)

( ) مرزا قادیانی: مرزا قادیانی کو مسریزم نه آتا قابلحه آپاس

عمل کو قابل نفرت ادر مکروہ سمجھتے تھے۔ (ازاله اد بام ص ۹۰ ساعاشیه منزائن ص ۵۸ تاج ۳)

(٨) سيدنا عيسي عليه السلام : بقول مرزا قادياني حضرت عيسي عليه

السلام ۲/۱/۳ سال کی عربیں بھانی پر چڑھائے گئے تھے۔

(٨) مرزا قاد مانى : مرزاغلام احمد قاديانى كے ساتھ ايساداقعه مجھى پيش نهيس آيا تفا۔

(٩) سيدنا عيسلي عليه السلام : بقول مرزا قادياني حضرت مسيح صلیب پر مرے نہ تھے البتہ بے ہوش ہو گئے تھے اور مر ہم عیسیٰ سے آپ کا علاج کیا گیا ( مَنْ بَعَرِسْتَان عِن ص ٤٥ ٢٥ مُوْدَائنَ ص ١٥ ٢ ٥ ج ١٥)

(٩) مرزا قادیانی: مرزا قادیانی کے ساتھ ایسے واقعات پیش نہ آئے

<u>-ë</u>

(١٠) سيدنا عيسلي عليه السلام : كتاب مسيح مندوستان مين ص٥٣ پر ہے کہ مسے علیہ السلام نے ونیا کے اکثر حصول کی سیاحت کی اس لئے نمی سیاح 401

کہلائے اور ص ۲۵٬۱۵ کا خلاصہ بیہ کہ میں نے صلیبی واقعہ کے بعد شام سے نکل کر ملک عراق عرب ایران افغانستان ، پنجاب ، ہارس نیپال ، کشمیر کاسفر کیا تھا۔ (خلاصہ خزائن ص ۵۳، ۲۵ کے ۱۵

(١٠) مرزا قادياني : مرزا قادياني ني ماله أكورواسيور سيالكوك ،جملم

امر تسر 'لا ہور 'ہوشیار پور' جالند هر 'دہلی' علی گڑھ 'لد هیانہ وغیرہ مقامات کاسفر کیایا یوں کمو کہ صوبہ پنجاب اور یو پی کے باہر نہ نکلے۔ بید مرزا قادیانی کی سیاحت ہے۔

(۱۱) سیدنا عیسلی علیہ السلام: ناکای اور نامرادی جو غرب کے کھیلانے میں کسی کو ہوسکتی ہے علیہ السلام سب سے اول نمبر پر ہیں۔
(نعرۃ الحق ص۵۳ خزائن ص۸۵ جزائن ص۸۶ جزائن ص۸

ال) مرزا قادیانی: لاکھوں انسانوں نے جیھے قبول کر لیا اور یہ ملک اللہ کا عت سے ہم سے بھر گیا۔ (داہیں احمد حصہ بیم سے بھر گیا۔ (داہیں احمد حصہ بیم سے بھر گیا۔

(۱۲) سید نا عیسیٰ علیه السلام: حضرت عیسیٰ انن مریم علیماالسلام مین عاصری نے بھی میں اقرارنہ کیا کہ مجھے مراق کی پیماری ہے۔

(۱۲) مرزا قادیانی : مرزا قادیانی نے اقرار کیا کہ جھے مراق کی یماری ہے۔ (انباربدرمورود عجون ۱۹۰۱ء ص ۵ اورسالہ تعجیدالاذبان بلت ماہ جون ۱۹۰۱ء ص ۵)

(۱۳) سیدنا عیسلی علیه السلام: حضرت عیسی این مریم علیهاالسلام نی الله اور رسول الله کے ساتھ ایساداقعہ بھی نہ پیش آیا تھا۔

(۱۳)مرزا قادیانی: مرزابشیر احمد مرزائی ایم اے نے لکھاہے کہ مرزاقادی کو مرض مشیریاکا دورہ پڑاتھا۔ (بیرتانسدی حمد بول سے ساردایت نبر ۱۹)

(۱۴) سيدنا عيسى عليه السلام: حفرت مي ناصرى عليه السلام كا دات مبادك ان تمام مرضول سے پاك وصاف تقى۔

(۱۲) مرزا قاویانی : مرزا قادیانی کو دوران سر 'ورد سر 'کی خواب ' تشخ دل 'بد ہفتی اسمال کثرت پیشاب اور مراق تھا۔ (رسالدربوبیاست، می ۱۹۲۷ء ۲۹۰۵ء ۲۲۰۰۵ (۱۵) سید تا عیسلی علیه السلام : حضرت عیسی این مریم علیماالسلام نے مجھی ایسانہ فرملاتھا۔

(10) مرزا قادیانی: مرزا قادیانی نبت کلھاہے کہ حافظ اچھا نمیں۔یاد نہیں رہا۔ (میم دعوت س ۲۰ نزائن س ۴۳۹ تا ۱۹ ماثیہ)

الم : اور حضرت عيسى عليه السلام : اور حضرت عيسى عليه السلام توام نبيس تفامه (زدل المحص ١٢٤ نزائن ص ٥٠٥ ج٨١)

(١٦) مرزا قادیانی: مین آدم ی طرح توام ہوں۔

(نزول المح ص ٢ ١ انتزائن ص ٥٠٥ ج ١٨)

ا سيدنا عيسى عليه السلام: حضرت عيسى عليه السلام ميں عليہ السلام عليہ السلام عليہ السلام عليہ السلام عليہ السلام عليہ السلام علیہ علیہ السلام علیہ علیہ علیہ السلام علیہ علیہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ ع

کا) مرزا قاویانی: آدم کی طرح میں جمالی اور جلالی دونوں رنگ رکھتا ہوں۔ (زول البح س سے ۱۲ نوائن ص ۵۰۵ نیم ۱۸)

المال ميدنا عليه عليه السلام :بقول مرزا قادياني حضرت عيني عليه السلام اور حضرت عليني عليه السلام المتبول مين بيني عليه السلام المتبول مين المتبول مين

السلام نے ایک یمودی استادے تمام توریت پڑھی تھی۔

(كتاب ليم العسل ص ١٣٠ ثودائن ص ٩٣ سرج ١١٣)

(١٨) مرزا قادياني: من طفاكه سكا مون كه ميراحال يي بي كوئي البت نمیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا ایک سبق بھی (لام العلوص ٤ ١١ ، فزائن ص ١٩٣ ج١١)

(1**9) سيد ناعيسلي عليه السلام** : حفرت ميح عليه السلام ک<sup>و</sup> عمر ١٢٠

يرس ہوئی ہے۔ (تخذ گولزویه ص ۲۱۰ نزائن ص ۱۱۳ج ۱۷)

(19) مرزا قادیاتی: مرزا قادیانی کی عمر ۱۹۰۸ء میں ۲۹ پرس سشی

حیاب ہے تھی۔ (كتاب نورالدين ص ١٤١ سطر ١٩)

(۲۰) سيدنا عيسلي عليه السلام : پاره اول قرآن مجيد مع ترجمه ار دو وفوائد تفیریه ص ۱۸۴ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام صاحب شریعت نی ہیں۔

(۲۰)مر زا قادیاتی: مرزا قادیانی غیر تشریعیامتی ہی ہیں۔

(۲۱) سیدنا عبیلی علیہ السلام: نیضان پانے کے لحاظ ہے حضرت مسے علیہ السلام ناصری نے راہ راست فیضان پایا ہے۔ (حقيقت النوة ص ١٣٤)

(٢١) مرزا قادياني :اور حضرت مسيح محدى (يعني مرزا قادياني) نے

حفرت محد علي كاتباع سيسب كه واصل كياب-(حقیقت النبوة ص ۱۳۷)

(۲۲)سيدنا عيسلى عليد السلام: حفرت عيلى عليد السلام كمنه

ہے بھی میں نکلا کہ میں اسر ائیل کی بھیروں کے سوااور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔

(چشمه معرفت ص ۱۸ نزائن ص ۲ ک ۲۳)

(٢٢) مرزا قاديانى : مرزا قاديانى كالمام ، "قل ياايهاالناس

انى رسول الله اليكم جميعا" (هيّت اليهرس ١٩٩٥/٢٠٠)

علیہ السلام: دیلی اور این النجار نے حضرت علیہ السلام مرکزتے تھے۔جبشام پرجاتی تو

بنگل کا ساگ پات کھالیتے اور چشموں کا پانی پیتے اور مٹی کا تکیہ بنالیتے (یعنی زمین پر بی بنالمستر کے لیٹ رہنے) پھر فرماتے کہ نہ تو میر اگھر ہے کہ جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہواور نہ کو کی اولاد ہے کہ جن کے مرنے کا غم ہو۔ (عمل صفح حداول ص ۱۹۲٬۱۹۱) اندیشہ ہواور نہ کو کی اولاد ہے کہ جن کے مرنے کا غم ہو۔ (عمل صفح حداول ص ۱۹۲٬۱۹۱) کمر زاقاد مانی : مرزاغلام احمد قادیانی کی یہ حالت نہ تھی۔ کئ

ہو یاں تھیں گئے ہے ' قریباً تین لا کھ روپے کی آپ کو آمدنی ہوئی تھی۔ ہو یاں تھیں گئے ہے ' قریباً تین لا کھ روپے کی آپ کو آمدنی ہوئی تھی۔

(حقيقت الوحي ص ١١٦ ، فزائن ص ٢٢٦ ج ٢٢)

اسیدنا عیسی علیه السلام : بقول مرزاغلام احمد قاویانی علیه السلام : بقول مرزاغلام احمد قاویانی آنخضرت علیه حضرت مولی علیه السلام کے بعد ۲۲ویں صدی میں پیدا ہوئے تھے۔ (ازالہ اوہام م ۲۵۸ من من ما ۱۳۶۳ میں) اور حضرت عیسیٰ علیه السلام ہمارے نبی سے چھ سو برس پہلے گزرے ہیں۔ (راز حقیقت م ۱۵ ماشیہ 'خزائن م ۱۲۷ ج۱۱ ماسال سے نکلا کہ حضرت میں علیہ السلام حضرت مولیٰ علیہ السلام کے بعد سولہویں صدی میں ہوئے ہیں۔

ر ۲۳ ) مرزا قادیانی : مرزاغلام احمد قادیانی کی پیدائش ۱۲۹ه میں ہوئی تھی۔(رسالدریویلیساوی ۱۹۲۲ء س۱۵۰)دعویٰ مسیحیت ۲۰۳۱ھ میں کیااوروفات ۲۳۲۱ھ میں ہوئی۔



الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين

واضح ہو کہ مرذا کیوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی پیش ہواکر تا ہے کہ آسان پر جاناست اللہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ بھی کی کواس جہم کے ساتھ آسان پر لے گیا ہو۔ (عیم فداحن مرزائی کا ناب عسل معط حمہ اول س جہم کے ساتھ آسان پر لے گیا ہو۔ (عیم فداحن مرزائی کا ناب عسل معط حمہ اول س ٥٠٠، ٥٠٥) اس مرزائی مصنف نے لکھا ہے کہ: "ولن تجد لسنة الله تبدیلا ، پارہ ٢٢ سدورة الفاطر رکوع ہ " یعنی اے رسول تہیں معلوم رہے سنت اللہ یس ہر گز تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پس جو قانون اللہ تعالیٰ نے دیگر بنی آوم کے لئے میں ہر گز تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پس جو قانون اللہ تعالیٰ نے دیگر بنی آوم کے لئے مقرز فرمایا ہے وہی مسے علیہ السلام مستیل انبیاء در سل دعامۃ الناس کے لئے جاری وسادی ہے۔ اس سے مسے علیہ السلام مستیل رکھے جا کیں۔ (عس سے مسے علیہ السلام مستیل کے جاری وسادی ہے۔ اس سے مسے علیہ السلام مستیل کے جاری وسادی ہے۔ اس سے مسے علیہ السلام مستیل کے جاری وسادی ہے۔ اس سے مسے علیہ السلام مستیل کے جاری وسادی ہے۔ اس سے مسے علیہ السلام مستیل کے جاری وسادی ہے۔ اس سے مسے علیہ السلام مستیل کے جاری وسادی ہے۔ اس سے مسے علیہ السلام مستیل کی جاری وسادی ہے۔ اس سے مسے علیہ السلام مستیل کی جاری وسادی ہے۔ اس سے مسے علیہ السلام مستیل کی ہوں۔ (علی میں۔ وسامی جا کیں۔

ا قوال: الزامي جواب: عيم خداحش مرزائي اسبات كوتسليم كرتے بين كه:

''وہ کی علیہ السلام جو ہر خلاف عام سنت اللہ کے خارق عادت طور پر بغیر باپ کے پیدا ہواہے۔''

یر، پ سال ہے ہے۔ کہ جو قانون اللہ تعالی نے دیگربنی آوم کی پیدائش کے لئے مقرر فرمایا ہے کیاوہی قانون مسے علیہ السلام کی پیدائش کے لئے ہے کیاوہ جہ کے مقرر فرمایا ہے کیادجہ ہے کہ جو سنت ویگر انبیاء در سل دعامہ الناس کی پیدائش کے لئے جاری دساری ہے۔اس سے

حضرت مسيح عليه السلام متثنیٰ رکھے محنے میں ؟۔

تتحقیقی جواب : معلوم ہو کہ نسی قاعدہ کو سنت اللہ یا خدا کا قاعدہ قرار دینے کے دو طریقے ہیں ایک نعلی اور دوسر اعقلی۔ نعلی پہر کہ قرآن شریف یا حدیث صیح میں اسے سنت اللہ کہا ہو اور عقلی ہد کہ ہم اس کار خانہ قدرت کے انتظام کے سلسلہ پر نظر کر کے کسی امر کو سنت اللہ قرار دے لیں۔اسے علم منطق میں استقراء کہتے ہیں ادر اس کی دو قشمیں ہیں۔ تام اور نا قص۔ تام اسے کہتے ہیں کہ تمام ہم قتم جزئیات پر نظر کریں اور ان میں ایک مشترک نظام پائٹیں اور اسے قاعدہ قرار دیں۔

نا تص یہ کہ چند جزئیات پر نظر کر کے ایک امر کو قاعدہ قرار دیں۔ استقرائے تام جو عقلاً سب جزئیات کا حصر کرے مفید یقین ہوتا ہے ادر استقرائے نا قص مفید ظن ہو تا ہے۔(معاداز ملامین حد استقراء م ۲۵۲ج) کیونکہ تمام جز ئیات کا حصر نہیں ہوااور بیہ بھی ممکن ہے کہ بھض دیگر جز ئیات جو ہمارے علم میں نہیں آئیں اس نظام و قاعدہ کے ماتحت نہ ہو۔جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ پس اس قرار داد کو قاعدہ کمنا ورست نہیں کیونکہ قاعدہ وہ ہے جو جمیع جزئیات پر منطبق ہو۔لہذا وہ ہمارا سمجھا ہوا قاعده سنت الثدندربار

اب سوال یہ ہے کہ جس امر کوہم نے سنت اللہ قرار دیا ہے آیاس کے متعلق خدانے یاس کے رسول علی نے کہاہے کہ بیدامر سنت اللہ ہے 'یاجو قاعدہ ہم نے اپنے استقراء سے منایا ہے وہ سب جزئیات کو وکھ بھال کر منایا ہے اور ہم اس کی مخلو قات کا احاطہ کر بچے ہیں اور اس کی قدرت کے اسر ار کو اور اس کے نظام کو کامل طور پر سمجھ ھے ہیں۔

قر آن وحدیث کاواقف اور نظام قدرت پر صحیح نظر رکھنے والابے شک گرون

جھادے گااور اس امر کو تتلیم کرے گاکہ ان قواعد کوجو ہم نے منائے ہیں خداور سول

نے ہرگزست اللہ ہیں کمااور ہماراہ متقراء بالکل ناقص ہے۔ کیونکہ مخلوقات اللی اور اس کے عابات قدرت انسان کے احاطہ علم ہے باہر ہیں۔ ہم کو: "ومایعلم جنود ربك الا هو (مورة مد رُباره ۴۷) " یعنی تیرے رب کے لشکرول کو اس کے مواکوئی نہیں جائیا۔ اور: "ومااو تیتم من العلم الاقلیلا (مورة بنی امرائیل پاره ۱۵) " یعنی تم کو تو مرف تھوڑا ساعلم عطاکیا گیا ہے۔ کو محوظ رکھنا عاہدے۔ آیت: "ولن تجدلسنة الله تبدیلا (مورة اللخ پاره ۲۷) "اور اس کی ویگر نظائر کی صحیح تقییر ہے ہے کہ ان آیات میں سنت اللہ ہے انبیاء کی نفرت اور ان کے وشمنول کی تعذیب اور خذلان وناکا می مراو ہے۔ مواس امرکی نبیت اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میری ہے قدیمی روثی ہے۔ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس بات کے جمعے کا آسان طریق ہے ہے کہ ہے آیات جمال جمال قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں۔ طالب مشاق ان مواضع کو نکال کر ما قبل و ملاحد پر نظر کرے تو ساتھ بی انبیاء علیم اسلام کی نفر ت اور ان کے و شنول کی ناکامی اور ان پر خدا کی مار اور پوئکار کا ذکر موجود ہوگا۔ پس قاعدہ نظم وار تباط قرآن سیم اس کو مجود کروے کی مار اور پوئکار کا ذکر موجود ہوگا۔ پس قاعدہ نظم وار تباط قرآن سیم اس کو مجود کروے کی مار اور کی نقل کرے قبلہ نظرین کے فیم رساء پر چھوڑتے ہیں۔ و شنول کی تقدیب و خذا الان ہے۔ چنانچہ وہ سب مواضع علی التر تیب مع ان کے ما قبل کے نقل کر کے فیملہ ناظرین کے فیم رساء پر چھوڑتے ہیں۔

بهامقام: فداتها في فراته بين:
" وان كادو ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذالا يلبثون خلافك الاقليلا سنة من قدار سلنا قبلك من رسلنا

(از كتاب شمادت القر آن حصه اول ص ۳۳٬۳۳۳ و ۳٬۲۳۳ زمولانامير اير اهيم إلكو أيّ )

واذالایلبنون خلافك الاقلیلا سنة من قدارسلنا قبلك من رسلنا ولاتجد لسنتنا تحویلا(سرةبنی امرائل آید ۷۵٬۷۷) واور تحقیق نزویک تھ که اکھاڑتے بچھ کواس یس سے اور اس وقت نر ہیں

کے تیرے پیچھے مگر تھوڑے 'عادت ان کی کہ شخین بھیجا ہم نے تجھ سے پیشتر اپنے رسولول سے اور تونہ پاوے گاوا سطے عادت جاری کے تغیر۔ ﴾

اس مقام پر صاف فد کور ہے کہ کفار مکہ پیغیر عیالیہ کو کہ شریف سے نکالنا چاہتے تھے۔اللہ نے آپ کو تعلی فرمائی کہ اگر آپ کو نکالیں گے تو خود بھی نہ رہیں گے۔.... کیو نکہ انتقام انبیاء از اعداء ہماری سنت قدیمہ ہے اور یہ بھی تبدیل نہ ہوگ۔اس آیت کے ویل میں تفییر کبیر میں کہا ہے:" یعنی ان کل قوم اخر جوا نبیعہ مسنة الله ان یہلکھم الله "یعنی فدانجائی کی اس سے یہ مراد ہے کہ متعلق فدائی سنت میں ہے کہ ان کو اس کی جمر کی وو کے ان کو اس کے متعلق فدائی سنت میں ہے کہ ان کو اس کو اس کی کرویوے۔

ووسر امقام: "البته اگر منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلول میں یہ ماری ہے اور شہر میں یری خبریں اڑانے والے بازندر ہیں گے۔ البتہ پیچے لگادیں گے ہم جھ کو الن کے۔ پھرنہ ہما ہے رہیں گے تیرے پچاس کے مگر تھوڑے دنوں 'لعنت کئے جائیں الن کے۔ پھرنہ ہما ہے رہیں گے تیرے پچاس کے مگر تھوڑے دنوں 'لعنت کئے جائیں جمال پائے جائیں کی جائیں۔ خوب قبل کرنا۔ عاوت اللہ کی پچ جائیں اور قبل کئے جائیں۔ خوب قبل کرنا۔ عاوت اللہ کے بدل ان لوگوں کے کہ گزرے پہلے اس سے اور ہر گزنہ پاوے گا تووا سطے عادت اللہ کے بدل رائے۔ "در اللہ تا اللہ کے بدل میں اللہ کے اس سے اور ہر گزنہ پاوے گا تووا سطے عادت اللہ کے بدل در اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی ہے۔ "در اللہ تا ہے۔ "کا اللہ کے بدل کی ہے۔ "کا اللہ کے کہ گزرے پہلے اس سے اور ہر گزنہ پاوے گا تووا سطے عادت اللہ کے بدل

تبیسر ا مقام: "اور نہیں گیر تا کریرا کر کرنے والوں کو۔ پس نہیں انتظار کرتے گرعادت اللہ کے بدل ڈالنا انتظار کرتے گرعادت اللہ کے بدل ڈالنا اور ہر گزنہ پائے گا تو واسطے عادت اللہ کے پھیر دینا۔ کیا نہیں سیر کی 'انہوں نے پچ زمین کے پس دکھے کیونکر ہوا آخر کام الن اوگول کا کہ پہلے النسے تھے اور تھے بہت سخت النسے قوت میں۔ " (سورۃ ظر آجر کام اس اوگول کا کہ پہلے النسے تھے اور تھے بہت سخت نوٹ: تغیر اوالمعود میں ہے: "ای سنته الله فیهم بتعذیب مكذ بیعی ایس اوگول كرارے میں خداكی سنت ہے كہ مكذ بن كوعذاب كرے۔

چوتھا مقام: "كيا پس نہيں سيركى انہوں نے زمين ميں۔ پس ديكھيں كيونكر ہوا آخركام اللوگوں كاجوال سے پہلے تھے زيادہ ترالن سے اور سخت ترقوت ميں اور شانيول ميں زمين ميں۔ پس نہ كفايت كيا الن سے اس چيز نے كہ تھے كماتے۔ پس جب آئے الل كے پاس رسول الل كے ساتھ وليلول ظاہر كے خوش ہوئے ساتھ اس چيز كے كہ نزويك الل كے تقى علم سے 'اور گھير ليا الل كو اس چيز نے كہ تھے ساتھ اس كے استہزاء كرتے۔ پس جب ديكھا نہول نے عذاب بہارا كہا نہول نے ايمان لا كے ہم ساتھ اس كے شريك ساتھ اس كے شريك كہ تھے ہم ساتھ اس كے شريك ماتھ اللہ كي جو تحقيق گر رسی ہا اللہ اللہ كا جب ديكھا انہوں نے عذاب ہمارا۔ كرتے۔ پس نہ تھا كہ نفع كر جا اللہ كو ايمان اللہ كا جب ديكھا انہوں نے عذاب ہمارا۔ كارتے۔ پس نہ تھا كہ نفع كر جا اللہ كو ايمان اللہ كا جب ديكھا انہوں نے عذاب ہمارا۔ كادت اللہ كي جو تحقيق گر رسی ہے اپنے ہم ول كے اور ذيال پايا اس جگہ كافرول نے۔ "

پانچوال مقام: ولوقاتلکم الذین کفروا لولو الادبار شم لایجدون ولیا ولا نصیرا سنة الله التی قدخلت من قبل ولن تجدلسنة الله تبدیلا ورة الای آیت ۲۳٬۲۳۱) وادر اگر الرین تم ده لوگ که کافر هو رئ الله تبدیلا اورة الای آیت ۲۳٬۲۳۱) و ادر اگر الرین تم ده لوگ که کافر هو رئ البته پھر لیتے پیٹے پھر نہاتے کوئی دوست اور ند دو یے والا مادت الله کی جو شخص گزری ہاس سے پہلے اور ہر گزنہ پائ گا تووا سطے عادت الله کے بدل جانا ہے محقق گزری ہاس سے تعلق رکھے قادات الله جوبنی آدم سے تعلق رکھے ہیں دو طور کے ہیں ایک عادات عامہ جو رد ہوش اسباب ہو کر مسب پر مؤثر ہوتی ہیں دو سری عادات فاصہ جو بوسط اسباب فاص تعلق رکھتی ہیں جو اس کی رضا اور

محبت میں کھوئے جاتے ہیں اور ای درجہ میں جب کوئی انسان پہنچ جاتا ہے تواس سے خرق عادات کا ظہور ہوتا ہے اور اللہ عزو جل جب کوئی کام ہوسط اسباب خاص پیدا فرماتا ہے تواس کا نام شریعت اللہ میں آیت اللہ ہے جس کو معجزہ اور کرامت وغیرہ ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ سنت اللہ اور آیت اللہ میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ قرآن کریم میں جمال کہیں آیت اللہ کا لفظ کسی امر کے متعلق آیا ہے تواس سے امور خارق عادات مراد ہے۔ اس کو سنت اللہ کمن غلط ہے۔

(از كآب حنيه ماكث بك حصد اول ص ٩٨٠٩٣)

### حضرت موی علیہ السلام کے معجزات

''اے موی طیہ السلام یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت موی طلیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میر اعصا ہے۔ میں اس پر تکیہ کر تا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپی بحریوں کے لئے ہے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لئے اور بھی فاکدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موی اس کو چھینک دے۔ پس حضرت موی نے اپی لا مخی کو چھینکا۔ پس نا گمال وہ سانپ تھا دوڑتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موی اس کو پکڑ لے اور محت ڈر۔ ابھی ہم اس کو پہلی حال میں چھیر دیں گے اور ابناہا تھ اپنے بازو کی طرف ملا۔ مکل آتے گاسفید بغیر کسی عیب کے 'نشانی دوسر می تاکہ و کھلادیں ہم تجھ کو نشانیاں اپی بیری میں ہے۔ "

# حفزت مسيح عليه السلام كى پيدائش

"اوریاد کر کتاب میں حضرت مریم صدیقہ علیہاالسلام کو جس وقت اپنے اہل سے الگ جاپڑی مشرقی جگہ میں پس ان سے پردہ کیا۔ پس ہم نے اپنی روح (لیعنی جبرائیل علیہ السلام فرشتے) کو بھیجا۔ پس اس نے اس کے واسطے تندرست آدی کی صورت اختیار کی۔ حضرت مریم علیہاالسلام کہنے گئی میں رحمٰن کے ساتھ بناہ پکڑتی

412 ہوں تجھ سے اگر تو پر ہیز گار بھی ہے۔ جرائیل علیہ انسلام فرشتے نے جواب دیا کہ میں تیرےرب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ دے جاؤں تجھے بھارت (لینی خوشخبری) لڑ کایا کیزہ پیدا ہونے کی۔ حضرت مریم نے کہامیرے لڑکا کیونکر ہوگا۔ در حالیحہ کسی آدی نے مجھے نہیں چھوااور نہ میں بد کار عورت ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیااس طرح تيرے رب نے فرمايا ہے وہ ميرے پرآسان ہے:" ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرمقصيا"اورتاكه بماس كولوگول كواسط نثاني كريس اور ا بني طرف مرباني اورب كام مقرر كيا بوا."

(سورة مريم آيت ۲۱٬۱۲)

# حضرت مريم عليهاالسلام اور حضرت عيسلى عليه السلام

" وجعلنا ابن مريم وامه آية وآوينهما الىٰ ربوة ذات قرار ومعين (سرة الوسون آيد ٥٠) واور بم نے حضرت عيلى عليه السلام كواور اس كى مال مریم صدیقه علیهاالسلام کو نشانی اور جگه دی ہم نے ان دونوں کو طرف زمین بلعد کے جگه رہے کی اور یانی جاری کیا۔

# حضرت مسيح عليه السلام كے معجزات

(سورة أل عمران آیت ۴ م میں ہے کہ) حضرت عیسلی علیه السلام نے فرمایا:

" بیا کہ محقق میں تمہارے ماس تمہارے رب کی طرف سے نثان کے ساتھ آیا ہوں' یہ کہ میں تمہارے واسطے بناتا ہوں مٹی سے مانند صورت جانور کے۔ پس پھونکتا ہوں میں اس میں۔ پس وہ ہو جاتا ہے جانور اللہ کے تھم کے ساتھ اور اچھا كرتا ہول پيك كے جنے اندھے كو 'اور سفيد داغ والے كو 'زندہ كرتا ہول مردے كو ساتھ تھم اللہ کے'اور تم کو خبر دیتا ہوں اس چیز کی کہ تم کھاتے ہو اور جو کچھ ذخیرہ كريته ہوتم اينے گھروں ميں۔ تحقيق اس ميں البيته نشانى ہے تمهارے واسطے أگر ہورتم

ایمان دالے۔"

#### مائده كانزول

"خضرت مریم علیماالسلام کے پیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ہمارے پرور دگار ہم پر آسان سے خوان اتار ہووے 'وا سطے ہمارے عیداول ہمارے کو' اور تیری طرف سے نشانی 'اور رزق دے ہم کو اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا شخیق میں اتار نے والا ہوں اس کو تم پر۔ پس جو کوئی کفر کرے اس کے بعد تم میں ہے۔ پس شخیق میں عذاب کروں گااس کو۔وہ عذاب کہ نہ عذاب کروں گاوہ کی کو عالموں میں ہے۔ " (سورۃ المائدہ آیہ سانہ ۱۱۵)

#### اصحاب كهف كالمئي سال سونا

(۱)..... 'کیا گمان کیا ہے تونے یہ کہ غار اور اس کھودے ہوئے کے رہنے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے۔" (سورۃ ہمف آیت ۹) دالے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے۔" (۲)..... "پس ہم نے ان کو غار میں سلادیا کئی ہرس گنتی کے پھر ہم نے ان کو

اتھایا۔"

(سررة كف آيت ١٤) (سررة كف آيت ١٤)

(4) ..... 'اوروه افي غار ميل رب تين سونويرس ـ " (سورة كف آيت ٢٥)

# معجزه شقالقمر

" قیامت نزد کیک آئی اور چاند بھٹ گیا اور اگر کوئی نشان دیکھیں تو منہ کھیرلیویں اور جھٹلایاانہوں نے اور چیروی کی اپنی مجھیرلیویں اور کھتے ہیں جادو ہے۔ ہمیشہ کا قوی اور جھٹلایاانہوں نے اور چیروی کی اپنی خواہشوں کی اور ہربات قرار پکڑنے والی ہے۔ "

نوٹ : ان سات مختلف واقعات کو آیات اللہ لیمیٰ خداکی قدرت کے نشانات کما گیاہے۔

# وا قعات نادرہ خدا کی قدرت کے نشان اور مر زاغلام احمد رئیس قادیان

مرزا قادیانی اور ان کے مرید کہا کرتے ہیں کہ حضرت مسے علیہ السلام کار فع جسمانی سنت اللہ اور قانون قدرت کے خلاف ہے۔ ذیل میں چند ایک ایسے واقعات کھے جاتے ہیں جو قانون قدرت کے خلاف ہیں اور ان کو مرزا قادیانی اور ان کے مریدوں نے مصرف لکھا ہے باعد صحیح تسلیم کیا ہے۔

# ·(۱)حضر ت ابراهیم علیه السلام پر آگ سر د ہو گئی

"ابراهیم علیہ السلام چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کا وفادار ہدہ تھااس لئے ہر ایک ابتلا کے وقت خدانے اس کی مدد کی۔ جبکہ وہ ظلم سے آگ میں ڈالا گیا۔ خدانے آگ کواس کے لئے سر د کرویا۔" (حقیقت الومی ۵۰۰ نزائن ص ۲۲ج، ۲۲)

# (۲) حضرت بونس عليه السلام نبي مجھلي کے پيٺ ميں

"اب ظاہر ہے کہ یونس علیہ السلام مجھلی کے پیٹ میں مرا نہیں تھااور اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تھا تو صرف بے ہوشی اور غثی تھی اور خداکی پاک کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یونس علیہ السلام خداکے فضل سے مجھلی کے پیٹ میں زندہ رہااور زندہ نکلا اور آخر قوم نے اس کو قبول کیا۔ " (تی ہندہ ستان میں سرا ان میں ان حال میں ان حال کیا۔ "

# (۳)نبی نے مر دہ زندہ کیا

"انبیاء سے جو عجا ئبات اس قتم کے ظاہر ہوئے ہیں کہ کسی نے سانپ ُ ہاکر

د کھلا دیااور کسی نے مروے کوزندہ کر کے د کھلایا۔ یہ اس قتم کی دست بازیوں سے منزہ ہیں جو شعبہ مبازلوگ کیا کرتے ہیں۔" (داہین احمیہ ۲۳۳٬۳۳۳، خزائن ص۱۹٬۵۱۸، ۱۹۵۶)

# (٣)حضرت مسيحان مريم عليه السلام بـ باپ

"ہماراایمان اور اعتقادیمی ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام بن باپ شخے اور اللہ تخالی کو سب طاقیں ہیں اور نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کاباپ تفاوہ میزی غلطی کرتے ہیں کہ ان کاباپ تفاوہ میزی غلطی کر ہے۔"
پر ہیں۔"

# (۵)حفرت مسيح عليه السلام نے مهديس باتيں كيس

" یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے تو صرف مهد میں ہی ہا تیں کیں گر اس کڑکے نے پیپ میں ہی ود مرتبہ باتیں کیں۔" (زیان القلوب مں ۴ نزائن ص ۱۶ ج ۱۵)

# (۲)چاند دو ککڑے ہو گیا

"قرآن شریف میں فرکورے کہ آنخضرت اللہ کا انگل کے اشارہ سے چاند دو فکڑے ہوگیا اور کفار نے اس مجزہ کو یکھا۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ایسا وقوع میں آنا خلاف علم بیئت ہے یہ سراسر فضول با نیں بیں کیونکہ قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ :"اقتربت السماعة وانشدق القمر وان یروا آیة یعرضوا ویقولوا سد مستمر "یعنی قیامت نزدیک آئی اور چاند ہے گیا اور کا فرول نے یہ مجزہ دیکھا اور کماکہ یہ یکا جادوہ جس کا آسان تک اثر چلا گیا۔"

(چشمه معرفت ص ۱۴٬۲۴ حصه ۴٬ نزائن ص ۱۱۴ ج ۲۳)

#### (۷)بعض نادرالوجود عورتیں

"بعض عور تیں جو بہت ہی نادرالوجود ہیں بباعث غلبہ رجولیت اس لا کق ہوتی ہیں کہ ان کی منی دونوں طور قوت فاعلی وانفعالی رکھتی ہو ادر کسی سخت تحرکیک 416

خیال شہوت سے جنبش میں آکر خود مخود حمل مھمرنے کا موجب ہو جائے۔" (سرمہ جثم آریہ س ۲ مخائن ص ۲۹، جائن س ۲۹،۲۹)

#### (۸) برے نے دودھ دیا

"" کچھ تھوڑا عرصہ گذراہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ابیابرا پیدا ہوا کہ جو بحریوں کی طرح دودھ دیتا تھا۔ جب اس کا شہر میں بہت چے چا بھیلا تو میکالف صاحب فری مشفر مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے یہ ایک عجیب امر قانون قدرت کے بر خلاف سمجھ کر دہ بحر البیخ روبر و منگوایا۔ چنانچہ دہ بحر اجب ان کے ردبر دودوہا گیا تو شاید قریب ڈیڑھ سیر دودھ کے اس نے دیا اور پھر دہ بحر اجسم جناب ڈیٹی مشنر عجائب خانہ لا ہور میں بھی گیا تب ایک شاعر نے اس پر ایک شعر بھی بہایا اور دہ شعریہ ہے :

مظفر گڑھ جہاں ہے مکالف صاحب عالی

معظم کڑھ جمال ہے مکالف صاحب عالی یمال تک فضل باری ہے کہ بحرا دوورہ دیتا ہے (سرمہ چشم آریہ م ۴ مخزائن ص ۲۳۵۹)

#### (۹) ایک مر دیے دودھ دیا

"تنن معتبر اور ثقہ اور معزز آدمی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے پہشم خود چند مر دول کو عور تول کی طرح دودھ ویتے دیکھا ہے بائے۔ ایک نے ان میں سے کما کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گاؤل میں اپنے باپ کے دودھ سے ہی پردرش بایا تھا۔ کیونکہ اس کی مال مرگئ تھی۔" (مرمہ چٹم آریہ ص ۳۴ نزائن ص ۴۵ جرد)

#### (١٠)اؤى ميں ہے یا خانہ آنا

"ان دونوں طبیبوں میں ہے ایک نے اور غالبًا قرشی نے خود اپنی اڈی میں سوراخ ہو کراور پھراس راہ ہے مدت تک برازیعنی پاخانہ آتے رہنا تحریر کیا ہے۔"
(سرمہ چھم آریہ ص ۴۰ ٹزائن ص ۹۹ جمری)

# (۱۱) خداا بنا قانون بھی بدل لیتاہے

"بی تو تج ہے کہ جیسا کہ خدا غیر متبدل ہے اس کے صفات بھی غیر متبدل ہیں۔ اس سے کس کو انکار ہے گر آج تک اس کے کا مول کی حد بست کس نے کی ہے اور کون کہ سکتا ہے کہ وہ اس کی عمیق در عمیق اور بے حد قدر تول کی انتا تک بہنچ گیا ہے باعد اس کی قدر تیں غیر محدود ہیں اور اس کے عجائب کام ناپیدا کنار ہیں اور اپ خاص بعدوں کے لئے اپنا قانون تھی بدل لیتا ہے گروہ بد لنا بھی اس کے قانون میں داخل ہے۔"

# (۱۲)روٹی در ختوں کو لگتی ہے

"جزائرویلئیک میں کمی پکائی روٹی در ختوں کو لگتی ہے۔اسے پر یُر فروٹ کتے ہیں۔ ملاحظہ ہوپر ٹن انسائیکلو پیڈیا 'جزائر پالی نیشیا۔" (فاردق قادیان ۲ ماکتوبر ۱۹۲۳ء ص۸)

# (۱۳)داژ هیوالی عور ت

" و جنوری ۱۸۹۲ء کے رسالہ نیچر میں لکھاہے کہ ایک گھوڑے کے بال ۱۳ فٹ اور دم ۱۰ فٹ ناپے گئے۔ ایک عورت مس اوولنس کی داڑھی کے بال ساڑھے آٹھ فٹ ناپے گئے۔ "

(مدافت سر سمیہ ۱۹۰۰)

"ایک عورت کی کمر تک لمی داڑھی تھی۔ ڈریسٹرن کے ہیتال میں ایک عورت فوت ہو تی جس کی گھنی داڑھی اور مضبوط مو نچھیں تھیں۔"(مدات مرسریں ۹۸)

# (۱۴)داڑ هیوالامچه

بھیرہ•۳اکتور۔بھیرہ میں ایک عجیب الخلفت بچہ پیدا ہواہے جس کے منہ پر پیدا ہوتے ہی داڑھی ہے۔ داڑھی ہے اس کی شکل عجیب سی نظر آتی ہے۔ لوگ اس کو (الفضل قاویان ج۱۶ نمبر ۲۳ نومبر ۱۹۲۸ء ص۱۲)

ديكھنے كے لئے آتے ہيں۔"

# (1۵) تين ڻاڻگول والايجه

اخبار سیاست مور خد کا اپریل ۱۹۲۵ء میں حسب ذیل خبر شائع ہوئی ہے۔ امر تسر میں ہاتھی دروازہ کے باہر چند روز سے ایک عجیب الخلقت انسان کی نمائش کی جارہی ہے جس کی خلاف معمول نین ٹائگیں ہیں۔نصف حصہ جسم میں اندری ہے۔" (الفضل ۲۵ابر بل ۱۹۲۵ء س کے ۱۹۲۶ء میں کہ ۱۳

# (۱۲)دانتول دالی مرغی

"نیویارک میں ایک مخص کے پاس ایک مرغی ہے جس کے منہ میں دانت بیں اور اس کی مناوث بھی کسی قدر عجیب ہے۔اس کی چو پنچ چپٹی بلعہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پنچے منہ کا سوراخ مثل د بمن کے ہے جس کے اندر دو مسلسل لڑیاں دانتوں کی بیں۔"
(بدر قادیان ۲۲ میں 1911ء س۲)

#### (١٤)مرد كے ہال بچہ ہونا

" چندسال گزرے ہیں کہ اخبارات نے شائع کیا کہ یورپ میں کی جگہ ایک جوان آدمی کے پہیٹ میں رسولی پیدا ہو گئی۔ جب وہ بوھ کر زیادہ تکلیف دیے لگی تواس پراپریشن کیا گیا۔ چرادیے پراس میں سے ثامت انسانی چہ نکلا اگرچہ زندہ نہ تھا مگر اس کے قریباً تمام اعضاء سے ہوئے اور پورے تھے۔" (الفنل جا انبر ۲۰،۸۵ بریل ۱۹۲۹ء س۲)

# (۱۸)مردکے پیٹ میں توام یج

' مبلحریثر (سربیا) کے شفاخانہ میں ایک کا شٹکار اپنی ہیوی کو داخل کرانے کی غرض سے لے گیا۔ وہ حاملہ تھی جب کا شٹکار کی ڈاکٹر سے ملا قات ہوئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کا شٹکار کے شکم میں ایک غیر معمولی دنبل ہے جس کی وجہ سے اس کو بے حد تکلیف ہے اس پر عمل جراحی کیا گیا تود نیل میں سے دو توام پیچ بر آمد ہوئے۔" (فاروق قادیان مورجہ ۱۹۲۹ء مس)

#### (۱۹) بے دانت یچ

"ایک یمودی کے دویج ایسے پیدا ہوئے تھے کہ ان کی ساری عمر میں نہ تو بال پیدا ہوئے اور نہ بی ان کے دانت نکلے۔" (مدات مرسمہ میں ۵۸)

# (۲۰)نوبر س کی لژ کی کولژ کاپیداہوا

" ڈاکٹر واہ صاحب کا ایک چٹم دید قصہ لیسٹ نمبر ۱۵ مطبوعہ کیم اپریل ۱۸۸۱ء میں اس طرح لکھاہے کہ انہوں نے ایس عورت کو جنایا جس کو ایک برس کی عمرے چین آنے لگا تھالور آٹھویں برس حاملہ ہوئی لور آٹھیرس دس مہینہ کی عمر میں لڑکا پیداہول" (آرید دہرم ص۲۵ نزائن ص۲۳ ن ۲۰۰۰)

# (۲۱)عجیب بچه جو پیدائشی پوڑھاہے

"انڈن کے اخبار مانچسٹرگارڈین میں ایک عجیب وغریب چہ کے حالات چھیے ہیں یہ ۱۹۲۲ء میں کر سمس کی رات کو مسٹر جوزف کا بمن سکنہ ۲۸ ہائی سٹریٹ ہائی گیٹ لنڈن کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ یہ پیدائش کے وقت سے ہی یو ژھا معلوم ہو تا تھا۔ اس کے چر سے اور جسم پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ پیدائش کے دن سے لے کراب تک رویای نہیں۔"

رویای نہیں۔"

(فاردق قامیان ۲ سامتوری ۱۹۲۱ء میر)

# (۲۲)۲ اسیر وزنی مچه

و بلی ۹ ستمبر کل زنانہ مہیتال میں ایک عورت کے ۱۷ سیر وزنی چہ پیدا ہو اجو عورت کا چار جگہ سے پیٹ چاک کر کے نکالا گیا۔ چہ لور اس کی مال وونوں مر گئے۔" (الفنل قادیان ۱۸ ستبر ۱۹۲۸ء س ۱۱، ۱۲۶ نمبر ۲۳)

#### (۲۳) دوده دييخ والامر د

"اس کے علاوہ میں نے جمول میں ایک آدمی الیاد یکھا تھا جس کے پتانول سے عور تول کی طرح دودھ نکلیا تھا۔ پھر جب ہم قرآن شریف کی طرف غور کرتے ہیں تووہاں پر بھی بعض امور نادرہ قتم کے پاتے ہیں۔ مثلاً حضرت یونس علیہ السلام کا پہلے تھی کے پیٹے میں مثل حضرت یونس علیہ السلام کا چھلی کے پیٹ میں تین دن تک زندہ صحیح سالم رہنا اور پھر زندہ ہی نکل آنا۔ ایسا ہی حضرت موکیٰ کا صحیح سالم سمندر سے پار چلے جانا اور فرعون کا اس راستہ پر غرق ہو جانا اور شق القمر کا ہونا۔"

# (۲۴)جایانی مرغی

"ٹو کیو کیم اپریل ناگاساگا کے نزدیک ایک کسان کے پاس ایک مرغی ہے جو باتیں کرتی ہے مرغی چپا سلام' الوداع اور چند دیگر الفاظ جلپانی ذبان میں بول سکتی ہے۔(ریفار مر)" (اخبار فاردق قادیان نے ۱۹ انجر ۳ مور ند ۱۹۳۸ پریل ۱۹۳۳ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ مرس

#### (۲۵) بعكومين ايك عجيب الخلقت ميه

#### (۲۲)عجیب د غریب عورت

" پولینڈیں "ماریازدگر سکا" نام ایک خاتون ہے جس کی عمر تو ۲۵ برس کی ہے ۔ ہے مگروہ دیکھنے میں بیس سال کی معلوم ہوتی ہے اسے شادی کئے سے سال گزر چکے ہیں۔اب تک یولینڈ کے متعدد ڈاکٹر اس کا معائنہ کر چکے ہیں مگر وہ اس کے شاب جادوانی کی کوئی توجیمہ نہیں کر سکے ان کامیان ہے کہ خاتون کی جسمانی حالت اور جلد ہے بوھایے کے آثار بالکل ظاہر نہیں ہوتے۔ ماریا بی عمر میں مجھی بسار نہیں بڑی اس نے نہ مجھی سگرٹ پاہے نہ قہوہ۔"

(اخبار معباح قایان ج۱۱ نبر ۸ ۹ مورند ۵ الریل و کیم می ۲ ۱۹۳ء ص ۲۱)

## (۲۷) بہت سونے والی عورت

"اللي ميں ايك لؤكي مثينا پيري ١٨٢٣ء ميں جبكه اس كى عمر ١٥سال كى تقى سوئی اور آج تک اس کی نیند نہیں تھلی۔ اس تمام عرصہ میں وہ سوئی رہی۔ در میان میں شاذونادری مجھی اس کی آگھ کھلی ہو گی اب اس کی عمر ۸ مرال ہے .....امریکہ میں ایک لڑی ۲ سال تک متواتر سوئی رہی۔"

(اخبار معباح قادیان ج۱۱ نبر ۴٬۹ مورید ۱۵ ایریل دیم می ۱۹۳۷ء ص ۲۱)

# (۲۸)عجیبوغریب دل

"معوری کے ایک سٹیشن ماسٹر کی ہوی کادل نہ صرف الٹی جانب یعنی دائیں جانب ہے بلعد اس کارخ بھی الٹاہے اور اوپر کا حصہ مجلی طرف اور نجیلا حصہ اوپر کی طرف ہے۔ اس جیرت انگیز امر واقعہ کا انکشاف اس وقت ہواجب وہ ایک دن ہپتال میں ا بمرے معالنہ کے لئے می کیونکہ اے ول کا عارضہ ہو گیا تھا۔ آج تک اس فتم کی مثال دنیا بھر میں کمیں سننے میں نہیں آئی۔ ڈاکٹر بھی چیرت ہے انگشت بدندال رہ گئے لیکن عورت کو کسی قتم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔اس کی صحت بہت اچھی ہے۔ (اخبارمعياح قادمان ج ۱۱ نمبر ۲ مور چه ۱۵ مارچ ۷ ۱۹۳۷ء ص ۱۷)

(٢٩)حسيلاكاحال

"حن بلانامی ایک محض جو دره دانیال کے قریب ایک گاؤں میں رہتاہے

اس کی عمر ۱۹ اسال ہے۔ اس کی جسمانی اور وماغی حالت نمایت عمدہ ہے۔ اس نے حال بی میں آیک کے سل سارت بھی بی میں آیک کے سل سالہ عورت فاطمہ خانم سے شادی کی ہے۔ حسن بلاکی بصارت بھی اچھی ہے اور وہ ہفتہ میں تین بار ۲۲ میل چلنا ہے۔ اس کا قول ہے کہ چلنے پھرنے ہی سے میری صحت قائم ہے۔ " (اخبار معباح قویان جاانبر ۲ مور تد ۱۵ ادر ۲۵ میں 19 میں کا

#### (۳۰) کھانانہ کھانے والی عورت

"تربیانبویل ایک ۸ سال کی جرمن عورت ہے جس کے ہال کسانی کا پیشہ ہوتا ہے۔ یہ عورت یہ حوات ہے کہ اس ہوتا ہے۔ یہ عورت یہ اعظم یورپ ہیل چودہ سال سے پیمد مشہور ہے کہ اجاتا ہے کہ اس تمام مدت ہیں تریانے کوئی ٹھوس غذا نہیں کھائی نہ دس سال سے کسی رقیق شنے کا ایک قطرہ اس کے ہو نئول سے مس ہول مزید پر آل وہ اس زمانہ میں بغیر سوئے ہوئے سب کام کاج کرتی رہی۔ ان حالات کے باوجودوہ مستعد خوش نظر اور ہشاش بھاش نظر آتی ہے۔ "

# (۳۱) آگ شکے کونہ جلاسکی

"عناصر کی طبعی خاصیتیں چو نکہ خداد ند کریم نے ہی ان کو عطا فرمائی ہوئی ہیں وہ جس وقت چاہے ان سے واپس لے سکتا ہے اور معطل کر سکتا ہے۔ چنانچہ آریہ شاستروں میں یہ لکھاہے کہ:

یر ہم نے آگ کے سامنے ایک تزکار کھ دیا مگر آگ اپنی پوری طاقت صرف کرنے پر بھی اس شکے کونہ جلاس سے اس کوخد ای طاقت کا پیتہ لگا۔ "(اخبار فاروق قادیان مورجہ ۱ اگست ۱۹۲۹ء ص ۲۱)

# (۳۲) ایک لڑکے کے دودل ہیں

"او محملة میں ایک لڑے کے دوول ہیں۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر چکے ہیں اور

اے نمایت عجیب بات بتاتے ہیں۔ لڑکے کواس سے ذرہ بھی تکلیف نہیں۔" (اخبار در قادیان جاانبر ۳۲ مور خد ۲۳ می ۱۹۱۲ء ص۵ کالم نبر ۳)

#### (۳۳)دوعجيب وغريب لز كيال

ہاڑ پور ضلع ڈرہ اساعیل خان میں ایک کمہار کے گھر میں دولڑ کیاں پیدا ہو کیں جن کی پشت آپس میں ملی ہوئی تھی۔ دوسر ادر چار آ تکھیں گر ٹائلیں دو تھیں۔ لڑکیال پیدا ہوتے ہی یو لئے لگیں گران کی زبان کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ صرف کلمہ سمجھ میں پڑتا تھا۔ لوگ جو ق در جو ق انہیں و کیھنے آئے تولڑ کیول نے انہیں د کھے کر دونا شردع کیااور ٹھنڈی آبیں کھر کر کچھ کہتی تھیں مگرا کیک حرف بھی سمجھ میں نہ آتا تھااور ایک دن زندہ دہ کر مرگئیں۔ جس کی لاش غائب ہوگئی۔"

(اخباربدرقایان مورخه ۱۳ متی ۱۹۱۲ وص۵)

#### (۳۴)عجیبوغریب بحری

"موضع كرم آباد مخصيل وزير آباد صلع كوجرانواله مين ايك زمينداركه بال الك برى ندارك بال الك برى ندارك بال الك بحرى نه يحد ميندارك بال الك بحرى نه يحد اليالية اليالية بحل كاسر انسان كى مانند اور وهر بحرك جيسا تقاله بير چد تقور كى دير زنده ره كر دياكه جس كاسر انسان كى مانند اور وهر بحرك جيسا تقاله بير چد تقور كى دير زنده ره كر دياكه بحس كاسر انسان كى مانند اور وهر بحرك جيسا تقاله بير تاديان مورد ١٩١٢ كى ١٩١٢ مراكيا ـ "

# (۳۵) تين عجيب دا قعات

(۱)..... ۱۹۰۸ء کونواب معین الدین خان یماور جاگیر دار حیدر آباد دکن نے حضور نظام الملک کوایک مرغ نذر گزاراجس کی چارٹا تگیں تھیں۔

(۲) ..... ۱۹۰۹ء کو حدر آباد دکن کے کو توال نے حضور سرکار نظام کے سامنے ایک لڑکی پیش کی جس کے دومنہ 'چارہا تھ' چارہاؤک 'چار آئکھیں تھیں۔

(۳)..... ۱۹۱۰ء میں دبلی میں ایک مسلمان سود اگر کے ہال اڑکا پیدا ہوا جس کی جائے بر از ندار د تھی۔ (اخبار بدر قادیان مور نہ ۲۳ سگ ۱۹۱۲ء ص ۲ کالم نبر لول)

# (٣٤) ايک عجيب وغريب عورت

"حال ہی میں ہر طانیہ اعظم میں ایک عورت ہمر ایک سو ۱۲سال فوت ہوئی ہاں کی صرف ایک لڑکی ۹سال کی عمر کی رہ گئی ہے گویاس کو جس وقت پہلا حمل ہوا تھا تواس کی عمر ۱۹۰سال کی تھی۔"

#### (۲۷) بڑے سروالا انسان

"فیونس میں ایک مور بھر اسسالہ قدور میانہ تھااس کا سر انتابوا تھا کہ لوگ وور دور سے دیکھنے کے لئے جمع ہوتے رہے تھے۔اس کا تاک بھی بہت بوا تھا۔اس کا منہ انتابوا تھا کہ دہ ایک تربوز کو آسانی سے کھاجاتا تھا جس طرح عام آدمی سیب کو کھاسکتا ہے۔"

(مدانت سر سمیہ من ۱۰۰)

# (۳۸) طویل القامت انسان

''ای طرح دراز قد ۹ گزے''ہفت گزے' ۱۰ فٹے '۹ فٹے ۱۱ فٹے اور ای
طرح کے طویل القامت اور عظیم الجثرانسان پیدا ہوتے ہیں۔ کتے ہیں کہ حضرت آدم
کا قد ۱۲۳ فٹ تھااور حوا ۱۱۸ فٹ کمی تھی۔ اس زمانہ میں بھی علف مقامات میں مشد
لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ۱۲ فٹ تک لمبے آدمی ان کے مشاہدے میں آئے ہیں جو ۲۰
سیرسے زیادہ تک ایک وقت کی معمولی غذا میں گوشت کھاتے ہیں۔''(صدافت مرسریں ۱۰۱۰)

# (٣٩) کپر کے پیٹ میں پیر

"اور لیگان امریکہ سے ایک عجیب دغریب اطلاع موصول ہوئی ہے۔ بار

ا ہر اسٹویی ایک تیرہ میننے کی لڑ کی ہے یہ بیدائش کے دفت صحت کے لحاظ ہے اچھی تھی کیکن چند ماہ ہے اس کا پہیٹ پڑ ھناشر وٹ ہوا۔جب پہیٹ بہت بڑھ گیا تو علاج کرایا گیا۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں کوئی بیماری نہ آئی آخرا بیسرے کیا گیا تو معلوم ہواکہ اس کے پیٹ میں جیہ ہے۔ ڈاکٹروں کی جیرت کی انتانہ رہی دوجار ڈاکٹروں نے بور ااطمینان کر کے لۇكى كاپىيە جاك كىلاورىچە نكالا جس كاقدسات اپنچ تقالەس كاچىر دابھى نىيى، ما تقالىكىن د ماغ اور ہاتھ یاؤں بن میلے تھے۔ ماہر ڈاکٹروں کامیان ہے کہ اسٹونی کے ساتھ ایک اور چہ کا استقرار بھی ہو گیالیکن اتفاق ہے یہ نطفہ اسٹونی کے اندر چلا گیااور اس کی نشو دنما جکہ نہ ملنے کی وجہ سے رک گئی اور جب اسٹویی پیدا ہوئی اور برا صنے لگی تو اس جیہ کی نشود نما بھی ہونے لگی۔ ہزار لوگ اس چی اور چی کے چہ کودیکھنے آرہے ہیں۔" (اخبار دینه جنورج ۲ ۲ نمبر ۲ ۴ مور قد ۸ ۲ جون ۱۹۳۸ء ص ۴۷ کالم نمبر ۲)

# (۴۰) کیس سال سے نیند نہیں آئی

# جنگ کے ایک زخم خور دہ کی حالت

بور ڈالیٹ (ہوائی ڈاک سے) یمال کے ایک قریبی گاؤں میں ایم پال کرن نامی ایک ریٹائز ڈکلرک این ہو ی اور تین چول کے ساتھ رہتا ہے۔اس کی عرس ۵ سال ہے اس مخف کا سر جنگ عظیم کے دوران میں جون ۱۹۱۵ء میں مجروح ہو گیا تقال اس وقت سے لے کر آج تک یعنی کامل ۲۲سال تک ہے مخص اب تک نہیں سویا۔ حال ہی میں امریکہ کی ایک فرم نے (جس کاکام عجوبہ روزگار چیزوں کو فراہم کرنا ہے) اے پیکش کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کاسر فرم حاصل کر سکے۔یہ محف چونکہ ند ہیں رجحانات رکھتاہے اور اس کا خیال ہے کہ جسم اور روح خدا کی ملکیت ہے اس لئے اس پیش کش کو محکراویا۔ ایم کرن کامیان ہے کہ میں ۲۳ گھنٹہ میں ۸ مرتبہ روٹی کھاتا ہوں۔جب میں تھک جاتا ہوں اور آرام کرناچا ہتا ہوں اس وقت چند گھنٹوں کے لئے

آ تکھیں ہمد کر لیتا ہو ل اور خالی الذہن ہونے کی کو شش کر تا ہول لیکن اس کو شش میں ' تبھی کا میاب نہیں ہو سکا۔ (اخبار معرجدید کلکتہ مورجہ ۱۰ فردری ۱۹۳۸ء)

# (۲۱) کیاانسان بائیسکل کھاسکتاہے

د نیانے عجیب وغریب انسان پیدائے ہیں بھن انسانوں کے واقعات تواس قدر جیرت انگیز ہیں کہ ان کا یقین کرتا بھی د شوار ہے۔ لندن کی ایک اطلاع ہے کہ وہاں آر تھر بعد لک مامی ایک ایسا عجیب وغریب شخص ہے کہ یہ تین ہفتہ کے اندر اندر فولاد می کی بنی ہوئی پوری بائیسکل کھا گیا۔

ای طرح ارتھر بیولک کاؤیڑھ سالہ چہ جو چیز چاہتاہے کھاجاتا ہے۔اس چہ کی عمر آگر چہ ابھی بہت کم ہے لیکن اس کے پورے دانت نکل آئے ہیں اور دانت نمایت مضبوط اور موتی کی طرح چیکدار ہیں۔

کچھ دن ہوئے یہ بچہ گھوڑے کے کھلونے کی دم کاٹ کر کھا گیا۔اس کے بعد اس نے ایک بجلی کالیمپ کھالیا۔ گرامون ریکارڈ چبا گیا۔ حال ہی میں اس نے ایک سیفٹی بن کھالی۔

پن کے کھانے کے بعد اس چہ کو بینٹ میری میپتال میں لے جایا گیا جمال ڈاکٹروں نے اس چہ کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ بیہ پن چہ کے معدہ میں پوست ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹروں نے بتایا کہ پن معدہ میں پوست ہے گر خطرہ نہیں۔ میان کیا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کو کھا جانے اور ہضم کرنے کی صلاحیت اس چہ کواپنجاپ سے در اثبت میں کمی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسے عجیب دغریب ہاضمہ کا چہ صدیوں سے نہیں دیکھا گیا۔ " (اخبرہ یہ جورو پین ۲۵ نر ۲۹ سور در ۲۸ جون ۱۹۳۸ء ص س)

### (۴۲) دوده دینوالامر د

'' ڈاکٹر شیک نے ایک فخص کا ذکر لکھا ہے کہ جے وہ خوب جانتے تھے وہ اپنے شاب کے ذمانہ سے بچاس سال کی عمر تک دود ھەدیتار ہا۔''

(رساله بعدرد صحت د بلي باسعه ماه د سمبر ۲ ۱۹۳۳ء ص ۳۰)

#### (۳۳) بغیر کان کے سننے والا لڑکا

"پادر (بذریعہ ڈاک) کابل کے اخبار اصلاح میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں درج ہے کہ ہرات کے قریب عبدالرحمٰن نامی ایک شخص کالڑکا جس کانام نذر محمد ہے بغیر کانوں کے سنتاہے۔کان کی جگہ اس کے سوراخ تک نہیں ہیں۔ڈاکٹر دل کی رائے ہے کہ اس کے سوراخ تک نہیں ہیں۔ڈاکٹر دل کی رائے ہے کہ اس کے نتھنے کانول کا بھی کام دیتے ہیں۔"

(اخبار روزنامه تيح و يلي مور خد ١٦جولا كي ١٩٣٠ء ص ٢ كالم نبر ٣)

# (۴۴) گھڑیال کے پبیٹ سے زندہ آدمی نکلا

لا ہور ۲۰ دسمبر ملتان کی ایک اطلاع سے پت چلتا ہے کہ ایک گھڑیال کے معدہ سے ایک زندہ آدمی نکالا گیا ہے۔ بیان کیا جا تا ہے کہ بنجاب کے پانچے دریاؤل کے معدہ سے ایک گھڑیال (گر مچھ) ایک آدمی کو ہڑپ کر گیا۔ ایک مائی گیر حادثہ کی اطلاع پاتے ہی موقع پر پنچاادراس نے کی تدبیر سے گھڑیال کو ہلاک کر کے اس کا پید چاک کیااور دہاں سے اس آدمی کو نکالا۔ یہ فخص اگر چہ یہو ش تھا گر ہمدر تجاسے ہو ش آگیا۔ ہپتال میں اس کی حالت المجھی ہور ہی ہے۔ " (الملال کلت ۳۲ دسمبر ۱۹۳2ء مس م انبر ۸۸)

#### منيجه

"غرض الله تعالى كى مخلو قات ميں بنظر غور تال و تدير كرنے سے ثابت ہو تاہے كه و نياميں انسانى پيدائش كے ايسے ايسے نمونے ہمارے سامنے ميثن ہوتے ہيں کہ جن کودیکھ کر ہم اس کے حضور میں سر بسجود ہونے کے سواکوئی چارہ نہیں دیکھتے۔
کی معین طریق پیدائش کو ہم قانون ...... قدرت کی محدود تعریف دائرے میں
محیط نہیں کر سکتے۔ ہم کیالور ہاراعلم کیا۔ دن رات ہارے سامنے نئے نئے مشاہدے
پیش ہوتے رہتے ہیں جبکہ وہ ذات خود وہم وقیاس سے بالا تر ہے اور اس کی قدرت ہی
انسانی سمجھ کے دائرے اور وہم وقیاس سے بالا تر ہے۔ تو اس کے قانون پر انسانی علم
کمال احاطہ کر سکتا ہے۔ " (کتاب مدات مرسمین مامعند میاں معربی الدین صاحب عمر قادیان)





#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبين وعلى آله واصحابه اجمعين ·

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ماہ و سمبر ۱۹۳۱ء ہے آج تک میں نے چودہ عدو کتائیں اور رسالے فرقہ مرزائیہ اور اس کے بانی مرزاغلام احمد قادیائی کی تردید میں تصحے اور شائع کئے ہیں۔ اللہ کر یم نے حضرت نبی کر یم علیہ کی برکت ہے جمعے دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطاکی ہے۔ اور خاص دماغ ، خاص حافظہ اور خاص طاقت اس کار خیر کے لئے عطاکی ہے۔ اور خاص دمائی میں نے ارادہ کیا ہے۔ کہ مرزائی لٹریچ کے حوالوں سے ایک ولچسپ رسالہ لکھوں۔ اور اس میں مرزافلام احمد قادیائی کا خاندان ، شجرہ نسب پیدائش ، حیلی ، جوانی اور امراض مختمر طور پر لکھوں۔ خداوند تعالیٰ سے دعاکر تا ہوں کہ یہ رسالہ مفید ثابت ہو: "وما تو فیقی الا بالله علیہ تو کلت والیہ انیب "

# مر زا قادیانی کی کهانی مر زااور مر زا ئیوں کی زبانی

#### خاندان مرزا

(۱) ..... اب میرے سوان کاس طرح پر ہیں۔ کہ میر انام غلام احمد میرے والد صاحب کانام غلام احمد میرے والد صاحب کانام غلام مرتفلی اور داداصاحب کانام عطا محمد اور میرے پر داداصاحب کا نام گل محمد تفا۔ اور جیسا کہ میان کیا گیا ہے۔ ہماری قوم مغل پر لاس ہے۔ اور میرے بررگول کے پرانے کاغذات سے جواب تک محفوظ ہیں۔ معلوم ہو تاہے کہ وہ اس ملک بین سمر فقد سے آئے۔

المین سمر فقد سے آئے۔

(اللہ البریہ س سامانیہ انزائن ج ساس ۱۹۲)

(۲) .....اسابی میں بھی توام پیرا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے مشابہ ہوں۔ اور اس قبل کے مطابق جو حضرت کی الدین ان عربی لکھتے ہیں کہ خاتم المخلفاء صدیدتی الاصل ہوگا۔ یعنی مغلول میں سے۔ اور وہ جوڑہ یعنی توام پیرا ہوگا۔ پہلے لڑکی نکلے گی۔ بعد اس کے وہ پیرا ہوگا۔ ایک ہی وقت میں۔ اسی طرح میری پیرائش ہوئی۔ کہ جمعہ کی صبح کوہلور توام میں پیرا ہوا۔ اول لڑکی اور بعدہ 'میں پیرا ہوا۔ پیرائش ہوئی۔ کہ جمعہ کی صبح کوہلور توام میں پیرا ہوا۔ اول لڑکی اور بعدہ 'میں پیرا ہوا۔ وہ سے اس میں بیرا ہوا۔ وہ سے میں ہیرا ہوا۔ وہ سے میں ہیرائی ہوئی۔ کہ جمعہ کی صبح کوہلور توام میں پیرائیں ہوئی۔ کہ جمعہ کی صبح کوہلور توام میں پیرائیں ہوئی۔ کہ جمعہ کی صبح کوہلور توام میں پیرائیں ہوئی۔ کہ جمعہ کی صبح کوہلور توام میں پیرائیں ہوئی۔ کہ جمعہ کی صبح کوہلور توام میں پیرائیں ہوئی۔ کہ سے میں ہیرائیں ہوئی۔ کہ سے میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیرائیں ہوئی۔ کہ سے میں ہیرائیں ہوئی۔ کی سے میں ہیرائیں ہوئیں ہوئی۔ کہ سے میں ہیرائیں ہوئیں ہوئیں ہیرائیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہیں ہوئیں ہوئیں

(۳).....اور اس پیشگوئی کو یکن محمی الدین ان عربی نے بھی اپنی کتاب فصوص میں لکھاہے۔اور لکھاہے۔کہ وہ صدینئی الاصل ہوگا۔

(حقیقت الوحی ص ۲۰۱ خزائن ج۲۲ ص ۲۰۹)

(٣) .....اس سے مطلب بیہ ہے کہ اس کے خاندان میں ترک کاخون ملا ہوا ہوگا۔ جماراخاندان جوائی شہرت کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کملا تا ہے۔ اس پیشگوئی کا مصداق ہے۔ کیونکہ اگر بچ وہی ہے۔ کہ جو خدانے فرمایا۔ کہ بیہ خاندان فاری الاصل ہے۔ گربیہ تو یقینی اور مشہور و محسوس ہے۔ کہ اکثر مائیں اور داویاں جماری مغلیہ خاندان سے ہیں۔ اور دہ صدینی الاصل ہیں۔ یعنی چین کے رہنے والی۔

(حقیقت الوحی ص ۲۰۱ حاشیه نخز ائن ج ۲۲ ص ۲۰۹)

(۵) .....ایک حدیث سے جو کنزالعمال میں موجو و ہے۔ سمجھا جاتا ہے۔ کہ اہل فارس یعنی بدنی فارس بدنی اسحاق میں سے ہیں۔ پس اس طرح پروہ آنے والا مسیح اسرائیلی ہوا۔ اور بدنی فاطمہ کے ساتھ امہاتی تعلق رکھنے کی وجہ سے جیسا کہ مجھے حاصل ہے۔ فاطمی بھی ہوا۔ پس گویادہ نصف اسرائیلی ہوا۔ اور نصف فاطمی ہوا۔ جیسا کہ حدیثول میں آیا ہے۔ بال میر بیاس فارسی ہونے کے لئے بجز الهام المی کے اور پکھ شہوت نہیں۔ (تحد کو لور طی دوم ص م افرائن جی اس ۱۱۲)

(۲)....."سىوانى قرأت فى كتب سىوانح ابائى وسمعت من  $^{\prime}$ 

ابى ابن ابائى كانوامن لجر ثومة المغلية ولكن الله اوحى الى انهم كانوامن بنى فارس لامن الاقوام التركية ومع ذلك اخبرنى ربى بان بعض امهاتى كن من بنى الفاطمة ومن اهل بيت النبوة والله جمع فيهم نسل اسحاق و اسمعيل من كمال الحكمة والمصلحة "

# شجرة نسب

(۱) ..... به راشجر و نسب اس طرح پر ہے۔ میرانام غلام احد انن مرزا غلام مر نظام مرزائل میں مرزائل میں مرزافیق محد مرتفئی صاحب انن مرزا عطا محد صاحب انن مرزا محد الن مرزا محد دلاور صاحب انن مرزا محد تائم صاحب انن مرزا محد دلاور صاحب انن مرزا الد دین صاحب انن مرزا محد میگ صاحب انن مرزا الد دین صاحب انن مرزا محد میگ صاحب انن مرزا محد میگ صاحب انن مرزا الدی میگ صاحب انن مرزا محد میگ صاحب انن مرزا الدی میگ صاحب انن مرزا محد میگ صاحب انن مرزا محد مرزا محد می مورث اعلی ۔ "

(کتاب البریه ص۱۳۲ حاشیه فزائن ص۱۷۱ج ۱۳ منمیر حقیقت الای ص۷۷ فزائن ص ۱۷۳ ج۲۲) تشجر ۴ مر زا

# مر ذاغلام احمد قادیانی کا شجر و نسب۔ مر ذابادی پیک مغل عاجی برلاس مغل خان کے ذریعے یافٹ بن حضرت نوح تک پنچتا ہے۔ اگر مر ذا قادیانی فارس النسل یا بنی اسرائیل یابنی اسحاق میں سے ہو تا۔ تو چاہئے تھا۔ کہ اس کا شجر و نسب حضرت بنی اسلام حضرت اسحاق علیہ السلام محضرت ایر اہیم علیہ السلام کے ذریعے بعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے

سام بن حضرت نوح عليه السلام تك پنچار محر معامله ير عكس ہے۔

عيسوي سنه : مرزا قادياني نے كما :

"میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء میں سکھول کے آخری دفت میں ہوئی ہے۔" (كتاب البريه ص٣٦ احاشيه خزائن ج٣١ص ٤٤١ قادياني اخبار بدر مورىد ٨ أكست ١٩٠٨ء ص ٥ مكتاب حيات النبي (از شيخ يعتوب على تراب قادياني الله يفراخبار الحكم)ج اول ص ٢٥، قادياني رسالد ريويوج ٥ نمبر ٢ باست، جون ۲۱۹ م ۱۹۱۵ و ۱۹۱۷ قادیانی اخبار الحکم مور عد ۲۸٬۲۱مس ۱۹۱۱ و صس)

تاریخ اور دن: "بیه عاجزبروز جمعه چاندکی چود هویں تاریخ میں پیدا ہوا ( تخد كولژويه (مطبوعه ۱۹۱۳ء ضياء الاسلام پر ليل قاديان) ص ۸۱ هاهاشيه بخزائن ج ۱۷ اص ۲۸ ا

وقت: "میں بھی جمعہ کے روز بوتت مبح توام پیدا ہوا تھا۔"

( حقیقت الوحی ص ۴۰۱ نخز ائن ج ۲۲ ص ۲۰۹)

کیفیت ولادت:"میرے ساتھ ایک لڑی پیدا ہوئی تھی۔ جس کانام جنت تھا۔ اور پیلے وہ لڑک پیٹ میں سے نکلی تھی۔ اور بعد اس کے میں نکلا تھا۔ اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا۔ اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا۔"

"تیری آوم سے مجھے یہ بھی مناسبت ہے کہ آوم توام کے طور پر پیدا ہوا۔ اور میں بھی توام پیدا ہوا۔ پہلے لڑکی پیدا ہوئی۔بعدہ میں اوربایں ہمہ میں اینے والد کے لئے خاتم الولد تھا۔ میرے بعد کوئی چہ پیدا نہیں ہو ااور میں جعبہ کے روز پیدا ہو اتھا۔" (تریاق القلوب ص ۵۵۱ نواکن ج ۵۵ ص ۷۵ کا پر اچین احدید حصد پنجم ص ۸ ۸ نواکن ج ۲۱ کس ۱۱۳)

مرزا قادیانی کی مال کانام

مرزابھیر احمرایم اے نے لکھاہے:

"فاسار عرض كرتا ہے له جارى وادى صاحبه يعنى حضرت مسيح موعود (مرزا قاويانى)كى والده صاحبه كانام چراغ بى بى تھا۔وہ واواصاحب كى زندگى ميں بى فوت جوگئى تھيں۔"(سرةالمدى حداول ص دروائة نبرو) (ايك اورنام بھى زبان زوخلاكق نہے۔مرتب)

#### مرزا قادیانی کے استاد

" جہاں کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی۔ کہ جب میں چھ سات سال کا تھا۔ تو ایک فاری خوال معلم میرے لئے نو کر رکھا گیا۔ جنہوں نے قر آن شریف اور چند فاری کتابی مجھے پڑھا کمیں۔ اور اس بزرگ کانام فضل الی تھا۔ اور جب میری عرق قریباً وس برس کے ہوئی۔ تو ایک عربی خوال مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے۔ جن کا نام فضل احمد تھا ......... اور میں نے صرف کی بعض کتابی اور پچھ قواعد نحو ان سے پڑھے۔ اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا۔ تو ایک اور کھی میرے والد صاحب سے چندسال پڑھنے کا اٹھاتی ہوا۔ ان کا نام کل علیشاہ قعا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نو کر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مر وجہ کو جمال تک خدا تعالی نے چاہے۔ صاصل کیا۔ اور بعض طباحت کی کتابی میں نے والد صاحب سے پڑھیں۔ اور وہ فن طباحت میں بڑھی طباحت کی کتابی میں نے والد صاحب سے پڑھیں۔ اور وہ فن طباحت میں بڑھی طباحت کی کتابی میں انے والد صاحب سے پڑھیں۔ اور وہ فن طباحت میں بڑھیں۔ تھے۔ "

# مر ذاسلطان احمد کی پیدائش

"بیان کیا مجھ سے مولوی شیر علی صاحب نے کہ حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) فرماتے متے کہ جب سلطان احمد پیدا ہوا۔ اس وقت ہماری عمر صرف سولہ سال کی تھی۔"
سال کی تھی۔"

نوط: حفرت (مرزا قادیانی) ابھی گویاچہ ہی تھے کہ مرزا سلطان احمہ پیدا ہوگئے تھے۔ (سرۃ السدی حمہ دول ص ۵۰ نبر۵۰) (بچہ کے بچہ پیدا ہو گیا یہ مرزا غلام احمہ قادیانی کا معجزہ ہے یاکسی صحافی کی کرامت؟)

# مر زاغلام احمد کا بچین "چژیال پکژنا"

روسم الله الرحن الرحيم بيان كيا مجھ سے حضرت والدہ صاحب فرماتے تھے۔
تمہارى وادى ايم ضلع ہوشيار پوركى رہنے والى تھيں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے۔
كه ہم اپنى والدہ كے ساتھ حجن ميں كئى وفعہ ايمہ كے ہيں۔ والدہ صاحب فرماتے سے وہال حضرت صاحب حجن ميں چڑياں پكڑا كرتے تھے۔ اور چاقو نہيں ماتا تھا تو ہر كنڈ ب سے ذرح كر ليتے تھے۔ والدہ صاحب فرمایا۔ كہ ايك وفعہ ايمہ سے چند بوڑھى عور تيم سے ذرح كر ليتے تھے۔ والدہ صاحب نے فرمایا۔ كہ ايك وفعہ ايمہ سے چند بوڑھى عور تيم قاد والدہ صاحب نے فرمایا۔ كہ سندھى ہمارے گاؤل ميں چڑياں پكڑا كرتا تھا۔ والدہ صاحب نے فرمایا۔ كہ مندھى سے كون مراو ہے۔ آخر معلوم ہواكہ ان كى مراو حضرت صاحب سے ہے۔ "رتاب برة المدى حدول س ان براہ برہ المدى حدول س ان براہ براہ براہ میں چئین مراوحضرت صاحب نے ہم بچئین میں چڑیاں پكڑا كرتے تھے۔ كہ ہم بچئین میں چڑیاں پكڑا كرتے تھے۔ كہ ہم بچئین میں چڑیاں پكڑا كرتے تھے۔ كہ ہم بچئین میں چڑیاں پكڑا كرتے تھے۔ اور چاقونہ ہو تا تھا۔ تو تیز سركنڈ ب سے ہی طال كر ليتے ہم بھی۔ "شے۔"

#### میاں محود احمد کاچڑیاں بکڑنا

بیان کیا مجھ سے ڈاکٹر میر محمد اساعیل نے کہ ایک دفعہ میاں (مرزامحمود) دالان کے دروازے ہند کر کے چڑیاں پکڑرہے تھے کہ حضرت (مرزا قادیانی)نے جعبہ 436 کی نماذ کے لئے باہر جاتے ہوئے ان کود کھے لیا۔اور فرمایا۔ میاں!گھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے۔ جس میں رحم نہیں۔اس میں ایمان نہیں۔" (سرت السدی ص ۱۷۸ نبر ۱۷۸) یہ س

چوری کرنا

"ہیان کیا مجھ سے والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب سناتے سے کہ جب میں چہ ہوتا تھا۔ توایک دفعہ بعض پڑول نے مجھے کہا۔ کہ جاؤ۔ گھر سے میٹھالاؤ۔ میں گھر میں آیااور بغیر کسی کے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید بوراا پی جیبوں میں ہمر کر منہ میں ڈال لی۔ پس پھر جیبوں میں ہمر کر منہ میں ڈال لی۔ پس پھر کیا تھا۔ میرا دم رک گیا۔ اور بردی تکلیف ہوئی۔ کیونکہ معلوم ہوا۔ کہ جے میں نے سفید بوراسمجھ کر جیبوں میں ہمر اتھا۔ وہ بورانہ تھا۔ بلحہ پیاہوا نمک تھا۔"

(سير ت الهدى حصد لول ص ٢٢٦ نمبر ٢٣٣)

#### روٹی پر راکھ

'نیان کیا جھے ہوالدہ صاحب نے کہ بھن پوڑھی عور تول نے جھے ہیان

کیا۔ کہ ایک و فعہ چپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ پکھ

کھانے کو مانگا۔ انہوں نے کوئی چیزشاید گربتایا۔ کہ یہ لے لو۔ حضرت صاحب نے کہا

نہیں۔ یہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی۔ حضرت صاحب نے اس پر بھی

وہی جواب دیا۔ وہ اس وقت کی بات پر چڑی ہوئی بیٹھی تھیں۔ تختی ہے کہنے لگیں۔ کہ
جاؤ پھر راکھ سے روٹی کھالو۔ حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے۔ اور گھر میں

ایک لطیفہ ہوگیا۔ یہ حضرت صاحب کا بالکل چپن کا واقعہ ہے۔ فاکسار عرض کر تا ہے

کہ والدہ صاحب نے یہ واقعہ سناکر کہا۔ جس وقت اس عورت نے جھے یہ بات سنائی تھی۔

اس وقت حضرت صاحب بھی پاس تھے۔ گر آپ فاموش رہے۔ "

اس وقت حضرت صاحب بھی پاس تھے۔ گر آپ فاموش رہے۔ "

(سرت المدی حمد اول می ۲۲۲۲۲۲ نہر ۲۳۵)

ر منیرت اسمندن عقبه اول ش ۲۲۲ ۱۲۲ مبر ۱۲۲ (۲۲

# مرزاغلام احمد کی جوانی باپ کی پنشن!

بیان کیا مجھ سے حفزت دالدہ صاحبے نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود تمہارے داداکی پنشن دصول کرنے گئے۔ تو پیچھے بیچھے مرزاامام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن دصول کرلی۔ تودہ آپ کو پیسلا کر اور دھو کہ دیکر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا۔ اور او ھر او ھر پھرا تارہا۔ پھر جب اس نے سارا رو بیے اڑا کر ختم کردیا۔ تو آپ کو چھوڑ کر کمیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعوداس شرم رو بیے اڑا کر ختم کردیا۔ تو آپ کو چھوڑ کر کمیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعوداس شرم مے دائیں گھر نہیں آئے۔"

#### تلے ہوئے کرارے پکوڑے

بیان کیا مجھ سے میال عبداللہ صاحب سنوری نے کہ حضرت صاحب جب بری مجد میں جاتے تھے۔ توگری کے موسم میں کنوئیں سے پانی نکلواکر ڈول سے ہی منہ لگاکر پانی پینے تھے۔ اور مئی کے تازہ ٹنڈیا تازہ آنجورہ میں پانی بینا آپ کو پند تھا۔ اور میں عبداللہ صاحب! اچھے تلے ہوئے کرار بے میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا۔ کہ حضرت صاحب! اچھے تلے ہوئے کرار بے پہند کرتے تھے۔ کبھی کبھی مجھ سے منگواکر مجد میں ٹملتے کھایا کرتے تھے۔ اور سالم مرغ کا کباب بھی پیند تھا۔" (برت المدی حد اول س ۱۹۳ نبر ۱۹۷)

#### مرزا قادياني كاماضمه

میان کیا مجھ سے حفرت والدہ صاحب نے کہ حفرت میں موعود کھانوں میں سے پر ندہ کا گوشت ذیادہ پند فرماتے تھے لیکن جب طاعون کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ نے اس کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کیونکہ آپ

فرماتے سے کہ اس میں طاعونی مادہ ہوتا ہے۔ مجھلی کا گوشت بھی حضرت صاحب کو پسند تفار ناشتہ با قاعدہ نہیں کرتے سے بال عموماً صبح کو دودھ پی لیتے ہے۔ خاکسار نے پوچھا۔ کہ کیا آپ کو دودھ ہضم ہوجاتا تھا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہضم تو نہیں ہوتا تھا۔ مگر پی لیتے تھے۔والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ پکوڑے بھی حضرت صاحب کو پسند تھے۔ (برت المدی حمد اول ۲۸ منبر ۵۹ نیر سے المدی حمد اول ۲۸ منبر ۵۹ نامر ۲۸

#### مرزا قاديانى كاحافظه

فرقہ مرزائیہ کے بانی مرزاغلام احمد قادیانی نے لکھاہے کہ: ''حافظہ اچھانہیں باد نہیں رہا۔''

( شیم دعوت ص ۲۱ نزائن ج ۱ ص ۹ ۳ ۴ ، رساله ریویوج ۶ نمبر ۴ بلعت ماه اپریل ۴۰ ۱۹ و ۵ ۳ ماشیر )

#### مر زا قادیانی کاازار بند

اور والدہ صاحبہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت میے موعود عموماً ریشی ازار بعد استعال فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کو پیٹاب جلدی جلدی آتا تھا۔ اس لئے ریشی ازار بعد رکھتے تھے۔ تاکہ کھلنے ہیں آسانی ہو۔ اور گرہ بھی پڑجادے تو کھو لئے میں وقت نہ ہو۔ سوتی ازار بعد میں آپ سے بھن وقت گرہ پڑجاتی تھی۔ تو آپ کو بوی تکلیف ہوتی محقی۔ "

#### مر زا قادیانی کی گر گابی

''ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لئے گرگائی لے آیا۔ آپ نے پہن لی۔ مگراس کے الئے سیدھے پاؤل کا آپ کو پتہ نہیں لگنا تھا۔ کئی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے۔ اور پھر تکلیف ہو تی تھی۔ بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤل پڑ جاتا۔ تو ننگ ہو کر فرماتے۔ ان کی (اگریز)کوئی چیز بھی اچھی نہیں (اور ان کا خود کا شتہ پودا؟)ہے۔والدہ صاحبہ نے فرمایا

کہ میں نے آپ کی سمولت کے واسطے سیدھے پاؤل کی شاخت کے لئے نشان لگا و سے تھے۔ اس لئے آپ نے اسے اتار و سے تھے۔ اس لئے آپ نے اسے اتار ویا۔"
دیا۔"

# مر ذاغلام احمد کی پیماریاں مرض مسٹیریا کادورہ

"بیان کیا بھے سے حضرت والدہ صاحبے نے کہ حضرت مسیح موعود (مرذا تاریانی) کو بہلی و فعہ دوران سر اور جمیئر یاکا دورہ بھیر اول جمارا ایک برا ایمائی ہو تا تھا۔ جو آپ کو اتھو آیا۔ اور بھیراس کے بعد طبیعت تراب ہو گئی۔ گرید دورہ خفیف تھا۔ بھراس کے بعد طبیعت تراب ہو گئی۔ گرید دورہ خفیف تھا۔ بھراس کے بعد طبیعت تراب ہو گئی۔ گرید دورہ خفیف تھا۔ بھراس کے بعد مائی کے لئے باہر گئے۔ اور جاتے ہوئے فرما گئے۔ کہ آتی ہے طبیعت خراب ہے۔ والدہ صاحب نے فرمایا۔ کہ تھوڑی ویر کے بعد شخ حالم علی (حضرت میں موعود کا برنا تا مخلف خادم تھا۔ اب فوت ہو چکاہے) نے دروازہ کھنگھٹایا۔ کہ جلدی پانی کی ایک گاگر گرم کردو۔ والدہ صاحبے نے فرمایا۔ کہ میں سمجھ گئے۔ کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگے۔ چنانچہ میں نے کہا مازم عورت کو کہا۔ کہ اس سے بو چھو۔ میاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ شخ حالم علی نے کہا کہ بھی جو سے میں جب پاس کو گئی تو فرمایا۔ میر می طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے۔ میں بدب پاس گئی تو فرمایا۔ میر می طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے۔ میں بان زیڑھ رہا گئی تو فرمایا۔ میر می طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماذ پڑھ رہا گئی تو فرمایا۔ میر می طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماذ پڑھ رہا جاتھ کی دور میں جاتھی ہو گئی۔ اور آسمان تک جو گئی۔ اور آسمان تک جو گئی۔ اور عشی کی صاحب ہو گئی۔ والدہ صاحب جلی گئی ہے۔ پھر میں چی مار کر ذمین پر گر گیا۔ اور عشی کی صاحب ہو گئی۔ والدہ صاحب خراب تو گئی ہے۔ اور آسمان تک خراب تھی کہ کہ ہو گئی۔ اور آسمان تک خراب تھی کہ کہ کہ ہو گئی۔ اور عشی کی صاحب ہو گئی۔ والدہ صاحب خراب تھی کہ کہ کہ کہ کہ مورت کی دور دے پڑ نے نشر ورع ہو گئے۔ "

(سيرت المهدى حصه يول من ۱۳ نمبر ۱۹) د (۲) ..... "بیان کیا مجھ سے حضر ت والدہ صاحبے نے کہ اوا کل میں ایک و فعہ حضر ت میچ موعود کو سخت وور ہ پڑا۔ کسی نے مر زاسلطان احمد اور مر زافضل احمد کو بھی اطلاع دیدی۔ اور وہ دونوں آگئے۔ پھر ان کے سامنے بھی حضر ت صاحب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحب فرماتی ہیں۔ اس وقت میں نے ویکھا۔ کہ مر زاسلطان احمد تو آپ کی چارپائی کے پاس خامو خی کے ساتھ بیٹھ رہے۔ گر مر ذافضل احمد کے چر ہ پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ اور ایک جاتا تھا۔ اور ایک جاتا تھا اور کھی او ھر۔ کبھی اپنی پگڑی اتار کر حضر ت صاحبہ کی ٹاگوں کوباند ھتا تھا۔ اور کبھی پاؤں دبانے گئے جاتا تھا اور گھر اہٹ میں حضر ت صاحبہ کی ٹاگوں کوباند ھتا تھا۔ اور کبھی پاؤں دبانے گئے جاتا تھا اور گھر اہٹ میں اس کے ہاتھ کا کھی تھے۔ " دبیرت المدی حصہ اول سرے ہاتھ۔ اس کے ہاتھ کا کے تابی کا تھا۔ اس کے ہاتھ کا کی کے تھے۔ " دبیرت المدی حصہ اول سرے ہاتھ۔ "دبیرت المدی حصہ اول سرے ہاتھ۔ "دبیرت المدی حصہ اول سرے ہاتھ۔ "

نوف : (۱)اس سے معلوم ہوا کہ مر ذاغلام احمد قادیانی کو مرض ہسٹیریاکا دورہ پڑا تھا۔ مرض ہسٹیریا سے مراد باؤگولہ ہے۔ اور حکیم ڈاکٹر غلام جیلانی مرحوم کی کتاب (مخزن عمدے دوم (طبع جارم) ص ۹۹۱) پر ذریر مرض ہسٹیریا لکھا ہے :

'' بیر مرض عموماً عور تول کو ہوا کر تاہے۔اگر چہ شاذ دیادر مر د بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔''

نوٹ: (۲) ''ایک مدعی الهام کے متعلق آگریہ ٹامت ہو جائے کہ اس کو مشیریا' الیخولیا' مرگی کامرض تھا تواس کے دعویٰ کی تردید کے لئے پھر کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ الیبی چوٹ ہے۔ جواس کی صدافت کی عمارت کو گُڑوئن سے اکھیڑ دیتی ہے۔"

(رسالەر بويوخ ۲۵ نمبر ۸بنت ماه أگست ۱۹۲۷ء ص ۲٬۷)

نوٹ : (۳) "سٹیریا کے مریض کوجذبات پر قالا نہیں رہتا۔" (قادیانی رسالہ رہایو آف دیلیجز بلت اونو بر ۱۹۲۹ء م ۹۰) '' که نبی میں اجتماع تو جہ بالااراد ہ ہوتا ہے۔ جذبات پر قابد ہوتا ہے۔'' (سالہ ربویو آنے ریلیجزج۲۲ نبر ۵بله صادمی ۱۹۲۷ء ص ۳۰)

#### كثرت ببيثاب

"دیس ایک دائم المرض آوی ہوں۔ اور وہ دوزرد چادریں جن کے بارے ہیں صدیثوں ہیں فرکر ہے۔ کہ ان دو چادروں ہیں مسے نازل ہوگا۔ وہ دوزر و چادریں میرے مثامل حال ہیں۔ جن کی تعبیر علم تعبیر الزویا کی رو سے دو پیماریاں ہیں۔ موا یک چادر میر سے اوپر کے جھے ہیں ہے۔ کہ ہمیشہ سر در داور ووران سر اور کی خواب اور تشخ دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ اور دوسری چادر جو میر سے نیچ کے حصہ بدن میں ہے۔ دور دوسری چادر جو میر سے نیچ کے حصہ بدن میں ہے۔ دور دوسری چادر جو میر سے نیچ کے حصہ بدن میں ہے۔ دور بیماری دورہ کے دایک مدت سے دامن گیر ہے۔ اور بسالا قات سوسود فعہ رات کویادن کو پیشاب آتا ہے۔"

#### دوران سر

"ہاں دو مرض میرے لاحق حال ہیں۔ ایک بدن کے او پر کے حصہ میں اور دوسرے بدن کے نیچے حصہ میں۔ او پر کے حصہ میں دور ان سر ہے۔ اور نیچے کے حصے میں گثرت پیشاب ہے۔" (حقیقت الوجی ص ۲۰ سزدائن ۲۲۲ص ۳۲۰)

#### ذيابيطس شكري

"صرف دور ان سر مجھی مجھی ہوتا ہے۔ تادوزر در مگ چاوروں کی پیشگوئی میں خلل نہ آئے۔دوسری مرض ذیا بیٹس تخمینا بیس برس سے ہے۔جو مجھے لاحق ہے۔ جیسا کہ اس نشان کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور ابھی تک بیس د فعہ کے قریب ہرروز پیشاب آتا ہے۔اور امتحان سے بول میں شکر پائی گئی۔"

(حقیقبت الوی مس۳۱۳٬۳۱۳ نزائن ۲۲ س ۳۷۷) ر



# مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کی قرآن دانی

# عرض حال

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين .

ماہ اپر میل ۱۹۳۱ء کاذکر ہے کہ عیدالا تضحیٰ کی نماذ پڑھ کر گھر کوہ اپس آرہا تھا
میرے ول میں خیال پیدا ہوا کہ فرقہ مرزائیہ کے بانی مرزا غلام احمہ قادیانی نے اپنی
کتابوں میں قرآن شریف کی جو آئیش لکھی ہیں ان کی باست یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے وہ
آئیش صحیح لکھی ہیں یا نہیں۔ ماہ ذی الحجہ کی ۱۰ تاریخ تھی۔ کھانا کھاکر میں ہیٹھ گیا۔ میں
نے قرآن مجید کو سامنے رکھا اور مرزا غلام احمہ قادیانی کی کتابوں کو دیکھنا شروع کیا۔ مجھے
معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے پچاس سے زیادہ آئیش اپنی کتابوں میں غلط لکھی ہیں۔ پھر
میں نے اس مضمون کو بعوان "مرزا غلام احمہ قادیانی اور اس کی قرآن دانی "ماہ اکتوبہ
میں نے اس مضمون کو بعوان "مرزا غلام احمہ قادیانی اور اس کی قرآن دانی "ماہ اکتوبہ
میں نے اس مضمون کو بعوان "کو جرانوالہ میں شائع کیا۔ مرزائی شاطر اس کا ٹھیک
جواب نہ دے سکے۔ میں نے اس بات کو حنی اور اہل حدیث علاء کی خد مت میں ہیش
کیا۔ علائے اسلام بہت خوش ہوئے اور یہ ایک نیا مضمون ان سب کے لئے بہت مفید
ثابت ہوا۔

اگر کوئی مرزائی مناظریہ کے کہ سوکاتب ہو گیا ہے توعرض یہ ہے کہ ایک آیت مرزا قادیانی نے پانچ یا چھ جگہ لکھی ہے اور سب جگہ غلط لکھی ہے اور مرزا قادیانی نے خود ترجمہ کیا ہے اور پچاس سے زیادہ آیتیں غلط لکھی ہیں۔ سو کاتب کا بہانہ غلط ہے۔اصل بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی آیات قرآن کر یم کو صبح طور پرنہ جانتے تھے۔یہ رسالہ تین بارشائع ہو چکا ہے۔اب پھرشائع کیا جاتا ہے۔

خادم دین رسول الله علیه صبیب الله امر تسری اگست ۲ ۱۹۳۰ و

# مر زاغلام احمد قادیانی اور اس کی قر آن دانی بسم الرحمن الرحمن الرحیمق

بسم الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن (الرحمن الرحيمي (الروال الروال الروال الروال (إروال الروال الروال) الروال (الروال الروال الروال

الفاظ مرزا قادیانی: "وان لم تفعلوا ولن تفعلوا" ﴿ اوراگرند بنا سکو۔ اور یاد رکھو۔ کہ ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ ﴾ (براہین احریه (مطبوعہ ۱۹۰۱ء بدر پرلی لاہور) ص ۵۴۲٬۳۹۵٬۲۲۰ مرمہ چٹم آرید می ۱۰ اعاشیہ نورالمق حصہ ول می ۱۰۹ حقیقت الوی می ۲۳۸)

(٢) آیت قرآنی: قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لایأتون بمثله " (پره۵۱٬۶۵۰۰)

الفاظ مرزا قادیائی: قل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتو ابمثل هذا القران لا یأتون بمثله "یعن ان کو کهدے که اگر سب جن وانس اس بات پر متفق ہو جا کیں۔ که قرآن کی کوئی نظیر پیش کرنی چاہئے۔ تو ممکن منیں که کر سکیس۔ "(رابات العاد قین م ۱۰۰/ این احرید م ۱۹۲٬۲۱۹ مرمد چشم آرید (مطبوعہ ۱۸۸۱ء میں میں ۱۳۵۰ نورائی حصد وال م ۱۹۰۱)

(۳) آیت قرآنی: "ادع الے سبیل ربك باالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باالتی هی احسن" (پاره۱۱٬و۲۲۰٬۷۰) الفاظ مرزا قادیانی: "جادلهم باالحكمة والموعظة الحسنة" لين عيما ئيول كرما تھ حكمت اور نيك و عظول كرما تھ مباحثة كردنه تخق ہے۔" (درائق حدول ص ۲۶ ابراغ ص ۱٬۰۰۸ بين رمالت نام مراه ۱٬۵۵۱ والدی تاریخ رمالت تاریخ مراه ۱٬۵۵۱ والدی الما جاء هم هذا (۲) آیت قرآنی: "قال الذین كفرواللحق لما جاء هم هذا

الفاظ مرزا قادياني "ان هذا الاسحر مبين"

(برابین احمریه ص۲۹۱عاشیه)

(۵) آیت قرآنی: "عسلی ربکم ان یرحمکم" (پاره۵۱رکوما)

الفاظ مرزا قادياني: "عسني ربكم ان يرحم عليكم" ( بريس مريدة

(يد ابين احمريه ص ٥٠٥ حاشيه )

(٢) آيت قرآني:"الم يعلمواانه من يحاد دالله ورسوله

فان له نارجهنم خالداً فيهاذالك الخزى العظيم" (١٣٥٥/١٠٥٥)

الفاظ مرزا قادياني:"الم يعلمواانه من يحاددالله ورسوله

يدخله ناراً خالداً فيها ذالك الخزى العظيم" (هيت الوي ص١٣٠)

( ك ) آيت قرآني :" ولقد اتينك سبعاً من المثانى والقرآن

العظيم" (پاره ۱۳۰ رکوع ۲ سوره الحر)

الفاظ مرزا قاديالى: "انا اتينك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم" (ماين احمير مهمماثير)

(۸) آیت قرآنی: "ویجعلون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون" (پره۱۱رکوی،۱۳۲۶)

الفاظ مرزا قادیائی: "ویجعلون له البنات سبحانه ولهم مایشتهون" (داین احمیمائیرس۳۲۸) (٩) آيت قرآني "فمن كان يزجوا لقاء ربه" (پر١٧٠/ر٢٥٣) الفاظ مرزا قادياني: "فمن يرجوا لقاء ربه"

( را ابین حاشیه ص ۲۸ ست محن ص ۱۰۰)

(١٠) آيت قرآني: "وهم من خشيته مشفقون" (پر، ١٠ اركن)

الفاظمر ذا قادياني: "وهم من خشية ربهم مشفقون" (داينس٣٢٨مائي)

(۱۱) آیت قرآنی: "لانسبجدوا لشیمس ولا للقمر" (ده ۲۲ دکر ۱۹۶)

الفاظ مرزا قادياني: "ولا تسجدوا لشمس ولا للقمر" (داين س٣٢٩ مائي)

وه منه ضعف الطالب والمطلوب" (إدمدار كولمدا) (المدار كولمدار ك

الفاظ مرزا قادياني: "وان يسلبهم النباب شيئاً لا يستنفذ وه ضعف الطالب والمطلوب "

(۱۳) آیت قرآنی: "وجعلوالله شرکاء الجن وخلقهم وخرقواله بنین وبنات بغیر علم" (پره ۱۷ کار کر ۱۵ ۱۷ الانعام)

الفاظ مرزا قاربانی: "وجعلوالله شرکاء الجن وخرقواله بنین وبنات بنیر علم" (داین ص ۲۹ ماثد)

(۱۴) آیت قرآنی: "ماکان لله ان یتخذ من ولد سبحانه" (ياره۱۱ رکوع۵)

الفاظ مرزا قادياني: "ماكان لله ان يتخذولدسبحانه" (يرابين ص ۲۹ ماشيه)

(10) آيت قرآني: "ومن لا يجب داعي الله" (١٠٠٠/١٢٥٥) الفاظ مرزا قاوياني: "ولا يجب داعى الله" (داين احمي م ٢٢٣)

(١٦) آيت قرآني: "كتب الله لا غلبن انا ورسلى ان الله

قوى عزيز" (ارد۲۸ رکوع۳) الفاظ مرزا قاوياتي: "كتب الله لاغلبن انا ورسلى ان الله

لقوى عزيز" (پراین ص۲۲۲)

(١٤) آيت قرآني: "ان الذي فرض عليك القرآن لرادك

الى معاد" (jco+1c/g311)

الفاظ مر زا قاوياني: "وانه لرادك الى معاد" (داين امرير م ٢٣٣)

(١٨) آيت قرآني: "ذالك الفوز العظيم" (Jc677c2301)

الفاظ مرزا قادياني: "ذالك هوالفوز العظيم" (داين ص ٢٣٥)

(19) آیت قرآنی: "واذا قال الله یٰعیسی ابن مریم ، انت

قلت للناس" (ياره ٤ أركوع٢)

الفاظ مرزا قاویانی: "واذقال الله یا عیسی اانت قلت للناس" (ازار او ۱۰۲ موابب الرحن ص ۲۰۳)

(۲۰) آیت قرآنی: "لخلق السموات والارض اکبر من خلق الناس" (پر۱۳۶۰/کونا۱۱)

الفاظ مرزا قاویانی: قرآن شریف میں جویہ آیت ہے: "خلق السموات والارض اکبر من خلق الناس" (ایم اسم اردی ۱۲)

(۲۱) آیت قرآنی: "قد انزل الله الیکم نکراً رسولاً" (دره ۲۰ دری)

(پر۱۸۴٬۷۵۸) الفاظ مرزا قاویانی: "هیا قرآن میں نیس ہے: "انذل نکراً

(۲۲) آیت قرآنی: "هل ینظرون الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام" (۱۰۶/۲۵۰)

الفاظ مرزا قاویاتی: "یوم یاتی دبك فی ظلل من الغمام" يعن اس دن بادلوں ميں تير اخدا آئے گا۔ يعنی انسانی مظر كے ذريع سے اپنا جلال ظاہر كركا۔"

(۱۲۳) آیت قرآنی: "فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة"

الفاظ مرزا قاويالى: "واغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى

يوم القيامة" (داين احمد حمر جم خرس ٢٣٣٠ تخد كولاديد ١٠٥٠و ١١٨٠ باحد التي دفل س٣٤٠) آيت قر آني : "ومان كان الله ليعذبهم وانت فيهم "

(ياره ۹ کرکوع ۱۸)

الفاظ مرزا قاديانى: "ماكان الله ان يعذبهم وانت فيهم" (افررالاسلام سه)

(۲۵) آیت قر آنی: "فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره" (۲۵)

الفاظ مرزا قادياني : "ومن يعمل مثقال ذرة خيرايره" (الورالاسلام ص ٢٩)

(۲۲) آيت قرآني: "قالواتا الله انك لفي ضلاك القديم" (پاره ۱۳ در کوعه)

الفاظمر زا قادياتي : "انك في صلاك القديم"

(تخذ مولزویه ص۱۷ احاشیه)

(۲۷) آیت قرآنی: "وانزل لکم من الانعام المانیة ازواج الرمه الرنعام المانیة ازواج الرمه الماله الرمه ال

الفاظ مرزا قادياني: "وانزلنا من الانعام ثمانية ازواج" (التي المحدول سه) "وانزل من الانعام" (مدة البشرئ م في س ١٥ سره)

(۲۸) آیت قرآنی: "قال امنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنوا اسرائیل" (پاره۱۱٬۲۶۵۳۱)

الفاظ مرزا قادیانی: "آمنت بالذی آمنت به بنوا اسرائیل" (برن میرماثیه م ۲۰ اراحین نبر م ۲۵ میمه تخه کولاویه م ۲۸) "امنت باالذی امنوا به بنوا اسرائیل"

(۲۹) آیت قرآنی: "وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته" (پر۱۵/۱۲۶۶)

مبى الم المائل المائل

تمنى القى الشيطان فى امنيته" (ازالراوام ص ١٢٩)

(ه) آیت قرآنی: "وماارسلناقبلك من المرسلین" (سه) آیت قرآنی: "وماارسلناقبلك من المرسلین"

الفاظمر زا قادياني : "وما ارسلنا من قبلك من المرسلين" (ازاله المراميم ١٦٢)

(٣١) آيت قرآني: "فان مع العسريسرا ١٠ ان مع العسر

بسرا" (پروسر کوعه) الفاظ مرزا قادیانی: اور آیت:" ان مع العسر یسرا ۱۰ ان مع

الفاظ مرزا قاویانی: اور آیت:" ان مع العسر یسرا ، ان مع العسر یسرا ، ان مع العسر یسرا ، ان مع العسریسرا"

(۳۲) آیت قرآنی: "جتی اذا فتحت یاجرج وما جوج" (پرودار کوئ)

452

الفاظ مرزا قادياني: "حتى فتحت ياجوج وما جوج"

(تخذ کولادیه ص۲۱۳)

*الفاظ مر ذا قادياني* :"يدلت الارض غيرالارض" (تخ*د كولاد* س ٥٥

(تحد كولاديس ١٨٥) أيت قرآني: "ولا تدع مع الله الها آخر لااله الا

هو كل شئى هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون" (پر،۲۰٬*۱۲۵)* 

الفاظ مرزا قادياني: "ولا تدع مع الله الها اخر كل ششى

هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون " (داين احمير ١٩٣٨)

(۳۵) آیت قرآنی: "وقالوامالنا لاندی رجالاکنا نعدهم (پره۳۶، کری ۱۳۴۶)

الفاظ مرزا قاویانی: "مالنا لا نری رجالاً کنا نعدهم من (یجریالکوئ ۲۰۱۰)

(۳۲) آیت قرآنی: "وکانوامن قبل یستفتحون علی الذین کفروا"

الفاظ مرزا قادیائی یہ وی ہیں جن کے حق میں قرآن شریف میں فرایا گیا: "وکانوا یستفدھون من قبل" (مررةالمام ٥٠)

( سے ) آیت قر آنی: "فقد لبثت فیکم عمرا من قبله" ( سے )

الفاظ مرزا قادیانی: الله جل ثانہ قرآن ٹریف پیل فرماتا ہے: "وقد لبٹت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون" (تین القوب ۱۸۸۷)

(٣٨) آيت قرآني: "وهو بكل خلق عليم" (١٣٠٠/١٥٥٥)

الفاظ مرزا قادياني: "بلي وهو بكل خلق عليم"·

(ازاله لوإم ص ١٤٢)

(٣٩) آيت قرآنى: وجاهدوابا موالكم وانفسكم فى سبيل الله (سروقه ركوع) ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم "(سروقه ركوع) الفاظ مرزا قاديانى: "ان يجاهدوا فى سبيل الله ياموالهم وانفسهم"

(۱۰۵۰) آیت قرآنی: "قدانزلنا علیکم لباسهٔ یواری سواتکم وریشها"

الفاظ مرزا قاویانی: "ونزلذا علیکم لباسیا "(ماحدالبری مرجم مar) "وانزلنا علیکم لباسیا " (مارد البری مراه البری) ماهیر)

(۱۷۱) آیت قرآنی: "وجعل منهم القردة والخنازیر" (پاره از کوع ۱۲۳) الفاظ مرزا قادياني : "وجعلنا منهم القردة والخنازير" (ازالهم ١٧٥٣)

(٢٣) آيت قرآني: "ومنكم من يتوفى ومنكم من يردالي

ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شياء" (إره٤١ركر٥٨)

الفاظ مرزا قاویانی: "ومنکم من یتوفی ومنکم من یردالی اردَل العمر لکیلایعلم بعد علم شیاء" (الجز ۱٬۵٬۳۲۴)

(۳۳) آیت قرآنی: "فامسکو هن فی البیوت حتی یتوفهن الموت" (پاره ۱۳۲۶)

الفاظم زا قاوياني: "فم يتوفهن الموت" (ادادام س٣٢٩)

الفاظ مرزا قاوياني : "ولكن اعبدالذي يتوفكم "(اداديهم م٠٠٠)

ريد (٣٥) آيت قرآني: "كل من عليها فان ويبقى وجه ريك نوالجلال والاكرام"

الفاظ مرزا قادياني: "كل شئى فان ويبقى وجه ربك دوالجلال والاكرام" (ازالروام ١٣٦٥)

(٢٦) آيت قرآني: "لايسدمه الا المطهرون" (١٦/٥٠١/١٥٥١)

الفاظ مرزا قاديائي :"ولايمسيه الاالمطهرون"

(باره ۲ اركوع ۱۱ از الداوبام س ۲۳۱)

(ه/ ۱۳ ) آیت قرآنی: "وما انزلنا علیك الكتاب الا لتبین (ه/ ۱۳ در ۱۳ از الا لتبین (ه/ ۱۳ در ۱۳ در

لهم الذي اختلفوافيه"

الفاظ مرزا قادياني: "وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين . " وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين الفوا فيه " (الالرام سمه المعلق المع

الذين اختلفوا فيه"

"قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون "قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون "(٣٨) آيت قرآنى: "قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون

الفاظ مرزا قادياني: "قدبينا الايات لعلكم تعلقلون" (الجرونبر ٢ سوره الحديد أراين احمد م ٥٢٣)

(٩٩) آيت قرآني: "كذالك نجزى الطالمين" (إرو2/1/201)

الفاظ مرزا قادياني: "وكذالك نجزى الطالمين"

(داین اتریس ۲۹۳)

(۵۰) آیت قرآنی: "محمد رسول الله والذین معه اشد اء علے الکفار"

الفاظ مرزا قادياتى: "محمد رسول الله والذين آمنوا معه اللهداء" (اخارا علم مورد اسجوري ١٩٠١م ١١) الوفات الرحمد الال من ٥)

(۵۱) آیت قر آنی: "وان الطن لایغنی من الحق شیاء" (۵۱)

الفاظ مرزا قادياني : "والظن لا يغنى من الحق شياء" (الالوام ص ١٥٣)

(۵۲) آیت قرآنی: "ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین" (موره قرم ماره ۱۲ کرم ۱۲ ماره ۱۲ کرم از این این از ا

الفاظ مرزا قاویاتی:" ان الله یخب التوابین ویحب المطهرین" (چشرسرنت ۱۹۰۰)

(۵۳) آیت قرآنی: "الله الذی خلق السموات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوی علی العرش "(پردا۳٬۲۵۶۱٬۳۰۶۱٬۳۰۶) الفاظ مرزا قاویانی: "الله الذی خلق السموات والارض فی ستة ایام ثم استوی علی العرش "

( م ۵ ) آیت قر آنی: "یا ایها الذین امنو ان تتقو الله یجعل کم فرقانا" (پردهر کر ۱۸ ک

الفاظ مرزا قاديانى: "ويجعل لكم فرقانا" (چشرسرنت نيرس،) (۵۵) آيت قرآنى: "ان هم الاكا الا نعام بل هم اصل سبيلا" الفاظ مرزا قادیانی: "اولئك كا لانعام بل هم اصل سبیلا" (چشه مرنت نمید ۲۲)

(٢٥) آيت قرآني: " ذالك ازى لهم" (مورةالوب ارودا)

الفاظ مرزا قادیانی: "ذالك اذکی لکم" (پرد۱۸) یه تمارے كئے بہت بى بى ب

( ۵ 4 ) آیت قرآنی: ولا تقف مالیس لك به علم " ولا تقف (موروبنی امرائل) پاره ۱۵ اركوع»)

الفاظ مرزا قاديانى: "لاتقف ماليس لكم به علم" (اربعين نبرس م ٢ ماثير)

(۵۸) آیت قرآنی: "ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار لایت لاولی الباب، الذین یذکرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنویهم" (سورة اَل عمران پاره ۳٬ کول ۱۱)

(9 هـ) آيت قرآني: "قدجاء كم من الله نور وكتاب مبين" (مورة المائدة باره مشم ركوع ٤)

الفاظ مرزا قاويانى: "قد جاء كم نور من الله" (رسالدس ان ميسائى كهارسوالول كاجواب س الرم) (۲۰) آیت قرآنی: "قل إن صلاتی ونسکی ومحیایی و مماتی لله رب العالمین"

القاظ مرزا قادیائی: "قل ان نسدکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین " (رسالد براجدین میسائی کی چارسوالوں کا جواب ص۳۲٬۳۱۰)

(۱۲) آیت قر آنی: "و تواصوابالصبرو تواصوا بالمرحمة " (۲۱) آیت قر آنی: "و تواصوابالصبرو توابلد ٔ پاره ۳۰ رکوع۵۱)

الفاظ مرزا قاویانی: "تواصوا بالحق و تواصوابالمرحمه" (رمالدمراج دین بیمائی کے پارموالاں کے جواب سسم)

(۲۲) آیت قرآنی: "انما المسیح عیسی ابن مریم رسول (۲۲) آیت قرآنی: "انما المسیح عیسی ابن مریم (پره۲٬۷۶۶)

الفاظ مرزا قادياني: "وكلمة القها الى مريم"

(كاب كرابات العداد قين ص ١٨ 'رساله بيغام صلح ص٢٦)

(۱۳) آیت قرآنی: "الله اعلم حیث بجعل رسلته" (پاره ۸ رکوع۲)

الفاظ مرزا قادياني :"ان الله يعلم حيث يجعل رسالة" (ينام ملم، ۳۰)

(۱۲۳) آیت قرآنی: "ظهر الفساد فی البر و البحر" (۱۲۳) (مورةروم) پاردا ۲٬۷۵۸)

**الفاظ مرزا قادبانى**: "قد ظهر الفسعاد فى البرواليحر" (دماله پنام ملح مليوم متر ١٩٠٨ واور فاه عام پرلى لامورم ١٨)

(۲۵) آیت قر آنی: "یازکریا انا نبشرك بغلم ن اسمه (۲۵) دین" (مورتر کیاره۱۱/کوع۳)

الفاظ مرزا قادیائی: خدا تعالی نے جو حضرت ذکریا کو بھارت دے کر فرمایا:" ان نبشدرك بغلام حلیم" (رسالد كات الدماس ٢٣٠)

نوف: مسلمان لوگ مرزائیوں سے بیہ سوال کریں کہ جو الفاظ مرزاغلام احمہ قادیانی نے لکھے ہیں وہ الفاظ قرآن مجید کی کس سورت 'کس پارے اور کس رکوع میں ہیں۔



# حضرت عیسی علیه السلام کار فع اور آمد ثانی این تیمیه کی زبانی اورمرزا قادیانی کی کذب بیانی

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۱۹۳۴ کاذکر ہے کہ موسم سر مامیں ہفتہ کے روز شہر امر تسر کے مشر تی دوروزہ مہال سکھ کے قریب جناب حاجی مولوی تکیم محمد علی صاحب حفی نقشبندی کے مکان کے سامنے ایک جوان فخض (جس کی عمر ۲۳ سے پچھ زیادہ ہے۔ رنگ گورا'سر پر سفید گڑی' پاوک میں سیاہ سلیپر 'بدن پر گرم کوٹ ہے) کھڑ اہے اور بلند آوازے کہنا ہے :

السلام علیم! اس کے جواب میں تھیم صاحب نے فرمایا وعلیم السلام! باہد صاحب آج آپ یو سے بعاش نظر آئے ہیں۔ کیلات ہے:

مالد حبیب اللہ! میں اپنے دفترے آیا ہوں۔ راسے میں میں نے ایک شخص سے سنامے کہ ماسٹر خیر الدین صاحب نے مرزائیت سے توبہ کی ہے اور اسلام قبول کیاہے۔

حكيم صاحب! يدبات تج ب كل جمعه كروز نماز جمعه ك بعد ماسر خير الدين صاحب نے مير سامنے مرزائيت سے توبه كى:" الحمد الله علىٰ ذالك"

ماید حبیب الله! کاش که اس دقت جمعے ماسر خیر الدین صاحب ملتے تو میں ایک نی بات ادر سنا تا۔ جو انہوں نے پیشتر نہ سنی ہے۔ انفاق سے ماسٹر خیر الدین صاحب اس وقت امیخ کسی کام کے لئے سکیم صاحب کے پاس تشریف لائے۔

مالد حبیب اللد! ماسر صاحب! جھے یہ من کریوی خوشی ہوئی کہ آپ نے مرذائیت کوترک کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔المحمد للله

ماسٹر خیر الدین صاحب! میں نے کل جمعہ کے روز مجد شخ خیر الدین مرحوم میں ترک مرزائیت کا علان کر دیاہے۔ علیم صاحب دہاں موجود تھے۔

ماید حبیب الله! میں نے ایک رسالہ"مرزا قادیانی نبینه"نای آپ کوویا تعلد کیا آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے؟۔

ماسٹر خیر الدین صاحب! میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ واللہ ہوا ولچپ اور عمدہ زسالہ ہے۔ اس میں آپ نے مرزائی لٹریچر سے ثابت کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خودا قرار کیا کہ مجھے مراق ہے۔

ماید حبیب الله! اب اور سنئے کہ مر ذاغلام احمہ قادیانی نے لکھا ہے۔ کہ این چمیہ وفات عیمیٰی علیہ السلام کا قائل تھا۔ حالا تکہ بیر سر اسر جھوٹ ہے۔ ماسٹر خیر الدین صاحب! بیرس کتاب میں ہے؟۔

بالد حبیب الله! مرزاغلام احمد قادیانی نے (کتاب البریہ ۱۸۸ مائیہ انزائن جو اس دائی میں ۱۸۸ مائیہ انزائن جو اس دائی تعمیہ والی قتیم جو اس اس دونت کے امام ہیں۔ حضرت علیمی علیہ السلام کی دفات کے قائل ہیں۔ "

ماسٹر خیر الدین! توکیا حافظ این قیمٌ دان تمیدٌ دفات می کے قائل نہ

باید حبیب الله! حافظ این تقید نے اپنی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح اور زیارة القبور میں اور حافظ این قیم نے اپنی کتاب ہدلیة الحیاری اور قصیدہ نوئید میں حضرت عیلی این مریم علیہ السلام کے رفع جسمانی (حیات) اور نزول کا اقرار کیا ہے۔

ماسٹر خیر الدین! بیبات میں نے آج نی ہے۔ آج سے پہلے کی نے یہ حوالہ پیش نیس کیا ہے۔

بالع حبیب الله! بددیکے میرے پاس حافظ ائن تقید کی کتاب زیارۃ القدر (مطبوعہ اسلامیہ پریس لامور) ہے۔ اس کے ص ۵۵ پر حضرت می کا آسان سے مازل مونا لکھا ہے۔ ذبل میں حافظ ائن تقید کے اقوال لکھے جاتے ہیں :

حوالم تمرا: "وكان الروم اليونان وغير هم مشركين ليعبدون الهياكل العلوية والاصنام الارضية فبعث المسيح عليه السلام رسله يدعو تهم الى دين الله تعالى فذهب بعضهم فى جياته فى الارض وبعضهم بعد رفعه الى السماء فدعوهم الى دين الله تعالى فدخل من دخل فى دين الله العالى فدخل من دخل فى دين الله

(الجواب الصحيح ج اول ص١١٦ طبع مجد التجاريه)

وروم اور یونان وغیرہ میں مشر کین اشکال علویہ اور بتان زمین کو پو جتے سے پس میں علیہ السلام نے اپنے نائب بھیج کہ وہ لوگوں کو دین اللی کی طرف وعوت ویتے تھے پس بعض تو حضرت مسے علیہ السلام کی ارضی زندگی میں گئے اور بعض مسے علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد گئے پس وہ لوگوں کو دین اللی کی وعوت دیتے السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد گئے پس وہ لوگوں کو دین اللی کی وعوت دیتے

تھے۔ان کی دعوت سے اللہ کے دین میں داخل ہوا۔ جس کسی نے داخل ہو ناتھا۔ ﴾

حوالم تمبر ٢: " والمسيح الدجال يدعى الاهية وياتى بخوارق ولكن نفس دعواه الاهية دعوى ممتنعة فى نفسها ويرسل الله عليه المسيح ابن مريم فيقتله ويظهر كذبه ومعه يدل على كذبه من وجوه "

﴿ مسى الد جال وعوى خدائى كاكرے گا۔ اور خارق عادات لائے گا۔ ليكن صرف وعوىٰ خدائى الامر ميں محال ہے۔ اور اللہ تعالىٰ اس پر مسى عليہ السلام كو يھيے گا۔ وہ و جال كو قتل كرے گا۔ اور اس كے جموث افتر اكو ظاہر كرے گااور اس كے ساتھ اليي چيزيں ہوں گی۔ جواس كے كذب پر د لا الت كريں گی۔ كئى وجوہ ہے۔ ﴾

والم تمبرسا: " وثبت ايضافي الصحيح عن النبي عُبيها النبي عُبيها النبي عُبيها النبي عُبيها النبية على المنارة البيضاء شرقي المشق فيكسر الصليب ويقتل الخزير ويضع الجزية ويقتل مسيح

وادر صحیح میں یہ بھی ثابت ہے کہ آنخضرت علیاتہ نے فرمایا کہ عینی بن مریم آسان سے سفید منارہ شرقی و مشق پر اترے گا۔ پس صلیب کو توڑے گا۔ اور خزیر کو قتل کرے گا اور جزید موقوف کرے گا۔ اور میں بدایت عیسی بن مریم مسیدے

و ال رئے و اور بریم موول رہے والہ اور ال بدایت میں بن مرا مستدیم الصلالمته کانے و جال کوباب لدے قریب چند قد مول پر قتل کرے گا۔

والم تمبر ؟ " والمسيح عليه السلام ذهب الى انطاكيه الثنان من اصحابه بعدرفعه الى السماء ولم يعزرر بثالث ولاكان

حبيب النجار موجوداً اذزاك" (جاول ١٠٠٥)

﴿ مَتِى عليه السلام كَ آسان كى طرف المحائے جانے كے بعد وو صحالی آپ كے انطاكيہ ميں گئ اور نداس وقت حبيب النجار موجود تھے۔ ﴾

حوالم تمبر 6: "وقد اخبران المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى ينزل الى الارض على المنارة البيضاء شرقى دمشق فيقتل مسيح الضلالة "

واور آنحضور علیہ نے یقینا خروی ہے کہ تحقیقاً میں ہدایت سیلی من مریم علیہ السلام زمین کی طرف سفید منارہ شرقی ومشق پر اترے گا۔ پس مسیح الصلالته (دجال) کو قتل کرے گا۔ پ

حوالم نمبر ؟ " ويقال ان انطاكيه اول المدائن الكبار الذين آمنو بالمسيح عليه السيلام و ذالك بعد رفعه الى السيماء "(١٥٠٥ ٢٨٥) ﴿ كَمَا جَاتَا ہِ كَهِ انطاكيه ان يوے شرول ميں سے پيلا شر ہے جس ك باشندے مس عليه السلام پرايمان لا تے اور يہ مس عليه السلام كي آمان پراٹھاتے جانے كيعد تھا۔ ﴾

حوالم نمبر ك: " والمسلمون واهل الكتاب متفقون على الثبات مسيحين مسيح هدى من ولد داؤد و مسيح ضلال يقول اهل الكتاب انه من ولد يوسف ومتفقون على ان مسيح الهدى سوف ياتى كماياتى مسيح الضلالته لكن المسلمون والنصارى يقولون مسيح الهدى هو عيسى بن مريم وان الله ارسله ثم ياتى مرة ثانية

لكن المسلمون يقولون انه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصيب ويقتل الخنزير ولايبقى ديناً الادين الاسلام ويومن به ابل الكتاب اليهود والتصارئ كماقال تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح وقال تعالى وانه لعلم للساعة "

(خاول ص ۱۳۳۹)

﴿ سلمان اور اہل کتاب دو سیحیوں کے وجود پر شفق ہیں۔ میے ہدایت داؤد
کی اولاد میں سے ہے اور اس پر بھی شفق ہیں کہ میے ہدایت عنظریب آئے گا۔ جبکہ میے
طالات آئے گا۔ لیکن مسلمان اور نصار کی کہتے ہیں کہ میے ہدایت وہ حضرت عینی ائن
مریم ہے کہ خدانے اس کو رسول بہایا۔ اور وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ اور لیکن مسلمان کہتے
ہیں کہ وہ اترے گا۔ پہلے قیامت کے پس وہ میے ضلالت کو قتل کرے گااور صلیب کو
توڑے گااور خزیر کو قتل کرے گااور کوئی دین باتی نہیں چھوڑے گا۔ سوائے دین اسلام
کے اور اہل کتاب یہود اور نصار کی اس پر ایمان لا کی گے۔ جیسے کہ اللہ تعالی فرمانا
ہے: " وان من اہل الکتاب الالیؤ منن به قبل موجه "یعنی کوئی اہل کتاب
نہیں رہے گاسب کے سب ایمان لا کی گے پہلے موت اس کی کے) اور قول صحیح جس
پر جمہور امت ہے وہ یہ ہے کہ موجہ کی ضمیر عینی علیہ السلام کی طرف ہے۔ اس کی
تائید اس آیت سے ہوتی ہے: " وانه لعلم للسماعة "یعنی وہ عینی علیہ السلام

حوالم تمبر ٨: "ولهذا اذا انزل المسيح بن مريم في امته لم يحكم فيهم الابشرع محمد عَنْ الله " " (عاول س٣٩٥) يحكم فيهم الابشرع محمد عَنْ الله " " (عادل س٣٩٥) من عليه السلام آنخفرت عَنْ الله كل امت على الذل هول

حوالم تمبر 9: "قالوا قد قال الله على افواه الانبياء المرسلين الذين تنبوا على ولادته من العذراء الطاهرة مريم وعلى جميع افعاله التى فعلها فى الارض و صعوده الى السماء وهذه النبوات جميعها عنداليهود و مقرين و معترفين بهاو يقرونهافى كنائسهم ولم ينكروامنها كلمة واحدة فيقال هذا كله مما لاينازع فيه المسلمون فانه لاريب انه ولد من مريم العذراء البتول التى لم يمسها بشرقط وان الله اظهر على يديه الآيات وانه صعدالى السماء كما اخبر الله بذلك فى كتابه كما تقدم ذكره "

﴿ کتے ہیں کہ شخص اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کی زبان پر فرمایا جنہوں نے مسیح کے پاکیزہ کنواری مریم کے شکم سے پیدا ہونے کی خبر دی تھی۔ اور تمام اس کے افعال جو زبین میں کر تارہا۔ اور اس کا آسان کی طرف چڑھ جانے کی خبر دی تھی۔ اور سے خبریں تمام یہود کے پاس موجود ہیں۔ سب کو مانتے ہیں اپنے ہیکلوں میں اقرار کرتے ہیں۔ ایک کلمہ تک کا بھی انکار نہیں کرتے 'پس کہاجائے گا کہ اس امر میں مسلمانوں کو ہیں۔ ایک کلمہ تک کا بھی انکار نہیں کرتے 'پس کہاجائے گا کہ اس امر میں مسلمانوں کو بھی کوئی تنازع نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مین علیہ السلام یقینا مریم کنواری تارک اللہ نیا کے شکم ہے جس کو کسی آدی نے ہاتھ نہیں لگا پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر نشانات ظاہر کئے اور شخص وہ آسان کی طرف چڑھ گیا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر نشانات ظاہر کئے اور شخص وہ آسان کی طرف چڑھ گیا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی جسے میں گذر چکا ہے۔ ﷺ

حوالم تمبر ا: " فان بنى اسرائيل كا نواقد خذلو ابسبب تبديلهم فلما بعث المسيح عليه السلام بالحق كان الله مع من اتبع المسيح والمسيح نفسه لم يبق معهم بل رفع الى السماء ولكن الله كان من اتبع با النصر والاعانة"

﴿ پُل محقیق بنی اسر اکیل رسوا ہو چکے تھے۔ بسبب تبدیل و تحریف کے پس جب اللہ تعالی ان کے ساتھ پس جب اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوا۔ جو مسے علیہ السلام کو دی سے علیہ السلام خود بھی ان کے ساتھ ہوا۔ جو مسے علیہ السلام خود بھی ان کے ساتھ مسے علیہ مسی علیہ آسان پر اٹھائے گئے لیکن اللہ تعالی نفرت واعانت کے ساتھ مسے علیہ السلام کے تابعد ارول کے ساتھ تھا۔ ﴾

حوالم تمراا: "ثم قال وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته و هذا عند اكثر العلماء معناه قبل موت المسيح وقد قيل قبل موت اليهودى وهو ضعيف كما قيل انه قبل موت محمد عيه الله ضعف فانه لو امن به قبل الموت لنفعه ايمانه به فان يقبل توبة العبد مالم يغرر وان قبل المرادبه الايمان الذى يكون بعد الغرغره لم يكن في هذا فائدة فان كل احد بعد موته يومن بالغيب الذى كان يحجده فلا اختصاص للمسيح به ولانه قال قبل موته ولم يقل بعد موته ولانه لافرق بين ايمانه بالمسيح بعد وبمحد صلوات الله عليها وسلامه واليهود الذى يموت يموت على اليهودية فيموت كافراً بمحد والمسيح عليهما الصلواة والسلام ولانه قال وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته وقوله ليؤمنن به فعل مقسم عليه وهذا انما يكون في المستقبل ندل ذالك على ان هذا الايمان بعد اخبار الله بهذا ولو اريد قبل موت الكتابي لقال وان من اهل الكتاب وهذا يعم بهذا ولو اريد قبل موت الكتابي لقال وان من اهل الكتاب وهذا يعم

اليهودو النصارى فدل ذالك على ان جيمع اهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون المسيح قبل موت المسيح و ذالك اذانزل آمنت اليهود والنصارى بانه رسول الله ليس كاذباكمايقول اليهودى ولا هوالله كما تقوله النصارى "

﴿ وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اس كي تفير اكثر علماء نے یہ کی ہے کہ مراد قبل موته ہے حضرت مسیح کی وفات ہے اور یہودی کی موت بھی کسی نے معنی کئے ہیں اور یہ ضعیف ہے جیسا کہ کسی نے موت محمد علی ہی مرادلی ہے اور یہ اس ہے بھی زیادہ ضعیف ہے کیو نکہ اگر موت ہے پہلے ایمان ہو تو نفع دے سکتا ہے اس کئے کہ اللہ تعالی توبہ قبول کر تاہے جب بعدہ غرغرہ تک نہ بہنیے 'اور اگریہ کہا جائے کہ ایمان ہے مراد ایمان بعد الغرغرہ ہے تواس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے کہ غرغرہ کے بعد ہر ایک امر جس کاوہ منکر ہے اس پر ایمان لانا ہے پس میح علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں۔اور ایمان ہے مرادایمان نافع ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے قبل موید فرمایا ہے نہ بعد موت اگر ایمان بعد غرغرہ مراد ہو تا توبعد موید فرماتا ـ كيونكه بعد موت ك ايمان بالمسيح يا بمحمد عليه مي كوئى فرق نميس ہاور یمووی بمودیت برمر تاہاس لئےوہ کا فرمر تاہے مسیح اور محمد علیہ السلام ہے مكر مو تاب\_اوراس آيت مين: "ليؤمنن به "مقسم عليه ب يعني قسميه خروي من ہے اور پیر مستقبل میں ہو سکتا ہے پس ثابت ہوا کہ بیرایمان اس خبر کے بعد ہو گااور اگر موت كتابي مراو هوتي توبول فرماتي: " وإن من إهل الكتاب الامن يؤمن به" اور لیومنن به نه فرماتے اور نیز وان من اهل الکتاب به لفظ عام بے برایک یمودی و نصرانی کو شامل ہے۔ پس ثامت ہوا کہ تمام اہل کتاب یمود و نصاریٰ مسیح علیہ السلام کی موت سے پیشتر مسے علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور یہ جب ہو گاجب مسے

471 علیہ السلام اتریں گے۔ نمام یہود و نصاری ایمان لائیں گے کہ مسیح ابن مریم اللہ کا ر سول ہے۔ کذاب نہیں جیسے یہودی کہتے ہیں اور نہ وہ خدا ہیں۔ جیسے نصار کی کہتے ئير-♦

حوالم تمبر ١٢: "والحافظة على هذا العموم اولى من ان يدعى ان كل كتابي ليؤمنن به قبل ان يموت الكتابي فان هذا يستلزم ايمان كل يهودي و نصراني وهذا خلاف الواقع هولما قال وان منهم الاليؤمنن به قبل موته ودل على ان المراد بايمانهم قبل ان يموت هو علم انه ارید بالعموم من کان موجود احین نزوله ای لا یختلف منهم احد عن الايمان به لا ايمان من كان منهم ميتاً وهذا كما يقال انه لا يبقى بلدا لادخله الدجال الامكة والمدينة اى فى المدائن الموجودة حينئذ وسبب ايمان اهل الكتاب به حنئيذ ظابرفانه يظهر لكل احدانه رسول مئويد ليس بكذاب ولا هو رب العالمين فالله تعالى ذكر ايمانهم به اذانزل الى الارض فانه تعالى لما ذكر رفعه الى الله بقوله انى متوفيك ورافعك الى هو ينزل الى الارض قبل يوم القيامة ويموت حينئذا خبر بايمانهم به قبل موته" (5727717) اس عموم کا لحاظ زیادہ مناسب ہے۔اس وعویٰ سے کہ موته سے مراد موت کتابی ہے۔ کیو نکہ بید و عولی ہر ایک یہودی د نصر انی کے ایمان کو متلزم ہے ادر بید خلاف واقع ہے۔ اس کے کہ جب اللہ تعالی نے سے خبر وی کہ تمام الل کتاب ایمان لائیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ اس عموم سے مراد عموم ان لوگوں کا ہے جو دفت نزول موجود ہول گے کوئی بھی ایمان لانے ہے اختلاف نہیں کرے گا۔اس عموم ہے مراد

جوابل كتاب فوت ہو يكے بيں دہ مراد نہيں ہو كتے۔ يه عموم ايباب جيساكه يه كهاجاتا

ہے کہ: " لایبقی بلدالادخله الدجال الامکة والمدینة "لی مرائن ہے مرادوبی مرائن ہو سکتے ہیں۔ جواس دقت مرائن موجود ہوں گے اور اس دقت ہر ایک یہودی و نفر انی کے ایمان کا سبب ظاہر ہے۔ وہ یہ کہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ مسیح علیہ السلام رسول الله متوید تبائید اللہ ہے نہ وہ کذاب ہیں نہ وہ فدار لی الله تعالیٰ نے اس ایمان کاذکر فرمایا ہے۔ جو وقت نزول مسیح علیہ السلام کے ہوگا۔ کیونکہ جب الله تعالیٰ نے عیلیٰ کا دفع المی السماء اس آیت میں ذکر فرمایا: " وانی متوفیك ورافعك المی "اور مسیح علیہ السلام قیامت سے پیشتر زمین پر اتریں گے۔ اور فوت ہوں گے تواس دفت کی خبر وی کہ سب اہل کتاب مسیح کی موت سے پیشتر ایمان لا کیں ہوں گے تواس دفت کی خبر وی کہ سب اہل کتاب مسیح کی موت سے پیشتر ایمان لا کیں گے۔ کی

والم تمبر النبي الصحيحين عن النبي المباللة قال يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا واماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وقوله تعالى وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الاتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما بيان ان الله رفعه حيا وسلمه من القتل و بين انهم يومنون به قبل ان يموت. وكذلك قوله (ومطهرك من الذين كفروا) ولومات لم يكن فرق بينه وبين غيره الفظ التوفى فى لغة العرب معانه الاستيفا والقبض و ذالك ثلاثة انواع احدها تو فى النوم والثانى الموت والثالث توفى الروح واليدن جمعيعاً فانه بذالك خرج عن حال اهل الارض الذين يحتاجون الى الاكل والشرب واللباس ويخرج منهم الغائط والبول والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو

فى السماء الثانية الى ان ينزل الى الارض ليست حاله كحالة اهل الارض فى الارض فى الاكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحوذالك " (٢٥٠٣٨٣٣٥)

وصحیحین میں واردے کہ آنخسرت علیہ نے فرمایا کہ قریب ہے۔ کہ این مریم اترے گا جا کم' عادل' پیشوا' انصاف کرنے والا'صلیب کو توڑے گا' خزیر کو قَلَ كرے كا جزيه موقوف كرے كا\_ (اور آيت قرآني : " وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفو فيه لفي شك منه مالهم به من علم الااتباع الظن وماقتلوه يقينا بل رفع الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما") من بيان ب كه الله تعالى نه مسح عليه السلام كوزنده الهاليا- اور قتل سے يجا لیا اور بیان فرمایا که مسیح علیه السلام کے فوت ہونے سے پیشتر ایمان لا کیں گے اور اسی طرح: "قوله تعالى و مطهرك من الذين كفروا" اگر عيئ عليه السلام مر چكے ہوتے تو تطمیر کا کوئی معنی نہیں ہے اس لئے کہ وفات سے تطمیر ہر ایک نبی کی ہوسکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور لفظ توفی لغت عرب میں اس کے معنی پورالیها اور قبض کرنا ہے اور یہ تین طرح ہو سکتا ہے: (۱) ..... قبض فی النوم(٢)..... قبض في الموت(٣).... قيض روح و بدن تمام بي وه مسے علیہ السلام ای قبض کے سبب سے زمین کے بنے والوں کے حال کی طرح ان کا حال نہیں ہے۔زمین میں بنے والے کھانے یینے پیٹاب یا خانہ کی طرف محاج ہیں پس مسيح عليه السلام كا قبض (روح وبدن) دوسرے آسان برہے تاكه اس كے نازل ہونے تک ای وجہ سے لوازمات بھریہ کی طرف محتاج نہیں ہے۔ جیسے زمین میں بنے والے محتاج بير- ﴾

حواله تمبر ١٦٠: واماالمسلمون فامنوابما اخبرت به الإنبياء

الحديث الصحيح يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا واما ما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية واخبر في الحديث الصحيع انه اذااخرج مسيح الضلالة الاعور الكذاب نزل عيسى بن مريم على المنارة البيضا شرقى دمشق بين مهرو ذتين واضعايديه على منكبي ملكين فاذا راه الدجال انماع كما ينماع الملح في الماء فيدركه فيقتله بالحربة عند باب لدالشرقي على بضع عشرة خطوة منه وهذا تفسير قوله تعالى (وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ) اى يؤمن بالمسيح قبل ان يموت حين نزوله الى الارض حينئذ لايبقى يهودى ولا نصرانى ولا يبقى دين الادين (چ سوم ص ۳۲۵)

اسلام مسلمان صحیح طور براس طرح ایمان لائے جیسے کہ انبیاء علیهم السلام نے خبر دی تھی اور بدایان پنجبر علیہ السلام کے فرمان و پیٹگوئی کے مطابق ہے۔ چنانچہ صدیث صحیح میں دارد ہے کہ آپ عظافہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اترے گائے تمهارے ان مریم 'حاکم 'عادل' پیشوا' انصاف کرنے والا۔ پس صلیب کو توڑے گا۔ خنریر کو قتل كرے كا \_ جزيه موقوف كرے كا اور صحح ميں ہے كه آب نے فرمايا كه جس وقت مسيح

د جال ادر مسیح کاذب مسیح الصلالت نکلے گا تو عیسیٰ این مریم سفید منارہ شرتی ومشق پر اترے گا۔ در میان دو جادر زر در مگ کے دو فرشتوں کے کند ھول پر دونوں ہاتھ رکھنے والا ہوگا۔ بس جب مسے علیہ السلام کو د کیھ لے گا تو جس طرح نمک یانی میں گھاتا ہے۔ اس طرح وہ گھلٹا جائے گا۔ چنانچہ مسے علیہ السلام باب لد کے نزدیک اس کویائے گا۔ اور بر چھی ہے اس کو قتل کرے گالوریہ تفییر ہے قول الله تعالیٰ کی:" وإن من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "يعنى برايك يبودى و نفر انى مسى عليه السلام كى وفات سے يہلے مسى عليه السلام زين پر وفات سے پہلے مسى عليه السلام پر ايمان لائے گا جس وقت مسى عليه السلام زين پر اترے گا۔ اور اس وقت كوئى يهودى و نفر انى باقى نہيں رہے گا اور نہ كوئى دين باتى رہے گا۔ سوائے دين اسلام كے۔ ﴾

حواله تمير 10:" قلت وصعود الادمى ببدنه الى السماء قد ثبت في امرالمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فانه صعد الى السماء وسنوف ينزل الى الارض وهذا مما يوافق النصارى عليه المسلمين فانهم يقولون ان المسيح صعدالي السماببدنه وروحه كمايقوله المسلمون ويقولون انه سوف ينزل الى الارض ايضاً كما يقوله المسلمون وكما اخبربه النبي عُسَلِيلًا في الاحاريث الصحيحة ····واما المسلمون وكثير من النصاري فيقولون انه لم يصلب ولكن صبعد الى السماء بلا صلب والمسلمون ومن وافقهم من النصارى يقولون انه ينزل الى الارض قبل يوم القيامة وان نزوله من اشراط السباعة كما دل على ذالك الكتاب والسنة "(٣٥/ ١٢٥٠) ﴿ مِن كُتا مول آدمي كابدن كے ساتھ چڑھ جانا شخقیق الت مو چكاہے مس عیسی این مریم کے بارہ میں۔ پس وہ چڑھ گیا طرف آسان کی اور عنقریب ازے گا طرف زمین کے 'اور نصاریٰ بھی مسلمانوں ہے اس میں موافق ہیں۔ نصاریٰ بھی کہتے ، ہیں کہ بدن کے ساتھ آسان پر چڑھ گیا جیسے مسلمان کہتے ہیں اور غفریب زمین پر اترے گا۔ جیسے مسلمان کہتے ہیں جیسے کہ نبی کریم محمدر سول عظیف نے احادیث صححہ میں خبر دی ہے لیکن مسلمان اور بہت سے عیسائی قائل ہیں کہ مسے سولی نہیں دیئے گئے

بلحد آسان پربلاسولی چڑھ گئے اور مسلمان اور ان کے ہم خیال نصاری قائل ہیں کہ میں

علیہ السلام زمین پر اترے گا۔ پیلے قیامت کے اور نزول میں ملیہ السلام قیامت کی علامات سے جیسے کہ کتاب وسنت اس پروال ہیں۔

حوالم نمبر٢١:"وقال لهم نبيهم لوكان موسى حياثم

اتبعتموه وتركتمونى لضللتم وعيسلى ابن مريم عليهم السلام اذا نزل من السماء انما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم فاى حاجة لهم مع هذا الى الخضر وغيره والنبى عُلَيْسُلْمُ قد اخبر هم بنزول عيسىٰ من السماء حضوره معه المسلمين وقال كيف تهلك امة انا اولها وعيسىٰ في آخرها"

نوف : ان ۱۲ حوالول سے بیات صاف ظاہر ہے کہ حضرت شیخ الاسلام امام ائن تیمیہ حضرت مسیح عیلی ائن مریم علیہ السلام کی حیات جسمانی اور نزول من المسدماء کے گاکل تھے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کا 'ان کووفات مسیح کا قاکل قرارویتاسرا سر جھوٹ اور بہتان ہے: ''فاعتبر و ایا اولی الابصدار''

# جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے

(۱).... "دروغ گوئی کی زندگی جیسی کوئی لعنتی زندگی نہیں۔"

(نزول المسبيع ص ٢٠ نزائن ١٨٥ص ٨٠)

(۲)....." ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جموع ثابت ہو جائے تو پھر

دوسر ی با تول میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔ "(چشہ مرنت س ۲۲۲ نزائن س ۲۳۱ ج ۲۳۱)

(٣)....."جهوث ام الخبائث ب\_"

( تبلغ رسالت ج 2 ص ۲ مجموعه اشتمارات ج علساس)

(٧) .... "جمول الله الناس مر ما يمتر ب-"

( تبلغ رسالت ج ۷ ص ۳۰ مجموعه اشتمارات ج ۳ ص ۳ ۳)

(۵)....." جمول يرخدا كي لعنت .....العنت الله على الكاذبين "

(ضممه برابین احربه حصه پنجم ص ۱۱۱ نزائن ج ۲۵ م ۲۵)

(٢) ..... "جھوٹ بولنامر تد ہونے سے كم نميں ـ."

(ضيمه تخه كولژويه م ١٩ احاشيه نخزائن ج ١١ ١١ ٥)

(٤) ...... "ا يباك لوكو! جموث إد لناادر كوه كهانا يك يراير بــــ"

(حقيقت الوحي م ٢٠١٠ نزائنج ٢٢٢س ٢١٥)

(٨) ..... "جموث يولغ سيبدترونيايس اوركو ئى راكام نيس."

(تمته حقیقت الوحی من ۲ مزائن ج ۲۲س ۵ ۹ ۳)

### قادياني مغالطه اوراس كاجواب

تحکیم خدا بخش مرزائی نے لکھاہے:

(الف) ..... امام مالک کی شمادت که وه کتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ چنانچہ (مجمالی الحاری اس ۸۹ میں) امام محمد طاہر گجر اتی لکھتے ہیں۔ لیمنی اکثر کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے۔ لیکن مالک کہتے ہیں۔ کہ وہ فوت ہوگئے ين: "والاكثران عيسى عليه السلام لم يمت وقال مالك مات" (ويَموجُع العارج اوا مطور مطح ولكشور)

(ب) ....اور جوابر الحمان فی تغیر القرآن فی عبدالر من ثعالبی مطبوعه مطبع الجزائر کی جاول ص ۲۷۲ میں حضرت امام مالک کے قول کی سبت زیر آیت: "
انی متوفیك "لکھا ہے: " وقال ابن عباس هی وفاة موت و نحوه مالك فی العتبیة "اور ابن عباس نے کہا ہے عینی ملیہ السلام حقیقی موت ہے وفات یا گے بیں۔ اور ایہای امام مالک نے اپنی کتاب عتیہ نام میں فرمایا ہے کہ عینی علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں۔

(ج) .....اور لا کمال اکمال المعلم میں جو شرح مسلم الی عبداللہ محمد من خلیفتہ الو شتانی المائی کی ہے۔ اور مطبوعہ مطبع السعادہ مصری ہے۔ اور جس کو سلطان عبد الحفیظ سلطان مغرب نے اپنے مصارف خاص سے طبع کر ایا ہے۔ امام مالک کے قول کی یوں تصدیق کی ہے و کیمو شرح نہ کورہ ص ۲۲۵: "وفی العتبیه قال مالك مات مصدیق کی ہے و کیمو شرح نہ کورہ ص ۲۲۵: "وفی العتبیه قال مالك مات عبیسی ابن مریم علیہ السلام فوت ہو کی جی ہیں۔

(د) .....اور کمل اکمال الاکمال شرح صحیح مسلم میں امام الی عبداللہ محمد ن محمد بن یوسف انسوی الحن نے امام مالک کے قول کی تقدیق کی ہے۔ دیکھو ص ۲۲۵ برحاشیہ کتاب فدکور العدر: "وفی العتبیة قال مالك مات عیسی علیه السدلام "اورعتبیه میں امام الک نے لکھا ہے کہ عیلی علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں۔ ان حوالہ جات ہے جو مالکی فد ہب کے آئمہ کی مشہور و متند کتب میں ہیں۔ ہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام مالک نے اپنی کتاب عتبیہ میں شائع کیا ہے۔ کہ حضرت عیلی علیہ السلام نی ناصری وفات پا بھے ہیں۔ "

(عسل مصفی جمعه اول (مطبوعه اگرت ۱۹۱۳ مطبع وزیر بهندامر تسر) باب ۸ فصل ۱۹ اس ۱۵)

(۱) ..... واضح ہو کہ حضرت امام مالک کی پیدائش شریف ۹۳ ھیں ہوئی مضی اور وفات ۹۵ اجری میں ہوئی تقید کتاب متان کی تصنیف ہے (کتاب متان الحد میں سرت) کتاب مؤطا میں حضرت امام مالک نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ حضرت عیمیٰ وفات یا چکے ہیں۔

(۲)..... کتاب مجمع البحار کے مصنف امام محمد گجراتی "کی و فات ۹۸۱ ہجری میں ہوئی تھی (طب سعنے ناول سوم البحار کے مصنف امام مالک کی و فات ہے گئی سوبر س بعد ہوا ہے۔ اس کتاب کی جاول ص ۲۸۱ پرنہ تو حصرت امام مالک کی کسی تصنیف کا حوالہ دیا گیاہے۔ اور نہ کوئی سند لکھی گئی ہے۔

(۳) ..... کتاب عتبیه حفرت امام مالک نے نہیں لکھی ہے بلتعہ ملک اندلس (۳) ..... کتاب عتبیه حفرت امام مالک نے نہیں لکھی ہے بان (پین ) کے فقیمہ محمد من احمد من عبد العزیز بن عتبہ من ابو سفیان قرطبتی نے لکھی ہے۔ ان کل و فات ۲۵۵ ھیں ہوئی تھی۔ (دیجمو کتاب حیم الریاض فی شرح شفاء القائنی عیاض جوم س ۵۲۳ مطبوعہ ۱۳۲۷ ھی معرادر کتاب کشف انطون جول س ۲۰۱۲ ۔ ۱)

(۳).....مر ذائی مولوی کتاب اکمال لاکمال المعلم شرح صحیح مسلم ج اول ص ۲۶ ماکا حوالہ تو چیش کرو ہے ہیں۔ گر ص ۲۶ ماکا ذکر نہیں کرتے۔ حالا نکہ وہاں حضرت عیسیٰ کے نزول کاذکر خیر بھی ہے۔





### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبين و على اله واصحابه اجمعين ٠

واضح ہوکہ فرقہ مرزائیہ کابانی مرزاغلام احمہ قادیانی ۱۲۱۰ ہیں پیداہوا تھا۔ (برزاہم اسم ۱۹۲۱ ہیں پیداہوا تھا۔ (برزاہم اسم ۱۹۲۱ ہیں تعالیٰ کا کام چراغ کی فضل اللی صاحب مولوی قضل اللی صاحب مولوی فضل اللی صاحب مولوی قضل احمد صاحب مولوی گل علی شاہ صاحب سے قرآن مجید 'چند فارس کائیں ' فضل احمد صاحب کی کائیں اپنے والد تھیم غلام صرف کی بعض کائیں ' نحواور منطق سیکھااور بھض طبابت کی کائیں اپنے والد تھیم غلام مرتضی صاحب سے پڑھیں (کاب البریہ میں ۱۳۹۸،۱۳۹۱ فرائن جسام ۱۹۸۰،۱۳۹۰ ہوئی مرزا قادیانی نے مامور من اللہ 'مسیح موعود ، فیل مسیح ، مہدی موعود ، رجل فارس ، عاد ش کرشن 'او تار ، محد ث ، مجد د ، امام زمان ، این مر یم سے بہتر ، نبی اللہ اور رسول اللہ ہونے کاد عوی اکیا تھا۔ مرزا قاویانی ۲۱ برس کی عمر پاکر ۲۱ مئی ۱۹۰۸ء کو فوت ہوا تھا۔ اس کے جھوٹا ہونے پر میں مرزائی لئریچ سے ذبیل میں عجیب و غریب ولاکل درج کرتا ہوں :

# مر اق اور مر زا قادیاتی

(۱) ..... فرمایا که دیمومیری بساری کی نسبت بھی آنخضرت علی نے در اس سے جواس طرح و قوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ مسے آسان پر سے جب ابرے گا۔ تووہ دوزر د چادریں اس نے پہنی ہوئی ہول گی۔ تواس طرح مجھ کو دویساریال

ہیں۔ ایک اوپر کے و هڑکی اور ایک بنچ کے و هڑکی ایعنی مر اق اور کش ت بول۔ "(اخبار بدر قادیان ج نبر ۲ بدر قادیان ج نبر ۲ بدر مالد تھیذ الاذبان ج انبر ۲ بدر اور ۱۹۰۷ء مس۵ ملخ فات ج ۸ س۵ ملخ فات ج ۸ س۳۵ مس۵ م

(٣)..... "حفزت اقد س نے فرمایا مجھے مراق کی بیماری ہے۔"

(رسالەر بويو آف رىلېجزج ۴۸ نمبر ۴ بلت اولېرىل ۱۹۲۵و ۵ ۵)

(٣) ..... "حضرت صاحب في الني بعض كماد ل مي لكهام كه مجمه كوم اق

(رسالدر بويوج ۲۵ نمبر ۸بلت ۱۹۱۸ست ۱۹۲۲ء ص۲)

ره)...... "واضح هو که حصرت صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر 'درو سر' کمی خواب' تشنج دل'بد بهضی' اسهال' کثرت پییثاب اور مراق و غیر ه کا صرف ایک به پاعث تقاادروه عصبی کمز دری تقا۔" (رساله ربویوج۲۶ نبر ۵بله میاه کا ۱۹۲۷م ۸۸)

(٢)....."اور مراق اليؤليا كالك شاخ ہے۔"

(کتاب اسل بیاض نورالدین حصہ بول م ۱۲۱) (۲) ...... "بد ہضمی اور اسمال بھی اس مرض میں پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے بروھ کر میہ کہ اس مرض میں تخیل بروھ جاتا ہے اور مرگی اور جمٹیر یا والوں کی طرح مریض کو اپنے جذبات اور خیالات پر قابو نہیں رہتا۔ "(رسالہ ریویوبات، اگت ۱۹۲۸ء م ۲۷) مرین کو اینے جذبات اور خیالات پر قابو نہیں رہتا۔ "(رسالہ ریویوبات، و قابو جو تا ہے۔" (مرالہ ریویوبات، می میں اجتماع توجہ بالار اوہ ہو تا ہے۔ جذبات پر قابو جو تا ہے۔"

484 ہسٹیر با(باؤگولہ)کادورہ

مرزا قادیانی کابینامرزابشیر احمرایم اے لکھتاہے:

"بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسے موعود ( بعنی مر زا قادیانی) کو پہلی دفعہ دوران سر اور مسٹیریا کا دورہ بشیر اول (ہماراا یک برابھائی ہو تا تھا۔جو ۸۸۸ء میں فوت ہو گیا تھا) کی د فات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے آپ کواتھو آیا۔اور پھراس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی۔ گرید دورہ خفیف تھا۔ پھراس کے کچھ عرصہ بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرمانے لگے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے۔والدہ صاحبے نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد ﷺ حامد علی نے دروازہ کھکھٹلیا کہ جلدی یانی کی ایک گاگر گرم کر دو۔والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگ۔ چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کماکہ اس سے ہو چھومیاں کی طبیعت کا کیاحال ہے ؟ شیخ حامد علی نے کما کہ کچھ خراب ہو گئی ہے۔ میں بردہ کراکر مجدمیں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔جب میں یاس گئی تو فرمایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی کیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز یڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسان تک چلی گئی ہے۔ پھر میں چیخ مار کرزمین بر گر گیا۔ اور غشی کی سی حالت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی بین اس کے بعدے آپ کوبا قاعدہ دورے بڑنے شر دع ہو گئے۔"

(٢) ..... "واكثر مير محمدا على صاحب نے مجھ سے بيان كياكه ميں نے كئ

(سيرة الهديج اميا ١ انمبر ١٩)

د فعہ حضرت مسیح موعود سے سنا ہے۔ کہ مجھے ہسٹیریا ہے۔ بعض او قات آپ مراق بھی فرماماكرتے تھے۔" (كتاب سيرت المهدى حصه دوم ص ٥٥ نمبر ٣٦٩)

(٣) ..... "بيان كيا مجه سے حفرت والده صاحبے نے كه اوا كل ميں ايك وقعه

حضرت موعود کو سخت دورہ پڑا۔ کی نے مرذا سلطان احمد اور مرذا فضل احمد کو مہی اطلاع وے دی اور دہ دونول آگے۔ پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑا دالدہ صاحب فرماتی ہیں۔ اس وقت ہیں نے دیکھا کہ مرذا سلطان احمد تو آپ کی چار پائی دالدہ صاحب فرماتی ہیں۔ اس وقت ہیں نے دیکھا کہ مرذا سلطان احمد تو آپ کی چار پائی اتا تھا در ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا اور وہ مجھی او ھر بھا گنا تھا' مجھی او ھر مجھی اپنی پگڑی اتار کر حضرت صاحب کی ٹاگول کو ہاند ھتا تھا اور کھی پاؤل دبانے لگ جاتا تھا اور گھر اجٹ ہیں اس کے صاحب کی ٹاگول کو ہاند ھتا تھا اور کھی پاؤل دبانے لگ جاتا تھا اور گھر اجٹ ہیں اس کے ہاتھ کا کینے تھے۔"

(دسالدربوبو آن ريليجزج ٢٥ نمبر ٨ص ٢٠٤)

# سوسود فعه رات کویادن کو پییثاب کا آنا

مرزا قادمانی نے لکھاہے:

"میں ایک وائم المریض آومی ہوں اور وہ دو زر و چادریں جس کے بارے میں صدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دو چادر دل میں مسے تازل ہو گا۔ وہ دو زر و چادریں میر ہے شامل حال ہیں۔ جن کی تعبیر علم تعبیر الرویا کے رو سے دو ماریاں ہیں۔ سوا یک چادر میر سے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سر در داور دور ان سر اور کی خواب اور تشخ دل کی میماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ اور دوسری چادر جو میر سے ینچ کے حصیدن میں ہے۔ دور دوسری چادر جو میر سے ینچ کے حصیدن میں ہے۔ دورہ دوسری خادر ہو میر سے جے کے حصیدن میں ہے۔ دورہ ایک مدت سے دامن گیر ہے ادر ہمااد قات سوسو و فعہ رات کویادن کو پیشاب آتا ہے اور اس تدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف رات کویادن کو پیشاب آتا ہے اور اس تدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف

486 وغیرہ ہوتے ہیں۔وہ سب میر بے شامل حال رہتے ہیں۔

(كتاب هميمه ادبعين نبر۳۴ ص منزائن ص ۷۰ م ج ١٤)

### اسهال(دست)

(الف)....مرزا قادیانی نے کہا:

"باجودید که جمعے اسال کی دساری ہے اور ہرروزئی کی دست آتے ہیں۔ گر جس وقت پاخانہ کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ تو جمعے افسویں ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیول جاجت ہوئی۔ "( تلب مطور اللی می ۱۳۵۸ سر حوالہ اخبار الکم ج۵ نبر ۲۰ کلو طاحت ۲۰ میں ۱۳۷۱) دور اس اللہ اور جس کی عور اللہ کا میں اسمال اور دوران سرکی عموم شکایت رہتی تھی۔ " دوران سرکی عموم شکایت رہتی تھی۔ " دوران سرکی عموم شکایت رہتی تھی۔ "

#### دوران سر

# حافظه احچانهیں

" حافظ المجھا نہیں کیاد نہیں رہا۔ " کتاب تیم دعوت ص 21 فزائنج ۱۹ ص ۳۹ حاشیہ اور سالدر ہو ہو آف دیلیجزی ۲ نبر سہاست او ہریل ۱۹۰۳ء ص ۱۵۳ حاشیہ )

"میراحافظ بہت نراب ہے۔اگر کئی دفعہ کسی کی ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہول۔ یاد د بانی عمدہ طریقہ ہے۔ حافظہ کی بید ابتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔" ( کمثوات احدیدج ۵ نبر ۳ ص ۲۱)

# مر زا قادیانی کی بیوی کو مراق

"میری ہوی کو مراق کی پماری ہے مجھی مجھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چل قدمی مفید ہے۔"

(اخبارا حكم قاديان ح منبر ٢٩ مورى ١٠ المست ١٩٠١ ص ١١٨ ٣)

### مر زا قادیانی کے بیٹے کو مراق "حضرت خلیفه المیم ثانی (مرزامحمود) نے فرملا کہ مجھ کوبھی مجھی مراق کا

(رساله ديويو آف ريلجزج ٢٥ قبر ٨بله صاد امسة ١٩٢٦ء ١١)

# ميال محموداحمه قادياني كااستاد

میال محمود احمد خلیفه قادیان نے فرمایا:

'گومثال توایک یا گل کی ہے پھر ایسے یا گل کی جواب فوت ہو چکاہے اور گووہ ایک ایسے پاگل کی مثال ہے جو میر ااستاد بھی ہے گرببر حال اس سے عشق کی حالت نمایت واضح ہو جاتی ہے ایک میرے استاد تھے جو سکول میں پڑھایا کرتے تھے۔بعد میں وہ نبوت کے مدعی بن گئے ہیں۔ان کانام مولوی یار محمد تھا۔"

(اخبار الفصل ٢٢٦ ش ٧٤ قاديان مور در كيم جنوري ١٩٣٥م ٢ ١٤ لم ٣)

#### فتيجه

(۱) ..... مرزا قادیانی ایک دائم المریض آدمی تفا\_ (۲) ..... اس کو مرض مراق تقا\_ (٣) ... بمشير ياكادوره يرا تقا\_ (٧) .....اس كودرد سر تقا\_ (٥) .....دوران سر تقله (۲)..... کی خواب (۷)..... تشنج دل (۸)..... اسهال (۹)..... کثرت پیثاب ر (۱۶)..... مرض پیثاب ر (۱۶)..... مرض ضعف دماغ ـ

اگر کوئی مرزائی کے کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ خدا کے نبیوں اور رسولوں کوان کے مخالفوں نے مجنون 'ساحر 'شاعر کہا تھا۔ توجواب پیہے کہ:

رسونوں وان کے محاصول کے بحق سائر شام المحا۔ توجوب یہ ہے لہ:

" قرآن شریف یا کی صحیح صدیث نبوی یا موقوف ردایت بیل یہ نبیں آیا کہ خدا کے کمی نمی در سول نے خودا قرار کیا ہو کہ مجھے مراق کی ہماری ہے بیاؤ گولہ مرض کا دورہ پڑا تھا۔ یہ بات یادر کھو کہ قرآن مجید میں ہے کہ خدا کے نبیوں اور رسولوں پر دشمنوں نے طعن کیا کیکن کمی نمی اور رسول نے خود اقرار نمیں کیا۔ مرزا غلام احمد رئیس قادیان نے باوجود مدعی نبوت در سالت ہونے کے خود تعلیم کیا ہے کہ مجھے مراق کی ہماری ہے اور حافظ اچھا نمیں ہے آگر کوئی مرزائی کے کہ مرض مراق اور ہمٹیر یا نبوت اور رسالت کے کیوں منافی ہیں۔ توجواب یہ ہے کہ ضدا کے رسول اور نبی کادماخ سودا' مراق اور باؤ گولہ (ہمٹیر یا) نمیں ہو سکتا ہے نہ ہو تا ہے کیو نکہ ان مرضوں میں سودا' مراق اور باؤ گولہ (ہمٹیر یا) نمیں ہو سکتا ہے نہ ہو تا ہے کیو نکہ ان مرضوں میں مریض کوائی مرزائی کے کہ جمٹیر یا (باؤگولہ) تو عور توں کو ہواکر تا ہے توجواب یہ ہے کہ حکیم ڈاکٹر غلام جیلانی مرحوم کی کتاب (مخرن محت نے دوم ص ۱۹۹۹) پر (زیر مرض ہمٹیر یا) لکھا ہے۔ یہ مرض عمونا عور توں کو ہواکر تا ہے۔ آگر جی شاذہ ناور مردمی اس

میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

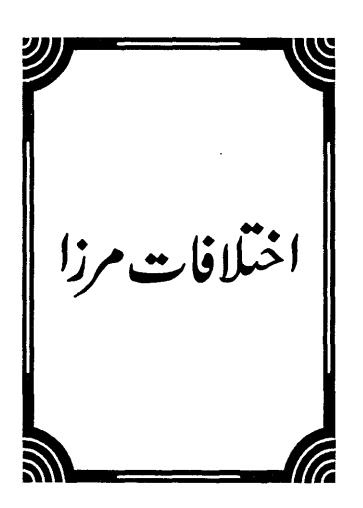

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) قول مرزا: اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ یہ سوال معزت میں ان کی وفات کے بعد کیا گیا تھانہ کہ قیامت میں کیا جائے گا۔

(ازالہ اوبام حدددم ص ۲۵۲۵ کا ترائن ص ۵۰۳۰ ت

تروید: اس تمام آیت کے اول آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی بین کہ خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو کے گاکہ کیا تو نے ہی لوگوں کو کما تھاکہ جھے اور میری مال کوا بنا معبود ٹھمر انا۔ (نسر چالحق ص ۲۰ خوہین ص ۲۵،۵۱۱)

(۲) قول مرز آ: ادر ظاہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے ادر اس کے اول ان موجود ہے۔ جو خاص ماضی کا ایک قصہ تھا۔ نہ ذمانہ استقبال کا۔

(ازاله اوبام ص ۲۰۲ نزائن چسام ۲۵۵)

تروید: جس شخص نے کافیہ یا ہدایت الخو پر حی ہوگی۔ وہ خوب جا الآ ہے کہ ماضی مضارع کے معنول پر بھی آجاتی ہے۔ بلتہ ایسے مقامات میں جبکہ آنے والا واقعہ متعلم کی نگاہ میں یقین الوقوع ہو مضارع کوماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں۔ اس امر کا یقین الوقوع ہو نا فاہر ہواور قر آن شریف میں اس کی بہت نظریں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: "ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربھم ینسلون" اور جیسا کہ فرمایا ہے "واذ قال الله یا عیسی بن مریم أنت قلت للناس التخذونی وامی الهین من دون الله یا عیسی بن مریم أنت قلت للناس

(سم) قول مرزا: دوسرے یہ کہ آیت میں صرح طور پر بیان فر مایا گیا ہے کہ حضرت عینی عیسا سُوں کے بھونے کی باست لا علمی ظاہر کریں گے۔ اور کسیں گے کہ جھے تواس دقت تک ان کے حالات کی نسبت علم تھا جبکہ میں ان میں تھا اور پھر جب جھے وفات وی گئی تب ہے میں ان کے حالات ہے محض بے خبر ہول جھے خبر جس کے میں کہ میرے پیچھے کیا ہوا۔

(نفرۃ الحق ص میرے پیچھے کیا ہوا۔
(نفرۃ الحق ص میر خائن میں اور کے الیات کے حالات کے میں میں ان کے حالات کے میں میں ان کے حالات کے میں میں میں میں میں میں میں کہ میرے کیا ہوا۔

تروید :اور میرے پر خشفا ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ زہر ناک ہوا جو عیسائی قوم سے دنیا میں تھیل گئی ہے حضرت عیسیٰ کواس کی خبر دی گئے۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے جوش میں آکر اور اپنی امت کو مفسدہ پر داز پاکرز مین پر اپنا قائم مقام اور شبیہ چاہا۔ جواس کا ہم طبع ہو کر گویاوہی ہو۔

ایکرز مین پر اپنا قائم مقام اور شبیہ چاہا۔ جواس کا ہم طبع ہو کر گویاوہی ہو۔

(آئينه كمالات اسلام ص٥٥ ، خزائن ص٥٥ ٢ ج٥٥)

(سم) قول مرزا: بعض الهامات جھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے جھے کچھ واقفیت نہیں جیسے اگریزی یا سنسکرت یا عبر انی وغیرہ جیسا کہ براہین احمہ یہ میں کچھ نموندان کا لکھا گیا ہے۔

(زول المح ۵۷ موندان کا لکھا گیا ہے۔

تروید : اوریه بالکل غیر معقول اوریه بووه امر ہے که انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الهام اس کو کسی اور زبان میں ہو جن کو دہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے الهام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ (چشہ معرفت ص۲۰۶ نوائن ص ۲۰۸ ج ۲۰۰۳)

(۵) قول مرزا: اوریه بھی یاور کھتا چاہئے کہ ان پر ندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہر گز جامت نہیں ہوتا 'بلعہ ان کا لمنا اور جنبش کرنا بھی مپایہ ثبوت نہیں پنچآ۔ نہیں پنچآ۔ مروید: اور حضرت مسے کی چڑیاں باوجودید کہ معجزہ کے طور پر ان کا پر واز قر آن کر یم سے ثابت ہے مگر پھر بھی مٹی کی مٹی بی تھی اور کہیں خدا تعالیٰ نے بید نہ فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہو تنکیں۔

(آئینہ کمالات اسلام س ۲۸ مزائن س ۲۸ م

(۲) قول مرزا: خداتعالی اپی ہرایک صفت میں واحدہ لاشریک ہے اپنی صفات الوہیت میں کی فرشریک ہے اپنی صفات الوہیت میں کی کوشریک نہیں کرتا ، قرآن کریم کی آیات بینات میں اس قدراس مضمون کی تائید پائی جاتی ہے جو کسی پر مخفی نہیں .....اور صاف فرماتا ہے کہ کوئی فخص موت اور حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔

(ازاله او بام مس ۱۳ ساس ۱۳ سماشيه ، خزائن من ۲۹ ، ۲۹ ج ۳)

تروید: "انما امرك ازا اردت شیئا ان تقول له كن فيكون "تو (مرزا) جمات كاراده كرتاب ده تيرے حكم سے في الفور بوجاتی ہے۔

(حقيقت الوي م ٥٠ انتزائن ص ٨٠ اج ٢٢ يرايين حصد ٥ ص ٩٥ نتزائن ص ٢٢ اج ٢١)

"واعطیت صفة الافناء والاحیاء من الرب الفعال "اور مجھ (مرزا تادیانی) کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے اور یہ صفت خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو کمی ہے۔ (خبرالهامیر ۳۳ خزائن ص ۲۵۵ ۲۵ ج۱۱)

( ) تول مرزا: بال بعض احاديث مين عيني انن مريم ك نزول كالفظ

پایاجاتا ہے لیکن کسی حدیث میں بیر نہیں یاؤگے کہ اس کا نزول آسان سے ہوگا۔ (حامت البشری مترجم م 22 فزائن م 2013)

تر و بید: فرمایا که دیکھو میری ہماری کی نسبت بھی آنخضرت علیہ نے پیٹگوئی کی تھی جو اس طرح و قوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں آسان پر سے جب اترے گا۔ تو دوزر دچادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی اور اس طرح مجھ کو دو دساریاں یں ایک اوپر کے وحر کی اور ایک نیچ کے وحر کی بینی مراق اور کثرت ہول۔ "(اخبار برر قادیاں۔ 2 جون ۱۹۰۱ء ص ۵ کلنو ظات ج ۸ ص ۳۸ صحح مسلم کی حدیث میں ہے کہ مسے جب آسان سے اتریں گے۔ (ازالہ ص ۱۴۱ ن ص ۱۳۲ جس)

(۱) قول مرزا: یه ظاہر که حضرت میں الن مریم اس امت کے شار یس بی آگئے ہیں۔ (ادالہ اور مددوم سر ۱۲۳ نوائن ص ۲۳ سرج ۳)

تر دید: اور جو فخص امتی کی حقیقت پر نظر غور ڈالے گا۔ دهید ار ہمت سمجھ لے گا کہ حضرت عیلی کو امتی قرار ویٹا ایک کفر ہے۔ کیونکہ امتی اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر اجاع آخضرت علیہ اور بغیر اجاع قرآن شریف محض نا قص اور گر اہ اور بدین ہولور پھر آخضرت علیہ کی بیروی اور قرآن شریف کی بیروی سے اس کو ایمان اور کمال نصیب ہو۔

(میریر این احمد ۵ سر ۱۹۲۰ ترائن س ۱۹۲۰ ترائن س ۱۹۲۰ ترائن س ۱۹۲۰ ترائن س ۱۹۳۰ ترائن ترا

(9) قول مرزا: ده (خدا) دعده کرچکاہے که بعد آنخضرت عظیمہ کے کوئی رسول نہیں جمیجا جائے گا۔ (ادالہ ادہام حسد ۲ م ۸۸۵ فزائن م ۲۱ سرجہ)

ترويد: سيافداوى خدائ جسن قاديال ين ابنار سول تهيجار (دافع ابلاء ص اانتوائن ص ا ١٦٠٥)

(۱۰) قول مرزا: مشاہدہ سے ٹامت ہواہے کہ بعض نے حال کے زمانہ میں تین سویرس سے زیادہ عمر پائی ہے جو بطور خارق عادت ہے۔ (سرمہ چشم آریہ ۲۸ سنزائن ۲۸ میں ۴۶۹)

اور لبید کے فضائل میں سے ایک بیہ بھی تھاجو اس نے نہ صرف آنخضرت میں ایک سے ایک بیہ بھی تھاجو اس نے نہ صرف آنخضرت میں ایک سو ستاون کا ذمانہ پلیا بلتمہ ذمانہ ترقیات اسلام کا خوب دیکھا اور ۲۱ ھ میں ایک سو ستاون کا دمانہ کی عمریاکر فوت ہوا۔ (میررداین احربہ حسد ۵ مرہ فرائن م ۱۲۳ نام ۲۱)

ترويد:اس مديث كے معنى يہ بيس كه جو مخص زمين كى مخلو قات سے مور

وہ مخص سویری کے بعد ذیرہ نہیں رہے گا اور ارض کی قید سے مطلب سے کہ تا آسان کی مخلو قات اس سے باہر نکالی جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مسے ابن مریم آسان کی مخلو قات اس سے باہر نکالی جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مسے ابن مریم آسان کی مخلو قات اور ماعلی الارض میں بیں اسان کی مخلو قات اور ماعلی الارض میں بیں داخل بیں سے نکالہ داخل بیں سے نکالہ میں سے نکالہ میں سے نیادہ نہیں رہ سکتا۔ (ازالہ ادہام حصہ میں ۱۲ مزائن میں سے دیاوہ نہیں رہ سکتا۔ (ازالہ ادہام حصہ میں ۱۲ مزائن میں سے دیاوہ نہیں رہ سکتا۔ (ازالہ ادہام حصہ میں ۱۲ مزائن میں سے دیاوہ نہیں رہ سکتا۔ (ازالہ ادہام حصہ میں ۱۲ مزائن میں سے دیاوہ نہیں رہ سکتا۔ (ازالہ ادہام حصہ میں ۱۲ مزائن میں سے دیاوہ نہیں دور سے دور سے دیاوہ نہیں دور سے دور سے دیاوہ نہیں دور سے دور سے

(۱۱) قول مرزا: ماسوااس كے وہ لوگ شنرادہ نى كانام يوز آسف بيان

کرتے ہیں۔ یہ لفظ صرح معلوم ہو تاہے کہ یبوع آسف کا بھوا ہواہے آسف عبر انی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو قوم کو تلاش کرنے والا ہو۔ چو نکہ حضرت عیلی اپنی اس قوم کو تلاش کرتے کرتے جو بعض فرقہ یبودیوں میں سے گم تھے کشمیر میں پنچ تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنانام یبوع آسف رکھاتھا۔

(برابین حمریه حصهٔ ۵ ص ۲۲۸ نزائن ص ۴۰ ۴ ج ۲۱)

تر وید: یہ لفظ بیوع آسف ہے بینی بیوع عملین آسف اندوہ اور غم کو کہتے ہیں چونکہ حضرت مسیح نمایت عملین ہو کر اپنے وطن سے نکلے تھے اس لئے اپنے نام کے ساتھ آسف ملالیا۔ (ست مجن عاشیہ متعلقہ س ۱۲۳ نزائن س ۲۰۳۶، ۱۰)

نوٹ : لغت کی کتابول مثلاً لسان العرب 'قاموس 'تاج العروس' منتی الارب مفرادات لهام راغب مجمع البحارمیں لفظ آسف کے معنی یہ نہیں لکھے ہیں کہ قوم کو تلاش کرنے والابلیمہ اس کے معنی افسوس اندوہ غم وغصہ کے لکھے ہیں۔

(۱۲) قول مرزا: یہ بھی یادر ہے کہ قرآن شریف میں بلعہ توریت کے

بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسے موعود کے وقت طاعون بڑے گ۔بلحہ حضرت مسے نے بھی انجیل میں خروی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئی ٹل (كشتى نوح ص ۵ نزائن ص ۵ ج ۱۹) جائے۔ تروید: بائ کس کے آگے یہ ماتم لے جاکیں کہ حضرت سیلی کی تین

پیشگو ئیال صاف طور پر جموٹی نکلیں اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کو حل کر (اعجازاحدی مس ۱۲ نزائن مس ۱۲ اج ۱۹) سکے\_

(۱۳) قول مرزا:اگر بداعتراض کیاجائے کہ متی کامل بھی نی جاہئے

کیونکہ مسیح نبی تھا۔ تواس کااول جواب تو یمی ہے کہ آنے والے مسیح کیلئے ہمارے سیدو ( تومنیح مرام ص ۹ خزائن ص ۹ ۵ ج ۳ )

مولیٰ نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی۔'' ترويد : مين مسيح موعود بول اوروي بول جس كانام سر دار انبياء ني بي

(نزول الميم من ٨ ٧ فزائن ص ٢ ٢ مهرج ١٨) الله ركها ب اوراس كوسلام كهاب\_ (سم ۱) قول مرزا: پھر حضرت این مریم 'د جال کی تلاش میں لگیں گے اورلد کے دروازہ پر جوہیت المقدس کے دیمات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں (ازاله اوبام ص ۲۲۰ ۲۲۱ خزائن ص ۲۰۹ج ۳) گے اور قتل کرڈ الیں گے۔

ترويد: پير آخر (د جال) باب لدير قتل كيا جائے گالدان لو گوں كو كہتے ہيں ،

جوبے جا جھکڑنے والے ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب د حال کے بے جا جھڑے کمال تک پنچ جائیں گے تب میچ موعود ظہور کرے گاادراس کے تمام جھڑو نکاخاتمہ کردے گا۔ (ازاله اوبام ص ۲۰ خزائن ص ۹۲ سج ۳)

. (۱۵) قول مرزا: آخری زمانه میں د جال معود کا آناسر اسر غلط ہے۔

(۱۵) قول مرزا: آخری زمانہ میں د جال معود کا آناس اسر غلط ہے۔

تروید: د جال معهود ی یادر یول اور عیسانی متکلموں کا گروہ ہے جسنے

زمین کواپے ساحرانہ کامول سے تهدوبالا کر دیا ہے۔

(الالداديام ص ٢٢٤ نزائن ص ٨٨ جرج ٣)

(١٦) قول مرزا:"له خسف القمرالمنير وان لي خسف

القمرن المشرقان التذكر" ال ك كئے جاند كے خوف كا نشان ظاہر ہوا اور

ميرے لئے جاندادر سورج دونوں كا۔اب كيا توا نكار كرے گا۔

(اعجازاحرى ص ا ۷ 2 مخرائن ص ۱۹۸ج ۱۹)

نوف: قرآن مجیداور کی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ حضور علیہ کے حضور علیہ کے حضور علیہ کے کے چاند کے گر بمن کا نثان ظاہر ہوا تھا۔ بلحہ سورة القمر کی آیت: "اقتدیت السماعة وانشق القمر "کور( مح حاری عدد م ۲۲۰٬ ۲۲۱ مح مسلم سنن زندی منداحری) صحیح ردا یتول سے ثامت ہو تا ہے کہ چاندود کھڑے ہوگیا تھا۔

تر و بیر: قرآن شریف میں نہ کورہے کہ آنخضرت عصلے کی انگل کے اشارہ سے چاندود کلڑے ہو گیا تھالور کفار نے اس معجزہ کو دیکھا۔

(چشمه معردنت ص ۴۱ نخزائن ص ۱۱ ج. ۳۳)

( **۷ ا ) قول مر زا** :اوریه کهنا که وه کتابی محرف مبدل ہیں۔ان کامیان قابل اعتبار نہیں 'ایک بات وی کے گاجو خود قر آن شریف ہے بے خبر ہے۔ (چشہ سردت م ۵ کماشیہ 'ٹوائن م ۲۳۰۵۳۳)

تروید: یج توبیات ہے کہ وہ کتائی آنحضرت اللہ کے زمانہ تک روی کی

(چشمه معرفت س۲۵۵ نزائن س۲۲ ۲۶ ۳۳)

(۱۸) قول مر زا: ہڑے ہی تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ جب بیہ لوگ مانتے ہیں کہ بیدامت خیر الا مم ہے تو کیاالی ہی امت خیر الا مم ہواکر تی ہے جس میں کسی کو مخاطبات اور مکالمات الہلیہ کاشر ف حاصل نہ ہو حضرت مو کی کی ا تباع ہے

ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے لیکن اس امت میں ایک بھی ان کا مثیل نہ ہوا تو پھر پیہ امت کیو نکر خیر الا مم ہوئی۔ (اٹکم مور نہ ۳ نو مبر ۱۹۰۲ء س۵)

تروید : اوربنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے۔ مگر ان کی نبوت موک کی پیروی کا متیجہ نہ تھا۔ بلحہ وہ نبو تیں یہ اہراست خدا کی ایک موہبت تھیں۔ حضرت موسلی کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ کچھ و خل نہ تھا۔ (حیقت اوی سے و ماثیہ خوائن میں دیے ۲۲)

(19) قول مرزا: پس ان دونوں خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے خدا

تعالی نے مکالمہ مخاطبہ کاملہ تامہ مطهرہ مقدسہ کاشرف ایسے بعض افراد کو عطاکیا جو فنافی الرسول کی حالت تک اتم درجہ تک پہنچ گئے اور کوئی تجاب در میان نہ رہا اور امتی ہونے کا مفہوم اور پیروی کے معنی اتم اور اکمل درجہ پرپائے گئے ..... پس اس طرح پر بعض افراد نے باوجو دامتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا کیونکہ الیمی صورت کی نبوت 'نبوت محمد یہ سے الگ نہیں۔ (اوسیت س اانوائن می ۲۰۶۱)

تروید: پس ای وجہ سے نبی کا نام پانے کیلئے میں ہی مخصوص کیا گیا۔ اور

دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکہ کشرت وحی اور کشرت امور غیبیہ اس میں شرطہ اور وہ تشرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ (حققت او می ۱۹ سفلامہ محزائن ۲۰۳۶)

(۲۰) قول مرزا: اگرمدی کا آنامسے این مریم کے زمانہ کے لئے ایک

لازم غیر منفك ہوتا۔ اور مسے کے سلسلہ ظهور میں داخل ہوتا تو دوبزر گوار شیخ اور اہام صدیت کے بینی حضرت محج باساعیل صاحب صحیح طاری اور حضرت اہام مسلم صاحب صحیح مسلم اپنی صحیح ل سے اس واقعہ کو خاری نہ رکھتے لیکن جس حالت میں انہوں نے اس زبانہ کا تمام نقشہ تھینچ کر آ مے رکھ دیا۔ اور حصر کے طور پر دعویٰ کر کے بتلادیا کہ فلال فلال امر کا اس وقت ظہور ہوگالیکن اہام محمد ممدی کا نام تک بھی تو نہیں لیا۔ پس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح اور کا مل تحقیقات کی رو سے ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھا۔ جو مسیح کے آنے کے ساتھ ممدی کا آنالازم غیر مفک ٹھر ار بی ہیں۔ نہیں سمجھا۔ جو مسیح کے آنے کے ساتھ ممدی کا آنالازم غیر مفک ٹھر ار بی ہیں۔

تروید: اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا
چاہئے جو صحت اور و توق میں اس حدیث پر کی در ہے برطی ہوئی ہیں۔ مثلاً صحیح خلای
کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کروہ
خلیفہ جس کی نسبت خلای میں لکھا ہے کہ آسان ہے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ ہذا
خلیفۃ اللہ المسدی۔ اب سوچو یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے۔ جو ایس کتاب میں
درج ہے۔ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔
درج ہے۔ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔
درج ہے۔ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

(۲۱) قول مرزا: اور مسلمانوں کوداضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف میں کچھ خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا۔ (میرانجام آئم میں کے خوائن م ۱۹۳۳ تا) قرآن شریف میں کچھ خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا۔ (میرانجام آئم میں کے حافظہ اور اس کی والدہ پر اجسان ہے کہ کروڑ ہا انسانوں کی بیوع کی ولادت کے بارے میں زبان بھ کر دی ادر ان کو تعلیم دی کہ تم یک کہ کم یک کہ کم یک کہ کہوکہ ہے۔ کہوکہ ہے باپ پیدا ہوا۔

(۲۲) قول مرزا: عیمائوں نے بہت ہے آپ کے مجزات لکھے ہیں

گر حق بات رہے کہ آپ ( مینی بیوع ) سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔

(منيمه انجام ٱلمقم ص ٦ عاشيه 'خزائن ص ٩٠ ٢ج١١)

تروید: اور یج صرف ای قدر ہے کہ بیوع نے بھی بعض مجزات و کھلائے جیساکہ نی د کھلاتے تھے۔ (ریویدج انبر ۲ س ۳۳۲)

(۲۳) قول مرزا: انبیاء ہے جو عجائبات اس قتم کے ظاہر ہوئے ہیں کد سمی نے سانپ ہناکر د کھلادیااور سمی نے مردے کوزندہ کر کے د کھلادیا۔ بیاس قتم کی دست بازیول سے منزہ ہیں جو شعبہ ہازلوگ کیا کرتے ہیں۔

(برابین احدیه ص ۱۳۳۳ نزائن ص ۱۵٬۸٬۵۱۹ ج۱)

تروید: بیر ج ہے کہ قرآن کریم کی سولہ آیٹول سے کھلے کھلے طور پریک ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے پھر ہر گزد نیامیں نہیں آتا اور ایباہی صدیثول سے ثابت ہوتا ہے۔ (ازالہ ادام ص ۹۳۲ صافیہ نزائن ص ۱۱۹۰ ۲۱۰ جس)

آنے والا ہے اس کے باپ کانام میر سے باپ کانام اور اس کی مال کانام میری مال کانام میری ال کانام موری ال کانام میر کانام اور اس کی مال کانام میری مال کانام موری کانام کانام موری کانام کان

تر دید : پھر مہدی کی حدیثوں کا بیہ حال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں

اور کسی کو صیح حدیث نمیں کہ سکتے۔ (حققت الوی ص ۲۰۸مائیہ انوائن س ۲۱۲ج ۲۲)

(۲۵) قول مرزا: ادر داقعی یہ بچادربالکل بچے کہ امت کے اجماع

کو پیشگو ئیول کے امور سے کچھ تعلق نہیں۔ (ازاله اوبام ص ۴۰۳ نیزائن ۴۰۸ ج ۳)

تروید: بال تیر هویں صدی کے اختام پر سے موعود کا آنا ایک اجمای عقیدہ معلوم ہو تاہے۔ (ازاله اولام س۱۸۵ نخزائن س۱۸۹ ۳)

(٢٦) قول مرزا: آگر خدا تعالی کوابتلاء خلق الله کا منظور نه بهو تااور بر

طرح سے تھلے تھلے طور یر پیشگوئی کا بیان کرنا ارادہ اللی ہوتا تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہئے تھا کہ اے موکیٰ میں تیرے بعد بائیسویں صدی میں ملک عرب میں نبی اساعیل میں ہے ایک نی پیدا کروں گا۔ جس کانام محمر عطیقتے ہو گا۔"

(ازاله اوبام م ۸ ۲ ۴ نزائن م ۱۳۶ ج ۲)

"وہ نبی جو ہمارے نبی سے علی جے سوسال پیلے گزراہے وہ حضرت عیلی عليه السلام بي ادر كوئي نهيس-" (راز حقیقت م ۵ احاشیه خزائن م ۲ ۱ ج ۱۸)

نوث : بقول مرزا قادیانی کے آخضرت علیہ اسلام کے بعد بالیمیویں صدی میں ہوئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمخضرت علیہ سے چھ سوہرس پہلے ہوئے ہیں۔ پس حضرت علی علیہ السلام 'حضرت موسی علیہ السلام كيعد سولهويس صدى ميس موت بين-

مرويد : مسيحان مريم موسى كےبعد چود هويں صدى ييں ظاہر مواتقا۔ ( کشتی نوح س ۱۳ نخزائن مس ۱۹ اج ۱۹)

(٢٤) قول مرزا: يعنى كى نى كابم ناياجم نيس بناياجو كمان كا

مختاج نہ ہو۔اور وہ سب مر گئے کوئی الن میں سے باتی نہیں۔

(ازاله اوبام ص ۳۲۵ فزائن من ۳۲۵ج ۳)

تروید: یه وی موکی مروخداہے جس کی نسبت قر آن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہوگیا کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ زندہ آسان میں موجود ہے اور مردول میں سے نہیں۔

(نورالحق ص ۵۰ فرائن ص ۲۹ ج

(۲۸) قول مرزا:اور ساتھ اس کے یہ بھی خیال ہے کہ پچھ حصہ اپنی عمر کا افغانستان میں بھی رہے ہوں گے۔اور پچھ بھید نہیں کہ وہاں شاوی بھی کی ہو۔ افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خیل کہلاتی ہے۔ کیا تعجب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ہی اولاد ہوں۔ (مجہدد ستان میں ۱۸۵ فزائن ص ۲۵ فائن

تروید : اور ظاہر ہے کہ دنیادی رشتوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کی کوئی آل نہیں تھی۔(ترین القلوب ص٩٩ نزائن ٦٣ سج ١٥) اور کوئی اس کی بودی نہ تھی۔ (ریویج انبر سس ١٢٣)

وبودن عیسی بے پدر بے فرزند آں دلیلے بریں واقعه بود بدلالت قطعیه و اشارت بود سوئے قطع ایں سلسله " (مواہبالرطن ص۲۵ مرائن ص ۲۵ مراہبالرطن ص۲۵ مرائن ص ۲۵ مراہد)

وجود کی خبر دی گئی اور مسیح آنجناب پر ایمان لایا۔ (اکام مورد ، اجون ادام علی اور کی ایمان کو جو کچھ بزرگی ملی وہ اللہ میں معالی کے معالی کی میں کیونکہ مسیح علیہ السلام کو آنخضرت علیہ کے وجود کی خبر دی گئی اور مسیح آنجناب پر ایمان لایا۔ (اکام مورد ، ۱۶ دن ۱۰۱ م ۲۲ م ۲۶ م نبر ۲۳)

تروید: حفرت مسے کی حقیقت نبوت یہ ہے کہ وہ براہ راست بغیر اتباع آنحضرت علیہ کے ان کوحاصل ہے۔ (اخبار قادیان مور ند ۱۸رمضان ۱۳۲۰ الدس ۲۸) (۳**۰) قول مر زا** : خداتعالیٰ کا قانون قدرت ہر گزیدل نہیں سکتا۔

(كرامات العباد قين ص∧خزائن ص ٥٠ج 4)

ترويد: وه (خدا)اينے خاص بدول كيلے اپنا قانون بھى بدل ليتا ہے۔ مگروه

(چشمه معرفت ص۹۴ نزائن ص۹۴ ۱۹۳) بد لنابھی اس کے قانون میں ہی داخل ہے۔

(۳۱) قول مرزا: حفرت مسيح نے ابتلاء كى رات ميں جس قدر

تغز عات کئے۔وہ انجیل سے ظاہر ہیں تمام رات حضرت مسے جا گئے رہے اور جیسے کسی

کی جان ٹو متی ہے غم واندوہ ہے ایسی حالت ان پر طاری تھی۔وہ ساری رات رورو کے دعا کرتے رہے کہ وہ بلاکا پالہ کہ جوان کے لئے مقدر تھاٹل جائے باوجود سے کہ اس قدر

گریپروزاری کے پھر بھی د عامنظور نہ ہوئی۔ کیونکہ اہتلاء کے وقت کی دعامنظور نہیں ہوا

( تبليغ رسالت ج اص ۱۳۲ مجموعه اشتمارات ج اص ۷۵ احاشیه )

تر و بلہ: اور مجملہ ان شہاد تول کے جو حفرت مسے کے صلیب سے محفوظ ر ہے کے بارے میں ہمیں انجیل ہے ملتی ہیں وہ شمادت ہے جو انجیل متی باب ۲ ۲ میں یعیٰ آیت ۲۲۲۳۲ تک مر قوم ہے۔جس میں بیان کیا گیاہے کہ حضرت می گر فار کئے جانے کا المام یا کر تمام رات جناب اللی میں رورو کر اور سجدے کرتے ہوئے دعا کرتے رہے اور ضرور تھا کہ الی تفریع کی دعاجس کے لئے میچ کو بہت لمباوقت دیا گیا

تھا قبول کی جاتی کیونکہ مقبول کاسوال جو بیقر اری کے وقت کاسوال ہو ہر گزرد نہیں ہوتا

.....بند اخدا تعالیٰ کی رحت کا تقاضا ہی تھاکہ اس د عاکو قبول کر تا۔ یقیناً سمجھو کہ وہ دعاجو گتسدمدینی نام مقام میں کی گئی تھی۔ ضرور قبول ہو گئی تھی۔

(مسيح مبندوستان ميس مس ۲۸٬۲۹ خزائن مس ۳۱، ۳۰ ج ۱۵)

(۳۲) قول مر زا : حجن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی

کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فاری خوان معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا جہوں نے قر آن شریف اور چند فاری کتابی جھے پڑھا کیں۔ اور اس پزرگ کانام فضل اللی تھا۔

(اللہ اللہ سے میں اور چند فاری کتابی جھے پڑھا کیں۔ اور اس پورگ کانام فضل اللی تھا۔

تر وید: سومیں حلفاً کہ سکتا ہوں کہ میر ایمی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سکتا کہ میر ایمی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا صدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو۔
(ایم انسلم سے ۱۳۶۲) نوائن س ۹۳ سے ۱۳۶۳)

( m m ) قول مرزا: كياتونس جاناكه اس محن رب نے مارے بى

کانام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو منتقل نہیں کیااور آنخضرت علیہ نے طالبول کیلئے 
ہیان واضح ہے اس کی تغییر سے کی ہیر بعد کوئی نبی نہیں اور اگر ہم آنخضرت 
کے بعد کسی نبی کا ظہور جائزر کھیں تو لازم آتا ہے کہ راہ نبوت کے دروازہ کا انعتاح بھی 
ہد ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور سے باطل ہے جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں 
آنخضرت علیہ کے بعد کوئی نبی کیونکر آوے حالا تکہ آپ کی وفات کے بعدوجی نبوت 
منقطع ہوگئی ہے اور آ کیے ساتھ نبیول کو ختم کردیا ہے۔

(حامتدالبشر كارتبد ص ٢٦٠ ١٩٠ نزائن ص ٢٠٠ ج ٧)

تروید: اب بر محدی نبوت کے سب نبوتیں بد ہیں۔ شریعت والا نبی
کوئی نہیں آسکااور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتاہے۔ (تبلیت البیاس ۲۵ ترائن ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۰)

وگ نہیں آسکا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتاہے۔ (تبلیت البیاس چدردن دندگی

بسر كرك چلاگيااور بهوويول نےاس كى ذلت كيليے بہت ساغلوكيا۔

(ازالد نومام ص ٨ ٨ ٥٠ تزائن مي ٥٠٠ ج ٣ ٢)

تروید :اور اُمادیث میں معترروایوں سے المت ہے کہ ہمارے نی میالیم

نے فرملیا میں کی عرا کی سوچین پرس کی ہوئی ہے۔

(مسيح معروستان ميس ص ٥٣ خزائن ص ٥٥ ج ١٥)

"مینی کو خدانے الی برکت دی ہے کہ جمال جائے دہ مبارک ہو گاسوان سکول سے بٹلت ہو تاہے کہ اس نے خداسے بوئی برکت پائی اور دہ فوت نہ ہوا جب تک اس کوا کی بٹماہلنہ عزت نند دی گئی۔ (میج بعد ستان میں س ۵۲ مزائن ۵۳ می ۵۵)

((۳۵٪) قول مرزا: مرزا قادیانی کے مرید سید مولوی محمد سعید صاحب طرابلسی کے الفاظ مرزا قادیانی کی کتاب (۱تام الجر سند ۲۰۱۰ نوائن س ۲۰۹۹ ۸۰) کے هاشیه پر پول چی : "اور حضرت عیلی کی قبر بلده قدس میں ہے اور اب تک موجود ہے اور اس پر ایک گر جلما ہوا ہے اور وہ گر جا تمام گرجوں ہے بواہے اس کے اندر حضرت عیلی کی قبر ہے۔"

تروید: خداکاکلام قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیااور اس کی قبر سری گرکشمیر میں ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: "و آوید نهما الی ربوۃ ذات قدار ومعین "یعنی ہم نے عیلی ادر اس کی مال کو یمودیوں کے ہاتھ سے چاکر ایک ایسے پہاڑ میں پہنچادیا جو آرام اور خوشحالی کی جگہ تھی اور مصلی پانی کے چشے اس میں ایسی جادی ہے سووی کشمیر ہے۔ ای وجہ سے حضرت مریم کی قبر زمین شام میں کی کو معلوم نہیں۔

(حقیق اوی ساماشیہ نزائن س ۱۰۵ واری معلوم نہیں۔

(۳۲) قول مرزا: یبودیوں اور عیمائیوں اور مسلمانوں پر بہاعث ان کے کئی پوشیدہ گناہ کے یہ اہتلا آیا کہ جن راہوں سے وہ اپنے موعود نبیوں کا انتظار کرتے رہان اہوں سے وہ نی نہیں آئے بائد چور کی طرح کئی اور راہ سے آگئے۔

کرتے رہان راہوں سے وہ نی نہیں آئے بائد چور کی طرح کئی اور راہ سے آگئے۔

(زول المح من ۵ سام شیم ۱۸ سام ۱۸ من ۱۸ سام ۱۸

متر وبید: اسلام بین کی تحقیر کفر ہے اور سب پر ایمان للناظر فی ہے
لین مسلماآول کو بوئی حشکلات بیش آتی بین کمہ وہ دونوں طرف ان کے پیارے ہوئے
بین بیمر حال جا بلول کے مقابل پر میر کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ کی نبی کی اشارہ سے بھی
جینے بیمر کرنا سخت معصیت ہے اور موجب نزول نفسب اللی۔

(پیشمه معزفت حصد دوم می ۸ انوائن می ۹۹ س ۲۳۶)



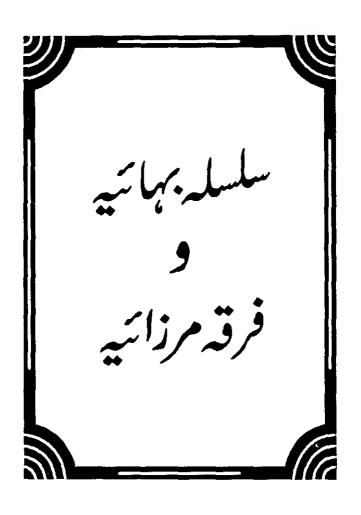

بسم الله الرحمن المرحيم ويل بين ايك نقشه ك ذريعه الن امر كو نامت كياجا تا ب كه مرزا كى قد ب بها كى غد ب كى نقل ب -غور سے پڑھے :

ا..... بیمائی : بابی حضرت عینی ملید السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ (الفضل ۸ فروری ۱۹۲۳ء ص نے)

مرزائی: حضرت مسے ناصری آمان کی طرف نہیں اٹھائے گئے بلعہ وہ قوت ہو چکے ہیں۔

ان نازل ہونے وال سر ائیلی نہیں ہو گابات امت محدید میں سے ہوگا۔ (رسالہ تفید سمح سر ۱۱ارش سمع وانی سرزان)

مر زائی : جس من کاوعدہ دیا گیاہے وہ ای امت میں سے ہوگا۔ (تبلغ ہواہے س ۵۹ ماری)

سا ..... بہائی: حضرت سد علی محمرباب کتاب "بیان" کے چوشے باب تیسرے واحد میں لکھتے ہیں کہ میں مثل کی کی کے جول۔ اور من یظهر الله جل ذکرہ مثل حضرت عینی کے ہیں۔ (حضرت بیادالله کا قلیمات ص ٤)

مر زائی : مجھے (مرزا تادیانی) میں این مریم ہونے کا دعوے نہیں اور نہ میں غاخ کا قائل ہوں بلعہ مجھے تو فقط مثیل میں ہونے کا دعوے ہے۔ (مس میع دسہ ۲۰۸۲)

٣٠ .... بهانى: حفرت بهاء الله نے مسے موعود ہونے كا دعوب

(الحكم ١٨ آلور ١٩٠١مس)

۱۲۹ه میں کیااور آپ ۳۰۹ اھ تک زندہ رہے۔

مر زائی : ماہ جمادی الثانی ۱۳۰۸ھ میں حضرت مر ذاصاحب نے بھم النی ظاہر کیا۔ کہ قرآن وحدیث میں جس مسے کے آخری زمانہ میں آنے کاوعدہ دیا گیاہے وہ میں ہوں۔
(عس مسے حسر س ۱۳۸)

مسسبها کی : حضرت بهاء الله کابید دعوی تھا که مجھ پر خدا کی وحی نازل موق ہے (تنب الفرائیوس داروالکم ۱۰ ناکم ۱۰ ناکوس ۱۰ دوالکم ۱۰ ناکم ۱۰ ناکوس ۱۰ دوالکم ۱۰ ناکم ۱۰ ناکوس ۱۹۰ ناکم ۱۰ ناکوس ۱۹۰ ناکم ۱۹۰ ناکوس ۱۹ ناکوس

مر زانل م احمه قادیانی کاد عوی تفاکه مجمه پر خدا کی و می نازل موتی تفاکه مجمه پر خدا کی و می نازل موتی ... (اربعین نبر میس ۲ نزائن س ۳ ۳ سرخ دائن س ۱۱ تا ۱۷ سرخ ۱

۲ ..... بہمائی : حضرت بہاء اللہ بعد از دعویٰ و حی جالیس سال تک زندہ رہے آپ اپنے دعویٰ پراخیر دم تک قائم رہے۔

(الكم ٣ تاكوّير ٣ ١٩٠٠ وس ٣ ألكم ١٠ ئه انومير ٣ ١٩٠ وس ١٩ تمل الفرائد ص ٨ الدود)

مرزائی: اس (مرزائے) دعوی اور وحی والهام پر ۲۵سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ جو آنخضرت علیقے کے ایام بعثت سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ ۲۳ ہرس کے تھے اور یہ ۳۰سال کے قریب۔ (هیت او می ۲۰۰۷ نزائن ۲۲۰۳۲)

ک..... بها کی : "اگر نفسے کلامے راخود فرماید و بخدا وند بنده بافتر باوجلت عظمت نسیت د بدحق جل جلاله بهمیں قدرت اور اخذ فرمائد و ہلاك كند ومهلت ندېد' اور اوكلامش رازائیل نمائد چناں كه درسورة مباركه حاقه فرموده است ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمن ثم لقطعنا منه الوتین الایه و مقصود

حق جل جلاله ازیں آیة مبارکه این است که اگر کلامے راہما یندو بہمیں قدرت اورا اخذ فرمانیم و عرف حیوٰۃ اور اقطع نمائم واحدے از شما مانع نتو اندشد و نفسے حاجز ایں سخط نتواند کشت وایں آیه صریح است براینکه ہرگز خداوند تبارك و تعالی مہلت نخواہند داد نفسے راکه کلامے را بکذب باونسبت دہد و کتابے راکه خود تصنیف نمودہ باشد نام اور اوحی آسمانی نہدو آیات آلہیه خواند"

مرزائی: مفتری علی الله بھی مظفر و منصور نہیں ہو تابعہ خدا تعالیٰ اس کو بہت جلد فی ویزاد ہے اکھاڑ کر صفحہ دنیا ہے اس کا نام ونثان منادیتا ہے۔ چنانچہ الله تعالیٰ فرماتا ہے: "ولو تقول علیتا بعض الاقاویل لا خذنا منه بالیمین شم لقطعنا منه الوتین "(سورة الحاقہ) اور اگر تو ہماری طرف کوئی الی بات منسوب کرے۔ جو ہم نے نہیں بتائی تو ہم تجھ کو اس جرم میں ماخوذ کر کے تیری رگ جان کا ک ویں گے۔ (مسل معدمہ میں مان ویر گے۔

سر بہائی : بہاء اللہ نے قل کو حرام لکھاہ۔ (حفرت بہاء اللہ کا تعلیمات میں اور نہ بہاء اللہ کے مرید جہاد کے قائل نہیں ہیں اور نہ بہاہ اللہ کے مرید جہاد کے قائل نہیں ہیں اور نہ بہاہ اللہ کے مرید جہاد کے قائل نہیں ہیں اور نہ بہاہ اللہ کے مرید جہاد کے مرید جہاد کے قائل مہدی ہیں۔ (الحمام میں الحمام کے اللہ کا اللہ کیا ہے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی کے اللہ کی اللہ

مرزائی:

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کیلئے حرام ہے اب جنگ اور قال اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کے تمام جنگول کا اب انتقام ہے (شیمہ تحد کولزدیا س ۳ مزائن ۔ مانے ۱۷

9 ..... بہائی: صحح مخاری کی مدیث میں واردے کہ مت نلیہ السلام جماد کو موقوف کرویں گے: "ویضع الحرب اوذار ها .... الغ "اور جماد شرع ا

و و و و صروی سے . ویصنع الحرب اودار ها است الع ور به و مرب الع مرب العلم العلم

مرزائی : امام خاری نے حضرت ابو ہریرہ ہے روایت کی ہے کہ رسول علقے نے فرملا ..... اور مسیح جنگ کوا شادئے گا۔ (عمل معید صد ۲ س ۱۵۰۱ مور)

• ا بیمائی: " لو کان الایمان معلقا "والی حدیث صاف طور پر یماء الله که ۱۹۲۴ کی دیث صاف طور پر یماء الله که ۱۹۲۴ کی ۱۹۲۴ کی ۱۹۲۴ کی متعلق ہے کیونکہ وہ صاف طور پر فارسی تھے۔ (اخبار الفضل ۱۹۲۴ پر یا ۱۹۲۳ کی میں یہاء اللہ تتر الن کے قریب "نور" مائی گاڈل میں پیدا ہوئے تھے اور ایر الن کے کیائی باد شاہول کی یاد گار ایک خاندان "نور" میں آباد تھا۔ (معزت یماء اللہ کی تعلید تاس ۱۷)

مرزائی: جب الهام اللی نے حضرت مرزاصاحب کو واضح کر دیا کہ تم فاری الاصل ہو ..... واقعی حضرت می موعود حدیث: "لوکان الایمان معلقاً بالٹریا لذاله رجلا من فارس" کے عین مصدات ہیں۔ (عمل معد حسم ۲۰۰۰)

ا ا ..... بہمائی : حضرت بہاء اللہ کے مریدوں میں سے کی اپنے عقائد کی وجہ سے برحمی سے شہید کئے گئے ہیں۔ (اہم ۲۱ می ۱۹۰۵ء س۵)

مر زائی : ہندوستان ہے باہر احمدیوں کو جان کی قربانی کے مواقع بھی پیش

آئے حضرت مر ذاصاحب کے حلقہ بچوشوں نے کس مبر باعد خوتی سے اس امتحان کو ..... قبول کیا صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب اور ان کے شاگرد مولوی عبد الرحمان خان کوامیر کے حکم سے قبل کیا گیا۔ (تیلخ بدایت سا۲۹۲٬۶۶۱ میں)

انقال کیا۔ الران 'خراسان ' بندوستان ' بر ما' عراق ' ترکی ' شام' مصر میں کی عمر میں انقال کیا۔ الران ' خراسان ' بندوستان ' بر ما' عراق ' ترکی ' شام' مصر میں بہائی موجود سے اور آج سے ۔ علادہ ان ملکول کی یورپ اور امریکہ کے تمام ملکول میں بہائی موجود سے اور آج چین و جاپان جنو بی افریقہ و آسٹر یلیا بھی ہے ہوئے نہیں ہیں۔

(حضرت بهاء الله كي تعليمات م ٢١)

مر زائی: اب دنیا کے ہرا کیک حصہ میں احمدی موجود ہیں۔ مثلاً افریقہ میں امریکہ میں انگلتان میں انگلتان میں افغانستان میں امریکہ میں انگلتان میں افغانستان میں غرض ہرا کیک جگہ پراحمدی موجود ہیں۔

(الفشل ۸ زوری ۱۹۲۳ء ص ۸ کالم ۳)

سا اسس بہائی: حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں کہ ضدانے گواہی دی ہے
کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ جواس کے پاس سے آیا ہے۔ اس کا پوشیدہ ہمید ادر
رمز مخزون لوگوں کے لئے تباب اعظم اور اہل عالم کے لئے آسان کرم ہے۔ خلوق
کے لئے وہی اس کی بوی نشانی اور و نیا کی چیزوں میں اعلی درجہ کی صفتوں کا مطلع ہے۔
اس سے وہ چیز ظاہر ہوئی جو ازل میں مخفی اور دیکھنے والوں کی نظر سے پوشیدہ تھی۔وہ
وی شخص ہے جس کے ظہور کی خدا تعالی نے اپنی اگلی پیچیلی سب کیالاں میں بھارت
دی ہے۔

مر ذائی: جناب مرزا نیام احمد تادیانی کی کتابیں اور ان کے مریدوں کی تحریب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کادعویٰ تھا کہ آپ وہ شخص ہیں جس کے

ظہور کی خداتعالیٰ نے اپنی آگلی پھیلی سب کتابوں میں بھارت دی ہے۔ مثلاً کما گیا ہے کہ آپ میے موعود 'مدی 'رجل فارس' حارث 'بدھ 'کرشن او تار' رام' زر دشت کے وعدے کے میا ہیں۔ (انوار خلافت ص ۱۹۲۱ع ۱۸۰ خلامہ الفضل مور ند ۱۹۲ بریل ۱۹۲۴ء ص ۵)

اللہ ہے کہ ان کے مخالفول میں عصرت بہاء اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے مخالفول میں است ہوں کہتے ہیں کہ یہ مختص خدائی کاد عویٰ کر تاہے۔ (جمہ جلیات سس)

مر زائی : حضرت مرزا غلام احمہ قادیانی لکھتے ہیں کہ آپ کے مخالف مولویوں نے شور مچایاہے کہ اس شخص نے خدائی کاد عویٰ کیا۔

(چشمه مسیحی ص ۴۴ حاشیه مخزائن ۲۷ سر ۴۰۶)

المل علاء احمریه میں سے قاضی ظهور الدین صاحب اکمل علاء احمریه میں سے قاضی ظهور الدین صاحب اکمل نومبر نوبوبات اور مولوی فضل الدین صاحب و کیل نے (ربوبوبات اور مولوی فضل الدین صاحب و کیل نے (ربوبوبات الله بخوری ۱۹۲۵ء می د) پر لکھا ہے کہ: "بہاء الله مدعی الوجیت تھا۔ حالا نکہ حضر ت بہاء الله باربار خدا کو خالق قرار دیتے ہیں ..... اور خود حضر ت بہاء الله نے اس ذبانہ میں تمام مخلو قات کے

ہادی بننے کادعویٰ کیا تھا۔" (ریویو آف بلیحزبات اداریل ۱۹۰۸ء س۱۳۰٬۱۳۰ ہے کٹس) مرزائی: قاضی اکمل صاحب اور مولوی فضل دین صاحب و کیل نے لکھا ہے کہ مرزاصاحب کے مخالف لوگوں نے کہا کہ جناب مرزا قادیانی مدعی الوہیت تھے۔

ہے کہ مرزاصاحب کے مخالف لوگوں نے کہا کہ جناب مرزا قادیانی مدعی الوہیت تھے۔ (تھیذالاذہان باسعہ ہوائست ۱۹۱۳ء ص ۳۸۷ تعم الوکیل ص ۸۷) حالا تکہ حضرت مرزا قادیانی ہیسیوں جگہ صرف اللہ تعالی وحدہ 'لاشر کیک کوہی خالق ارض و سلمیان فرہا چکے ہیں۔ (نعم الوکیل ص ۹۳)

٢ ا..... بهائي:" وديگر تلويح ېميں يك آيته كافي است

قوله تعالى فى سورة البقروالذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يعنى آنچنال كسانے كه ايمان آورده اند بانچه فرو فرستاده شده بسوئے تو از او امرنواهى از حكام الهى آنچه و بآنچه نازل و فرستاده شده قبل از توو آنچه نازل مى شو بغير تو يعنى درآخرزمان موقن شوندو درحق چنيل اشخاص مے فرمائے ٠

اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون و بالآخرة راچوں بحساب ابجد بيروں آمدے مے شود ہزارو دويست وسى و پنج و مطابق مے آيد باسنه تولد حضرت اعلے روح من فى الملك له الغداء وتولد آنحضرت بحسب ظاہر در ملك فارس درسال ١٣٥٣ ه درعزه محرم الحرام بوده "

**ک ا..... بہمائی**: وہ عورت جس کا ذکر بار ھویں باب کی پہلی آیت میں

ہاں کوالیا ظاہر کیا گیا ہے کہ گویا اس کالباس سمی ہواور قراس کے پاؤل سلے ہوار اس کے پاؤل سلے ہوار اس کے سر پربارہ ستارول کا تاج ہے۔ بابی اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد فد ہب اسلام ہوت فر سے مراد دو عظیم الشان سلطنتیں ہیں۔ یعنی ایران دروم کیونکہ سورج فارس کا نشان ہے اور جاند کی بیعنی سلطان روم کا نشان ہے اور بارہ ستارول سے مراد تا المام لئے گئے ہیں .... پھر چھٹی آیت کے ۱۲۲۰ دنول کو لے کر سمی سالول میں تبدیل کیا گیا اور اس طرح وقت ۲۸ سراء کے مطابق کیا گیا ہے ..... جب کہ حضر سباب ظاہر ہوتے تھے۔ (ربوین نہ نہر سمن ۱۹۰۹ء)

مر زائی : حضرت مسیح سوعود (مرزا قادیانی) کے ثبوت دعویٰ کے لیے ماہ

ر مضان مين محوف و خروف و گار جس كى تائير مين الله تعالى الله على مهاك مين يول فرماتا ها: "فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر يقول الانسمان يومئذ اين المفر ..... "سواييا ي وول الانسمان يومئذ اين المفر ..... "سواييا ي وول

۱۹ ..... بہما کی : ہم قرآن مجید کی آیت درج کرتے ہیں۔ جس میں صاف

وعدہ ہے کہ اور بھی مظاہر النی دنیا میں آئیں گے۔ سورہ اعراف میں فرمایا ہے: " یا

بنی آدم اما یایتنکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی
واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون "اس آیت مبارکہ میں نمایت
صراحت سے متقبل کی خروی ہے کونکہ لفظیاتینکم کونون تاکید سے مؤکد کیا ہے
اور یاتینکم فرمایا ہے جس کے صاف معنی ہیں کہ ضرور بالضرور آئیں گے تم میں
رسول تم میں سے اور میری آیات تم پر پڑھیں گے۔ پس جو پر ہیزگاری اور نیوکاری
رسول تم میں سے اور میری آیات تم پر پڑھیں گے۔ پس جو پر ہیزگاری اور نیوکاری

مرزائی: " یابنی آدم اما یایتنکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیهم ولاهم یحزنون" اے فرزندان آدم جب بھی تم میں رسول آئیں میری آیات تم کو پڑھ کر سائیں۔ پی جو مخض تقویٰ اور اصلاح سے کام لے گا۔ اس پر کوئی خوف اور حزن نہ ہوگا۔۔۔۔ ایک وعدہ ہے قانون متمرہ پرذکر کررہی ہے۔ پی رسولول کی آلد تاقیامت غیر منقطع ہے۔ وعدہ ہے قانون متمرہ پرذکر کررہی ہے۔ پی رسولول کی آلد تاقیامت غیر منقطع ہے۔

• ۲ ..... بہمائی: مرزامحمود صاحب (ایرانی) بہائی نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ نبوت دوقتم کی ہوتی ہے۔شرعی اور غیر شرعی (الفضل ۲۹ جولائی ۱۹۲۳ء ص کالماً)

مر زائی : یہ تو صحیح ہے کہ نبوت دو قتم کی ہوتی ہے۔ شریعت دالی اور بغیر (الفعل مجولائی ۱۹۲۳ء ص ۱۹۷۸م)

المسلمائی: "وبكذا يهود منتظر اندكه بنص صريح خداوند تبارك و تعالى اور اصحاح چهارم كتاب ملاكى ايليائي پيغمبر يعنى الياس كه باعتقاد يهود و نصارى و مسلمين بآسمان صعود نمود قبل از ظهور مسيح از آسمان نازل شود"

مر زائی: ایلیانی کا آسان سے اتر نااور خلق اللہ کی ہدایت کے لئے و نیامیں آئیل میں اس طرح پر لکھا ہے کہ ایلیانی جو آسان پر اٹھایا گیا۔ پھر دوبارہ وہی نبی د نیا میں آئے گا۔ ان ظاہری الفاظ پر یمودیوں نے سخت پنجہ مارا ہوا ہے۔

میں آئے گا۔ ان ظاہری الفاظ پر یمودیوں نے سخت پنجہ مارا ہوا ہے۔

(ازالہ اوہام ص اے 'وزائن ص ۲ ساج س)

۲۲ ..... بہائی : ہر چند حضرت بہاء اللہ عزاسمہ الاعلی کا پبلک ادعا ۱۸۲ مطابق ۱۸۰ هیں حضرت باب روحی لہ الفداء کے ظہور سے انیس سال بعد تفالیکن اس اظہار اور ادعا کی ابتداء وار السلام بغداد میں ہوئی تھی نہ کہ سر ذمین بیت المقدس میں لیکن طلعت موعود کا مشی و خرام اس زمین معبود میں جو حضرت وانیال کی ان آیات کا مصداق کا اس تھا۔ وہ ۲۰ مطابق ۱۲۹ همیں ظہور حضرت باب کے ان آیات کا مصداق کا ال تھا۔ وہ ۲۰ مطابق ۱۲۹ همیں ظہور حضرت باب ک مسال بعد واقع ہوااور یہ بالکل ٹھیک ہے کیو نکہ حضرت دانیال کی بیہ تاریخ اور ان کا بیہ وعدہ در در نزول موعود کے وسیلہ سے ارض مقدسہ کی صفائی کے لئے تھا۔ وعدہ در در نزول موعود کے وسیلہ سے ارض مقدسہ کی صفائی کے لئے تھا۔

مر زاگی : دانیال نبی کی کتاب میں مسیح موعود کے ظہور کازمانہ دہی لکھاہے

جس میں خدانے بھے (مرزا) مبعوث فرمایا لکھا ہے۔ اور جس وقت سے وائی قربانی مونوف کی جائے گی اور کروہ چیز جو خراب کرتی ہے۔ قائم کی جائے گی ۱۹۰ ادن ہول گے۔ مبارک وہ جو انظار کرتا ہے اور ۳۵ ۱۳ روز تک آتا ہے۔ اس پیشگوئی میں مسیح موعود کی خبر ہے ۔۔۔۔ ہو ۱۲ء میں سے عاجز خدا تعالی کی طرف سے شرف مکالمہ و مخاطبہ یا حکا تھا۔ پھر آخری ذبانہ اس مسیح موعود کا وانیال ۱۳۳۵ ابرس لکھتا ہے۔

(حقیقت الوحی من ۱۹۹۴ خلاصه 'خزائن من ۲۰۸٬۲۰۸ ۲۳۶)

کیا تقالہ نے سامی کی : حضرت بہاء اللہ نے صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کیا تقالہ نے سامین کی گر نڈری س ۲۳)

مر زائی : حصرت مرزا قادیانی نے (اربعین نبر ۴ مں ۴۰ پر)صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ (ادبوۃ فی القرآن ص ۲ ماشیہ الفضل ۲۱ پریل ۴ می ۱۹۱۷ء ص ۵ الفضل ۱۹ جولائی ۱۹۱۴ء ص ۴ تشحیذ الاذبان ۲۰ نبر ۲ س ۲۳٬۲۵)

٢٣ ..... بها كى : حفرت يهاء الله نے آنخضرت عليہ كو خاتم الانبياء الله بياء الله بياء الله بياء الله بياء الله بياء الله بيان الله بيان

"قلم اعلیٰ نظرباستدعائے آنجناب عُبلاللہ مراتب و مقامات عصمت کبریٰ لانکرنمود و مقصود آنکه کل بیقین مبین بدانند که خاتم الانبیاء روح ماسویه فداه در مقام خودشبیه ومثل و شریك نداشته اولیاء صلواة الله علیهم بکلمه او خلق شده اند ایشاں بعد از واعلم وافضل عباد بوده اند ودرمنتهی رتبه عبودیت قائم تقدیس نات الهی از شبه و مثل و تنزیه کینونش از شریك و شبیه بآنحضرت ثابت و ظاہرامنیت مقام توحید حقیقی و تفرید معنوی و

حزب قبل ازیں مقام کماهوحقه محروم وممنوع حضرت نقطه روح ماسویه فداه مے فرماید اگر حضرت خاتم بکلمه ولائت نطق نمے فرمود ولائت خلق نمے شد"

(عصمت كبريٌ ص ٣٦ أكوّب بند أكره مورجه ٩ ئه اكتوبر ١٩٢٣ء ص ٣)

. مر **زائی** : حفرت مرزا قادیانی نے آنحضرت علیقے کو خاتم الانبیاء تشکیم کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں :

"جوافلاتی فاضلہ حضرت فاتم الا نبیاء عَلَیْ کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ وہ حضرت موسیٰ ہے بزار ہاور جہ بردھ کر ہے۔ کو نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت فاتم الا نبیاء عَلیہ تمام ان افلاق فاضلہ کا جامع ہے جو نبیوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے۔ اور نیز آنخضرت عَلیہ کے حق میں فرمایا ہے: "انت لعلیٰ خلق عظیم " تو خلق عظیم " تو خلق عظیم پر ہے اور عظیم کے لفظ کے ساتھ جس چیز کی تعریف کی عظیم " تو خلق عظیم پر ہے اور عظیم کے لفظ کے ساتھ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ عرب کے محاورہ میں اس چیز کی انتائے کمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ "

۲۵ ..... بہالی: سب کے عقیدوں میں بیبات جی ہوئی ہے کہ ہمارے پنیمبر خاتم میں سب پنیمبرول کے ان کے بعد کوئی ظہور نئی شریعت لے کر ظاہر نہیں ' ہوگا۔ حالا نکہ حضرت سرور کا کتات کے خاتم النبین ہونے میں اور حدیث: "لاندہی بعدی "کی سجائی میں ذرہ ہمر شک نہیں۔

(المعيادالصحيع س١٣١١)

مر زائی : میں نے حمامتہ البشر کی کواول ہے آخر تک پڑھا۔ اس میں کمیں بھی ان جھوٹے مولویوں کے دعویٰ کا شہوت نہ پایا۔ بیعہ حضرت مسیح موعود وہاں فرماتے ہیں کہ علماء نے جومیری نبیت یہ مشہور کرر کھاہے کہ میں آنخفرت علیہ کے فرماتے ہیں کہ علماء سوکا خاتم النبین نہیں مانتا۔ یہ سب الن علماء سوکا ہی افتراء ہے۔

(نتم نبوت کی حقیقت ص ۱۸ مصنفہ عمر الدین قادیانی)





#### بسم الله الرحمن الرحيم

' (۲).....ر نباس کی انجیل میں جس کو میں نے پھٹم خود ویکھا ہے حضرت عیسیٰ کے صلیب پر فوت ہونے ہے انکار کیا گیاہے۔

(كشف الفطاء س ٢٦ حاشيه 'خزائن مس ١١٦ج ١١٨)

(س) .....بر نباس کی انجیل میں جو عالبًالندن کے کتب خانہ میں بھی ہو گی ہے بھی لکھاہے کہ میسے مصلوب نہیں ہوااور نہ صلیب پر جان دی۔

(مسيح بنتود ستان مين من ٢٠ '٢١' نزائن من ٢١ج ١٥)

(م) .....ا نجیل بر نباس میں حفرت مسیح علیہ السلام کے سولی ملئے ہے انکار کیا گیا ہے۔ کیا ہیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہیا ہیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہیا ہیا ہے۔ کیا ہیا ہے۔ کیا ہیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہیا ہیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہیا ہے۔ کیا ہیا ہے۔ کیا ہ

(۵)....اصل بات یہ ہے کہ یہ نوگ (یعنی عیسائی) دلی اطمینان سے نہ کسی کتاب کو جعلی کہ سے جیں نہ اصلی ٹھسر اسکتے ہیں۔ اپنی اپنی رائیں ہیں اور سخت تعصب کی وجہ سے وہ الجیلیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں ان کو یہ لوگ جعلی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ بر نباس کی انجیل جس میں نبی آخر الزمان علیلے کی نسبت پیشگوئی ہے دہ اس

وجہ سے جعلی قرار دی گئی ہے کہ اس میں کھلے کھلے طور پر آنخضر سے علیا ہے کہ ایک موجود ہے۔ چنانچہ سیل صاحب نے اپنی تغییر میں اس قصہ کو بھی لکھا ہے کہ ایک عیسائی راہب اس انجیل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ غرض بیہ بات خوب یادر کھنی چاہئے کہ بیہ توگ (یعنی عیسائی) جس کتاب کی نسبت کتے ہیں کہ بیہ جعلی ہے باجھوٹا ہے الی با تیں صرف دو خیال سے ہوتی ہیں۔ نمبر اسس ایک بیہ کہ دہ قصہ یادہ کتاب انا جیل کے مرد جہ کے مخالف ہوتی ہے۔ نمبر اسس دوسری بیہ کہ دہ قصہ یادہ کتاب قرآن شریف سے کی قدر مطابق ہوتی ہے۔

ا قول: جناب مرزا قادیانی نے اپی کتاب میں "انجیل بر نباس "کاذکر خیر توکیا ہے گر جناب نے کھل کرید نہیں بتایا کہ اس انجیل میں کیا لکھا ہے۔ صرف اس فقر سے بر بی کفایت کی ہے کہ:"انجیل بر نباس میں حفزت مسے نیایہ السلام کے سولی سے انکار کیا ہے۔"

(زین القلوب مر ۵۰ نوائن مر ۲۳۰ تے ۱۵)

اب میں ذیل میں انجیل بر نباس کے ارووٹر جے (مطبوعہ ۱۹۱۷ء حمید پریس سٹیم پرلیں لا ہور ) نے کچھ اقتباسات درج کر تاہوں :

### فصل ۲۱۵:

(۱) .....اور جبکہ سپاہی یمودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچ جس میں یموع تھا۔ یموع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آنا سنا۔ (۲) ..... تب اس لئے دوڈر کر گھر میں چلا گیا۔ (۳) ..... اور گیار ہوں شاگر دسور ہے تھے۔ (۴) ..... پس جب کہ اللہ نے اپنے ہمدہ کو خطرہ میں دیکھا۔ اپنے سفیروں جبر اکیل 'میخا کیل' فاکیل 'ادریل کو تھم دیا کہ یموع کو د نیا ہے لے لیویں۔ (۵) .... تب پاک فرشتے آئے اور یموع کو دکن کی طرف دیکھائی و بینے دائی کھڑی ہے لیا۔ (۲) ..... پس دہ اس کو اٹھائے گئے اور

تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی محبت میں رکھ دیا۔ جو کہ ابد تک اللہ کی تشییح کرتے رہیں گے۔" (انجیل رہاں فعل ۲۹۵م ۲۹۷)

#### قصل ۲۱۲

(۱) .....اور یمود از در کے ساتھ اس کمرہ میں دا فل ہواجس میں سے لیوع اٹھالیا گیا تھا۔ (۲) ......اور شاگر دسب کے سب سور ہے تھے۔ (۳) ...... بی یمود ابو لی اور چر سے میں بدل کر یموع کے مشابہ ہو گیا۔ یمال تک کہ ہم لوگول نے اعتقاد کیا کہ دہی لیموع ہے۔ (۵) ..... لیکن اس نے ہم کو چگانے کے بعد خلاش کر ناخر دع کیا تھا۔ تاکہ دیکی لیموع ہے۔ (۵) ..... لیکن اس نے ہم کو چگانے کے بعد خلاش کر ناخر دع کیا تھا۔ تاکہ دیکھے معلم کمال ہے۔ (۲) ..... لی تو اللہ ہم نے تعجب کیا اور جواب میں کما اے سید تو ہی تو ہمارا المعلم ہے۔ (۷) ..... پس تو لئے ہم نے تعجب کیا اور جواب میں کما اے سید تو ہی تو ہمارا المعلم ہے۔ (۷) ..... پس تو کہ بھول گیا۔ (۸) ..... گر اس (یمود ا) نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم احمق ہو اب ہم کو بھول گیا۔ (۸) ..... گر اس (یمود ا) فالد یئے۔ اس لئے کہ دہ (یمود ا) سیابی وافل ہوئے اور انہول نے اپنے ہم ویو انول کی طرح بھاگ نگلے۔ (۱۱) ..... اور یو حال کی اور سپاہیوں کا گروہ دیکھا تب ہم ویو انول کی طرح بھاگ نگلے۔ (۱۱) ..... اور بو حال نگلے۔ (۱۱) ..... اور جب ایک سپائی اٹھا اور بھاگا۔ (۱۲) ..... اور جب ایک سپائی اٹھا اور بھاگا۔ (۱۲) ..... اور جب ایک سپائی اٹھا اور بھاگا۔ (۱۲) ..... اور جب ایک سپائی اٹھا اور کھارہ دیا گا دول کو آفت سے چادیا۔ (سے ۲۰ اس لئے کہ انڈ نے بیموع کی دعاس کی اور گیارہ شاگر دول کو آفت سے چادیا۔ (سے ۲۰ اس کے کہائی کی کہائی کی دعاس کی اور گیارہ شاگر دول کو آفت سے چادیا۔ (سے ۲۰ اس کے کہائی کی کہائی کی دعاس کی اور گیارہ شاگر دول کو آفت سے چادیا۔ (سے ۲۰ اس کی کہائی کی کہائی کی دعاس کی اور گیارہ شاگر دول کو آفت سے چادیا۔ (سے ۲۰ اس کی کہائی کو کھیل سر ۲۰ س

(۷۷)....جب کا ہنوں کے سر داروں نے معہ کا تبول اور فرسیوں کے دیکھا کہ یمودا تازیانوں کی ضرب سے نہیں مرا اور جبکہ وہ اس سے ڈرتے تھے کہ

بیلاطوس یموداکور ہاکردے گا۔انہوں نے حاکم کورو پول کا ایک انعام دیا۔ اور حاکم نے وہ انعام لے کر یموداکو کا تبول اور فریسیوں کے حوالہ کردیا۔ گویاکہ وہ مجرم ہے جو موت کا مشتق ہے۔ (۸۷) ......انہوں نے یمودا کے ساتھ ہی دو چوروں پر صلیب دینے جانے کا حکم لگایہ (۹۷) ..... تب وہ لوگ یموداکو جمجمہ بہاڑ پر لے گئے۔ جمال کہ مجر مول کو پھانی دینے کی انہیں عادت تھی اور وہال اس کو نگاکر کے صلیب پر لئکایا۔اس کی تحقیر میں مبالغہ کرنے کے لئے۔ (۸۰) .....اور یمودانے کچھ نہیں کیا سوااس چیخ کے کہ اے اللہ تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا۔اس لئے کہ مجرم تو چی گیا اور میں طالم ہے مر رہا ہوں۔ (۸۱) ..... میں بچ کہتا ہوں کہ یموداکی آواز اور اس کا چرہ اور اس کی صورت یموع ہے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یموع کے سب کی صورت یموع ہے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یموع کے سب کی صورت یموع ہے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یموع کے سب گاگر دوں اور اس برا بمان والوں نے اس کو ایموع ہی سمجھا۔ (ص ۲۰۱۳)

## قصل ۲۱۹:

(۵) .....اور وہ فرشتے جو کہ مریم پر محافظ تھے۔ تیسرے آسان کی طرف چڑھ گئے۔ جمال کہ بیوع فرشتوں کی ہمراہی میں تھااوراس سے سب با تیں بیان کیں۔ (۲) .....لبذ الیوع نے اللہ سے منت کی کہ وہ اس کواجازت دے کہ یہ اپنی مال اور اپنی فرشتول شاگر وول کو دکھے آئے۔ (۷) ..... تب اس وقت رحمٰن نے اپنی چارول نزد کی فرشتول کو جو کہ جبر ائیل اور رافائیل اور اور بل ہیں تھم دیا کہ یہ بیوع کو اس کی مال کے گھر اٹھاکر لے جائیں۔ (۸) ..... اور یہ کہ متواتر تین دن کی مہت تک وہال اس کی بیسانی کریں۔ (۹) ..... اور سواان لوگوں کے جو بیوع کی تعلیم پر ایمان لائے ہیں اور بیسانی کریں۔ (۹) ..... اور سواان لوگوں کے جو بیوع کی تعلیم پر ایمان لائے ہیں اور کسی کو اے نہ ویکھنے ویں۔ (۱۰) ..... پس بیسوع روشنی سے گھیر اہوا اس کمرہ میں آیا۔ جس کے اندر کنواری مریم معہ اپنی دو بہول اور مر ثالور مریم مجد لیہ اور لعازر اور اس کے مقیم تھی۔ (۱۱) ..... تب بیت کسے دالے (یعنی بر نباس) اور یو حنااور یعقوب اور بطرس کے مقیم تھی۔ (۱۱) ..... تب بیت

سب خوف ہے ہوش ہوکر گریڑے۔ گویاکہ دہ مردے ہیں۔ (۱۲) ..... پس ایسوع نے اپنی مال کو اور دو سرول کو یہ کہتے ہوئے زمین ہے اٹھایا۔ (۱۳) ..... تم نہ ڈرواس لئے کہ میں ہی ایوع ہول اور نہ روزکیو تکہ میں زندہ ہول نہ کہ مردہ۔ (۱۳) ..... تب ان میں ہے ہرایک دیر تک ایسوع کے آجانے کی وجہ ہے دیوانہ سارہا۔ (۱۵) ..... اس لئے کہ انہول نے پوراپور ااعتقاد کرلیا تھا کہ ایسوع مرگیا ہے۔ (۱۲) ..... پس اس وقت کو اری مربع نے روتے ہوئے کہا :اے میرے بیٹے! تو مجھ کو بتاکہ اللہ نے تیری موت کو تیرے قراحت مندول اور دوستوں پر بدنای کا دھبہ رکھ کر اور تیری تعلیم کو وافدار کرکے کیول گوارا کیا؟ بحالیکہ کہ خدانے بچھ کو مردول کے زندہ کردیئے پر قوت کرکے کیول گوارا کیا؟ بحالیکہ کہ خدانے بچھ کے مردول کے زندہ کردیئے پر قوت دی تھی۔ (۱۷) .... پس شخیق ہرایک جو کہ تجھ سے محبت رکھتا تھا۔ وہ مثل مردہ کے تھا۔ (ص۳۰)

#### فصل ۲۲۰:

(۱) ..... بیوع نے اپنی مال سے گلے لل کرجواب دیا : اے میری مال! تو جھے سے مان کو کلہ میں تجھ ہے سے بیائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ہر گز نہیں مرا ہوں (۲) .....اس لئے کہ اللہ نے مجھ کو دنیا کے خاتمہ کے قریب تک محفوظ رکھا ہے۔ (۳) .....اور جبکہ یہ کما چاروں فرشتوں سے خوابش کی کہ وہ ظاہر ہوں اور شماوت دیں کہ بات کیو نکر تھی ؟۔ (۴) .... تب جو نئی فرشتے چار چیکتے ہوئے سورجوں کی مانند ظاہر ہوئے یہاں تک کہ ہر ایک دوبارہ گھر اہٹ سے بے ہوش گر پڑا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ (۵) ... پس اس دقت ایوع نے فرشتوں کو چار چاروریں کان کی دیں تاکہ وہ ان سے اپنے تئین ڈھانپ لیں کہ اس کی مال اور اس کے دفیق انہیں دیکھ نے سکیں اور صرف ان کو با تیں کرتے سننے پر قادر ہوں۔ (۲) ... اور اس کے دفیق انہیں دیکھ نے سے اپلی بیں۔ سے ہر ایک اٹھایا انہیں میں کتے ہوئے سلی دی کہ سے فرشتے اللہ کے اپلی بیں۔ ا

(2) ..... جبرائیل جو کہ اللہ کے بھیدول کا اعلان کرتا ہے اور میخائیل جو کہ اللہ کے وشمنول سے لڑتا ہے۔(٩) ..... اور رافائیل مرنے والول کی روحیں نکالتا ہے۔ (۱۰)....اور اوریل جو که روز اخیر ( قیامت ) میں لو گول کو الله کی عدالت کی طرف بلائے گا۔ (۱۱) ..... پھر جاروں فرشتوں نے کنواری سے بیان کیا کہ کیو کر اللہ نے بیوع ی جانب فرشتے بھیجے اور یمودای (صورت) کوبدل دیاتاکہ دواس عذاب کوبھگتے جس کے لئے اس نے دوسرے کوبھیجا تھا۔ (۱۲) .... اس وقت اس لکھنے والے (معنی بر نباس حواری) نے کہا: اے معلم کیا مجھے جائزے کہ تجھ سے اس وقت بھی اس طرح سوال کرول جیسے کہ اس وقت جائز تھا جبکہ تو ہمارے ساتھ مقیم تھا۔ (۱۳) ..... ایسوع نے جواب دیا: ہر نباس توجو جاہے دریافت کرمیں بتھے کو جواب دول گا۔ (۱۴) ....پس اس دفت اس لکھنے دالے ( یعنی بر نباس حواری ) نے کہا : اے معلم اگر اللہ رحیم ہے تو اس نے ہم کو یہ خیال کرنے والا مناکر اس قدر تکلیف کیول دی؟ کہ تو مردہ تفا؟۔ (۱۵). ... تحقیق تیری مال تھے کو اس قدر روئی که (۳۰۵)مرنے کے قریب پہنچ گئے۔(۱۲) ۔ اور اللہ نے بیر روار کھا کہ تجھ پر ججمہ بیاڑ پر چوروں کے ماتین قتل ہونے کا دھبہ لگے۔ حالا نکہ تواللہ کا قدوس ہے۔ (۱۷)..... یبوع نے جواب میں کها که اے بر نباس تو مجھ کو سچامان که الله ہر خطایر خواہ کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہوبڑی سز ادیا كرتاب كيونكه الله گناه ہے غضبناك ہوتا ہے \_(۱۸). .... پس اس لئے كه جب كه میری مال اور میرے ان و فادار شاگر دوں نے جو کہ میرے ساتھ تھے مجھے ہے و نیاوی محبت کی نیک کردار خدانے اس محبت پر موجود ہ رنج کے ساتھ سز اذینے کاار ادہ کیا تاکہ اس پر دوزخ کی آگ کے ساتھ سز او ہی نہ کی جائے۔ پس جبکہ آد میوں نے مجھ کوالتداور الله کامیٹا کہا تھا تگریہ کہ میں خود و نیامیں ہے گناہ تھا۔اس اللہ نے ارادہ کیا کہ اس د نیامیں آدمی بہودا کی موت ہے مجھ سے مضما کریں۔ بیہ خیال کر کے کہ وہ میں ہی ہوں جو کہ

صلیب پر مرا ہول۔ تاکہ قیامت کے دن میں شیطان مجھ سے تعظانہ کریں۔
(۲۰).....اور بیبدنامی اس وقت تک باتی رہے گی جب کہ محمد سول اللہ آئے گاجو کہ
آتے ہی اس فریب کو ان لوگوں پر کھول دے گاجو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان لائیں
گے۔(ص۲۰۹)

فصل ۲۲۱:

(۲۴)..... پھر 'یبوع کو چارول فرشتے ان لوگول کی آنکھول کے سامنے آسان کی طرف اٹھالے گئے۔(ص۲۰۸)

نو ف :جو که کتاب انجیل بر نباس سے اوپر لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ مطلب

یہ ہے کہ:

ہے ہے ۔ (۱).... یہودااسکر یوطی حضرت مسیح علیہ السلام کا ہمشکل منایا گیااور صلیب پر

ر میا۔ (۲).....حضرت عیسیٰ مسیحاین مریم کواللدنے آسان پراٹھالیا۔

(m)..... حضرت مسيح نے صریح الفاظ میں کہا کہ محمد رسول اللہ آئے گا اور

او گول کو مسیح کے بارے میں غلطیوں سے نکالے گا۔

چنانچہ جناب محمد علی صاحب ایم اے لا ہوری اپنی کتاب (احمر مجتّی ص۸۸) پر

چا چہ بناب میں مصاحب ۱۳۱۰ سے ۱۱، دور ن بن مناب (در ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰) چ سے ہیں :

"ای انجیل بر نباس میں مسیح کے زندہ آسان پر جانے کا قصہ بھی موجود

ان الماري من من من من من المرورة المن المراجع من المرورة المن المراجع المرورة المن المراجع المرورة المرورة الم - "

"<del>-</del>-



#### بسم الله الرحمن الرحيم

رسالہ سمس الاسلام بھیرہ کے قادیان نمبر کے لئے ایک دلچسپ اور نیامضمون لکھتا ہوں جب سے یہ رسالہ بھیرہ سے جاری ہوا ہے ایسا عجیب وغریب مضمون اس رسالہ میں جھ سے پیشتر کسی نے نہیں لکھا۔ یہ اللہ کا مجھ پرخاص فضل و کرم ہے کہ خداوند تعالی نے مجھے مرزا کیوں کی تردید کے لئے خاص طاقت عطافر مائی ہے۔ خاص دماغ وذہمن وحافظ عطاکیا ہے۔ ہذا من فضعل دہی ،

ایں سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشندہ اس مضمون میں ہے ٹامت کیا جاتا ہے کہ مرزائیت کے اکثر مسئلے یہودیت اور عیسویت سے طنے جلتے ہیں:

(۱) یہود بیت : یہودی لوگ خدا تعالیٰ کو جسمانی اور مجسم قرار دے کر عالم جسمانی کی طرح اس کا ایک جز سجھتے ہیں اور ان کی نظر نا تص میں یہ سایا ہواہے کہ بہت می باقعیں جو مخلوق پر جائز ہیں وہ خدا پر بھی جائز ہیں۔ اور اس کو من کل الوجوہ منز ہ خیال نہیں کرتے اور ان کی توریت میں جو محرف اور مبدل ہے خدا تعالیٰ کی نسبت کی طور کی ہے اور بیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ پیدائش کے ۲۳ باب میں لکھاہے کہ خدا تعالیٰ یعقوب علیہ السلام ہے تمام رات تک کشتی لڑ آگیا۔ اور اس پر غالب نہ ہوا۔

(برابین احمد به م ۸۸ ساشیه خزائن م ۲۴ ۲ ج.۱)

فداو ند خدا کی نیند: (۱) ..... کیونکه میں نے شکی ہوئی جان کو آسودہ کیا۔ اور ہر عمکین روح کو سیر کیا۔ اس پر میں جاگا اور نگاہ کی اور میری نیند مجھے میٹھی بوئی۔ (ریمادام/۲۹۴۲)

(۲) ..... بیدار ہو کیوں سور ہتا ہے اے خدا دند جاگ ہم کو ہمیشہ کے لئے ترک مت کر۔ (نور ۲۳۴۳ء م ۲۳)

مرزائيت : ٣ فردرى ١٩٠٣ء: "اصلى واصوم اسهر وانام واجعل لك انوار القدوم واعطيك ما يدوم وان الله مع الذين اتقوا "هي نماز پر عول گاورردزه ركول گا ، جاگما مول اور موما مول اور تير س لئ ايخ آنے كور عطاء كرول گاوروه چيز تخفي دول گاجو تير س ما تھ بميشدر ہے گ۔ خداان كے ما تھ ہميشدر ہے گ۔ خداان كے ما تھ ہم و تقوی افتيار كرتے ہيں۔ ﴾

(الكمج يد نبره ص ١ كالم البشر كأج ددم ص ١٥ تذكره ص ٢٠٠)

' نوٹ : الفاظ: ''واجعل لك انوار القدوم واعطيك مايدوم '' صاف ظاہر كرتے ہيں كہ بقول مرزا قاديانى كر 'يمال خدا سكلم ہے اور مرزا قاديانى ك مخاطب ہے۔ پس الفاظ: ''اسمهر وانام''زراكے متعلق ہيں نہ كہ مرزا قاديانى كے متعلق\_

قرآنی تعلیم: خدا تعالیٰ کے تھنے اور نیندے او تھنے کی کھلی کھلی کردید قرآن مجید میں ہے۔ (رہ یہ ۲۲ نبر ۲۰ م۲۲)

اور ہمتر ہے تو کہنے گئے کہ لیموع میں بد روح ہے اور اللہ اور ہمتر ہے تو کہنے گئے کہ لیموع میں بد روح ہے اور دیوان ہور دہ ۱۱گت ۱۹۳۱ء ص ۱۰)

مر زائیت : اور ایک مرتبہ بیوع کے چاروں حقیق کھا کیول نے اس وقت کی گور نمنٹ میں درخواست بھی دی تھی کہ یہ محض دیوانہ ہو گیاہے۔اس کا کوئی ہدوہست کیا جاوے۔ بینی عدالت کے جیل خانہ میں داخل کیا جادے۔ تاکہ دہال کے وستور کے موافق اس کاعلاج ہو۔ توبیہ ورخواست بھی صرح اس بات پر دلیل ہے کہ بیوع در حقیقت اوجہ پیماری مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔

(كلبست من حاشيه ص ١١١ نزائن ص ٩٥ ج٠١)

نوٹ : انجیل متی ومرقس ولو قاویوحنا میں ہی کہیں نہیں لکھا ہے کہ (معاذاللہ)لیوع در حقیقت اوجہ بداری مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔

مر ذائیت: عیمائیول نے بہت سے آپ کے معجوات لکھے ہیں۔ مرحق بات بیہ کہ آپ سے کوئی معجزہ نمیں ہوا۔ (میرانبام آئم ص احاثیہ توائن ص ۹۰ تا ۱۱) پیوویت :اور حموجب بیان یمودیول کے اس سے کوئی معجزہ

ر من ہے مرریب ہور سوبب بیان یبودیوں سے من سے وں مرہ ا نہیں ہولہ محض فریب اور مکر تھا۔ (چشہ سیحی میں ۱٬۶۰۹ میں ۳۳۳ج،۲۰)

مر زائیت : اور آپ کے ہاتھ میں مواکر اور فریب کے اور کھے نہیں (میرانجام آئم ص ماثیہ ترائن ص ۱۹ ۱۵۱۱)

(۵) **یمودیت**: یمودیول نے اسے خوار لیمنی شرایل کہا۔ دیستانہ دم دمہ

(دیویوج انبر ۸ ص ۳۰۸)

مر زائمیت : یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کاسبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی پیماری کی دجہ سے یا پرانی عادت کی دجہ ہے۔ (مشی نوح ص ۲۵ عاشیہ نزائن ص ۱۵ جاء) یکیٰ جو نشہ نہیں بیتے تھے تو معلوم ہوا کہ اس دفت بھی منع تھی۔ مسے نے مرشد کی تقلید کیون نه کی۔ (يد ر قاديان مور نند 4 نومبر ٩٠٢ اء ص ١٠)

نوث :انجیل متی دمر قس دلو قادیو حنامیں پیر کہیں نہیں لکھاہے کہ یبوع میے شراب بیاکرتے تھے۔شاید کسی ہماری کی وجہ سے پایرانی عادت کی وجہ سے۔انجیل متی کے باب ۲۶ کے درس ۲۹ میں انگریری میں لفظ VINE ہے جس کے معنی انگور کے بیں۔اس جگہ لفظ WINE نہیں ہے۔

(۲) يموويت: يووى إلى تاريخ كى روسے بالا قاق يى مانت يى كد

مویٰ سے چود ہویں صدی کے سریر عینیٰ ظاہر ہوا۔ دیکھویمود بول کی تاریخ۔ (تشتی نوح ص ۱۳ احاشیه خزائن ص ۱۴ ج ۱۹)

یبود یول کی تاریخ سے بالا نقاق ثامت ہے کہ یبوع بینی حضرت عیسیٰ 'مو یٰ

کے بعد چود ہویں صدی میں ظاہر ہوا تھااور دہی قول تھیجے ہے۔

(ممير برابين احديد حد پنجم ص ١٨ انخزائن ص ٥٩ ٣٠ج٣١)

مر زائیت: تیری مثابهت حفرت مینی علیه السلام سے میری بی ب کہ وہ ظاہر نہیں ہوئے جب تک کہ حضرت موٹی کی و فات پر چود ہویں صدی کا ظہور نیں ہوا۔ ایبابی میں بھی آنخضرت علیہ کی جرت سے چود ہویں صدی کے سریر (تخد گولژویه ص ۱۱۵هاشیه خزائن ص ۲۰۹ج ۱۷) مبعوث ہواہول۔

نوٹ : قرآن مجید اور احادیث صححہ نبویہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جفرت عیسیٰ علیه السلام اور حضرت موکیٰ علیه السلام کی وفات سے چوو ہویں صدی میں ظاہر ہوئے تھے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام حضرت مسیحے ا ۷ ۱۵ سال پیشتریدا ہوئے تھے اور ۱۵ ۱۳ سال قبل مسیح میں فوت ہوئے تھے اور اللہ

تعالی بہر جانتاہے۔

کی میرو بیت : یبود کی تاریخی روایت ہے کہ حفزت میں نے ایک استاوے سبقاسبقار وریت برطی تھی۔

(میمہ تعیمات رہانی س ۱۱)

مر زائیت: اور حضرت عینی علیه السلام کااستاد ایک یبودی تھاجس سے انہوں نے ساری بائیل پڑھی اور لکھنا بھی سیکھا۔ (اربعین نبر ۲ س، انزائن س ۵۱ ۳ ت ۲۰۱)

میں ثابت شدہ امر ہے کہ حضرت مسیح نے ایک یبودی استاد سے سبقاسبقا توریت پڑھی تھی اور طالمود کو بھی پڑھا تھا۔ (زول المیح س۰۲ نزائن س۸ ۳۳ تھی)

نوف: سورة آل عران پاره ۳ کے رکوع ۱۳ میں ہے: "و يعلمه اللكتاب والحكمة والتورة والانجيل " وادر الله سكھائ كا عيلى كو لكسنا اور عكمت اور توريت اور انجيل كة قرآن مجيد اور مسيح حديث نبوى ميں يہ كس نبيل لكھا ہے كمت اور تريت يوس مسيح عليه السلام نے ایك يمودى استاد سے توريت پڑھى تھى۔

کی بہوویت: بہود اور نصاری کی زیر دست قومیں اس بات پر متفق بیں کہ خود میں بی کہ خود میں بی کہ خود میں بی کہ صلیب پر اٹکایا گیا۔

دیکھو یہودی اور عیسائی دونوں اس بات کے قائل بیں کہ میں صلیب دیا گیا۔

(بدر موردہ جون ۱۹۱۸ء میں ک

مرزائیت: حضرت مسیح علیه السلام ہی پکڑے سیے اور وہی صلیب ہوئے۔ مگر صلیب کی پور کی شرائطان پر نافذ نہیں ہو کیں۔ (عسل مصاحب دساول ۲۹۰س) مسیح پر جو یہ مصیبت آئی کہ وہ صلیب پر چڑھایا گیااور کیلیں اس کے اعضامیں شھو کی گئیں جن سے وہ غشی کی حالت میں ہو گیا۔ یہ مصیبت در حقیقت موت سے پچھ

سم نهیں تھی۔

اور بمبئی اور بمبئی اور کیت : یمودی فاضل جو آب تک موجود ہیں اور بمبئی اور کلتہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ عیسا ئیول کے اس قول پر کہ حضرت عیسیٰ آسان پر چلے گئتہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ (ضیر یراین احمد جم م ۱۰ افزائن م ۳۳۸ مافیہ ۱۳۰۵) گئتہ میں بواٹھ طحااور بنسی کرتے ہیں۔ (ضیر یراین احمد جم م ۱۰ نوائن م ۳۵ مافیہ کا آسان پر محض ایک مراب تو یمود یوں اور تمام عقلندوں کے نزدیک مسی کا آسان پر محض ایک فسانہ اور گئی ہے۔

مرزائنیت: حضرت مسیح علیه السلام مصلوب نهیں ہوئے اور نہ آسان پر (میج ہے دستان میں میں ۱۱ نزائن م ۱۱۰ ج ائن میں میں ۱۲ نزائن م ۱۲۰ ج ۱۵

نوٹ : یمودی لوگ حضرت عینی علیہ السلام کے رفع جسمانی کے مشر ہیں مرزائی بھی مشکر ہیں۔ یمودی فاصلوں کی طرح مرزائی مولوی ناصل بھی اپنے مخالفوں کے اس قول پر کہ حضرت عینی آسان پر چلے گئے بردا شخصاادر بنسی کرتے ہیں۔

مر ذائیت : کیایہ الفاظ جواشٹنا ۱۲ باب ۲۳ آیت میں ہیں کہ اس کی لاش رات بھر در خت پرنہ لنگی رہے کیو فکہ وہ جو پھانی دیا جاتا ہے خدا کا ملحون ہے۔ صاف ہتاتا ہے کہ پھانی دیا ہی دہ جاتا ہے جو مجرم ہو۔ غیر مجرم پھانی دیا ہی نہیں جاتا۔ اس لئے مصلوب ضر در ملحون عنداللہ ہے۔

(اخيار قاروتي قاديان مور ند ٢٠١١، ٢٠٤ عبول كي ١٩١١م ص ٢١)

میموویت : توریت میں بید لکھاتھا کہ جو مخص صلیب پر کھینچا جائے دہ لعنتی ہے۔ یعنی اس کاخداتعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا۔

(کآب البرید می ۱۹۷۵ افید نزائن می ۱۳۵۳) ان مندرجه بالاوس و لا کل کے لکھنے کے بعد اب ذیل میں اس امر کو ثابت کیا جاتا ہے کہ مرزائی فرہب کے بھن ماکل عیمائی فرہب کے ماتھ ملتے جلتے ہیں۔

(1) عیسویت :ان دونول کاول تعنی ملاکی نی اور متی کی کتاب سے

ظاہر ہے کہ اول ملاکی نبی نے باالهام ووحی اللی خبر دی کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے اول ایلیا یعنی حضرت الیاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ نے بہ وحی اللی لوگوں پر ظاہر کیا کہ یوحنا یعنی بچیٰ ذکریا کابیٹاوہ ہی ایلیاء ہے۔ چاہو تو قبول کرو۔

(عسل مصفح حصد لول ص ١٠٩)

مر زائیت: کیااس (خدا) کوطاقت نہیں کہ ایک آدمی کی روحانی حالت کو ایک دوسرے آدمی کے مشابہ کر کے وہی نام اس کا بھی رکھ دیوے ؟ کیااس نے اسی روحانی حالت کی وجہ سے حضرت کیجی کانام ایلیا نہیں رکھ دیا تھا؟۔

(ازاله لوبام ص ۱۱۱م نفر اتن ص ۱۱۳ج ۳)

نوف: قرآن کریم کی کسی آیت میں اور کسی صحیح حدیث نبوی میں یہ نہیں آیاہے کہ حضرت کیلی حضرت الیاس نبی کے شیل تھے اور حضرت کیجی نے خود بھی مجھی یہ نہیں فرمایا کہ میں شیل الیاس ہول۔

(۲) عیسویت: اب بیوع میچ کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی مال مریم کی مثلی یوسف کے ساتھ ہوگئی توان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح کی مال مریم کی مثلی یوسف کے ساتھ ہوگئی توان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حالمہ پائی گئے۔ (نیامدنامہ انجیل تحالب اول در ۱۸۰۰)

مر زائیت: حفزت میں این اپناپ یوسف کے ساتھ ۲۲ برس کی مدت تک نجاری کاکام بھی کرتے رہے۔

(ازاله اوبام حصد اول ص٥٠ حاشيد تزائن ص٢٥٥ ج٥ ٣)

نوف : قرآن مجید کی کسی آیت اور کسی صحیح حدیث نبوی میں یوسف نجار کا کوئی ذکر نمیں ہے۔

(۳) عیسویت: یموداور نصاری کی تاریخ متواتر سے جس پر یونائی اور روئی کتب تاریخ متواتر سے جس پر یونائی اور روئی کتب تاریخ بھی شمادت ویت بین بیات قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۳ میرس کی عمر میں مصلوب ہوئے اور بی چارول المجیلول کی نصوص صریحہ سے سمجھاجا تا ہے۔ (الکب البریہ ۲۳۳٬۳۳۷ عاشیہ نزائن س ۲۵٬۲۷۷ تا ۱۳۳۲)

مرز آئیت: ہرایک کو معلوم ہے کہ داقعہ صلیب اس دقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھاجب کہ آپ کی عمر صرف ۳ سمیر س ادر چیر مہینے کی تھی۔ (تحد کولزدیہ س ۲۱۰ نزائن س ۲۱۱ تعدر کول

(تخذ کولژویه ص ۲۱۲ نخزائن مس ۱۳ ج ۱۷)

مر زائیت: حفرت عینی صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ گر عثی کی حالت ان پر طاری ہوگئی تھی۔بعد میں دو تین روز تک ہوش میں آگئے اور مر ہم عینی کے استعال سے (جو آج تک صدباطبی کالول میں موجود ہے جو حضرت عینی کے لئے مائی گئی تھی)ان کے زخم بھی اچھے ہو گئے۔ (حیقت اوجی سے منائی گئی تھی)ان کے زخم بھی اچھے ہو گئے۔ (حیقت اوجی سے منائی گئی تھی)

(۵) عبیسویت : خداوندیسوع مسح ہر گزشارع نه تھا۔ جن معنوں میں کہ حضرت مویٰ صاحب شریعت تھا۔جس نے ایک کائل مفصل شریعت ایسے امور کے متعلق دی کہ مثلاً کھانے کے لئے ہلدی کیا ہے اور حرام کیا ہے وغیرہ کو کی مختص انجیل کو بغیر غور کے سرسری نگاہ سے بھی دیکھے تواس پر ضرور ظاہر ہوجائے گا کہ لیوع مسے صاحب شریعت نہ تھا۔ (ہے اے لیفر اعے ہشپ لاہور کے الفاظ مندرجہ تتمه حاشيه ٹائيٹل جيج متعلقه خطبه الهاميه) (خزائن صساح١١)

مر زائیت : حفرت میے ناصری الگ ٹریعت کے مالک نہ تھے۔ بلحہ تمبع شر بعت توریت ہو کر آئے تھے اور اس کے تنبع اور مفسر تھے۔(اجدة في القر أن ص١٥ حاشيه)

(۲) عیسویت : عیمائیوں میں سے بعض فرقے خوداس بات کے قائل

ہیں کہ مسیح کی آمہ ٹانی الیاس نبی کی طرح پر وزی طور پر ہے۔

( تخد كولژويه ص١١٠ نزائن ص١١ ٣ ج ١ ) ضيمه براين احمد بير حصه بنجم ص ١٤١ نزائن ص٣٣ ص٢١)

مر زائتیت : نزدل کے اجمالی معنوں میں بیر گروہ اہل سنت کا سیاہے کیونکہ مسے کا بروزی طور پر نزول ہونا ضروری تھا۔ ہال نزول کی کیفیت میان کرنے میں ان لو گوں نے غلطی کھائی ہے۔ نزول صفت پر وزی تھانہ کہ حقیق<sub>۔</sub>

(منرورة الامام ص ٢٥ ٢ مخزائن ص ٢٩ ٣ ج ١٣)

( ك ) عيسويت : عيمائى تواريخ ير غور كرنے سے معلوم موتاب كه مدت تک عیسا ئیول کا بھی عقیدہ تھاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے ہیں اور ان کار ضحرو حانی ہواہے۔ (كتاب البريه ص ۲۲۹ ماشيه خزائن ص ۲۶۴ج ۱۳)

مر زائتیت : می کابر گزر فع جسمانی نهیں ہوا۔ نه اس رفع کا پچھ ثبوت

ہوا۔ ہے۔ اور نہ اس کی کچھ ضرورت تھی۔ ہال ایک سوہیس پر س کے بعدر فع روحانی ہواہے۔ (تاب البریہ ص ۲۳۲٬۲۵۱ شیر منزائن ص ۲۷۲،۲۵۹ ماشیر منزائن ص ۲۷۵٬۲۵۹ ماشیر

عیسویت:جوکوئی بیوع کے قدم بھدم بطے گا۔دہ ضرور ناکام ہوگا۔ جیسا کہ بیوع ناکام ہوا۔ تمام دنیا کی تاریخ میں نامر ادی کی کوئی مثال بیوع کی نامر ادی ہے بوھ کر نہیں ہے۔ بیوع کو کسی امریس بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔

(ايك عيساني) اقول مندرج اخباربدر موريد ۲۲مارج ۱۹۰۱ء ص ۱۰)

مر ذائیت: غرض جس قدر جموثی کرامتیں اور جموئے مجزات حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کے ملے ہیں کی اور نبی ہیں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی اور عجیب ترب کہ باوجودان تمام فرضی مجزات کے ناکامی اور نامر ادی جو فد بب کے پھیلانے میں کسی کو ہوسکتی ہے۔ وہ سب سے اول نمبر پر ہیں۔ کسی اور نبی میں اس قدر نامر ادی کی نظیر خلاش کرنالاحاصل ہے۔

(داہین احمد حد بنجم ص ۲۵ منزائن ص ۲۵ منائن ص ۲۵ منائن ص ۲۵ منائن میں ۲۵ منائن ص ۲۵ منائن میں ۲۰ منائ

## ضرورى اعلان

> رابطه کے لئے ناظم دفتر ماہنامہ لولاک ملتان

د فتر مر کزیه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ رودٔ ملتان

#### اختسابُ قادیانیت

عالمی مجلس تحفظ محم نبوت نے اکابرین کے رو قادیانیت پر رسائل کے مجوعہ جات کو شائع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ چنانچہ 'احتساب قادیانیت جلد اول مولانا لال حسین اختر " 'احتساب قادیانیت جلد دوم مولانا محمد اور لیس کاند حلویؓ 'احتساب قادیانیت جلد سوم مولانا حبیب الله امر تسریؓ کے مجموعہ رسائل پر مشتل احتساب قادیانیت جلد سوم مولانا حبیب الله امر تسریؓ کے مجموعہ رسائل پر مشتل بیں۔

احتساب قاديانيت جلد چهارم

مندر جہ ذیل اکابرین کے رسائل کے مجموعہ پر مشتمل ہوگی۔ سمہ منہ

مولانا محمد انور شاه تشمير گنت: "وعوت حفظ ايمان حصه ادل د دوم"

مولانا محمد اشرف على تقانوي "الخطاب المليح في تحقيق

المهدى والمسيح 'رساله قاكم قاديان''

مولانا شبيراحد عثماني : "الشهاب لرجم الخاطف المرتاب صداع ايمان" مولانا شبيراحد عثماني : فتم نبوت ويات عيلى عليه السلام المام مهدى ،

*و جال أورا يمان ا*لجواب الفصيح لمنكر حيات المسيح "

ان تمام اکابرین امت کے فتنہ قادیانیت کے خلاف رشحات قلم کا مطالعہ

آپ کے ایمان کو جلاعشے گا۔

رابطه کے لئے:

عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ رودُ ملتان

## ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ہفت روزہ ختم نبوت کراچی گذشتہ ہیں سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہاہے۔
اندرون ویر ون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا حامل جریدہ ہے۔ جو محقق العصر پیر طریقت حضرت مولانا محمہ یوسف لد هیانوی دامت بر کا تہم کی زیر سرپرستی اور مولانا مفتی محمد جیل خان مد ظلہ کی زیر گرانی شائع ہو تاہے۔
محمد جیل خان مد ظلہ کی زیر گرانی شائع ہو تاہے۔
زر سالانہ صرف=/250روپے

رابطه کمے لمئے: میجر ہفت دوزہ ختم نبوت کراچی

و فتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3

## سالانه رو قادیانیت کورس

عالمی مجلس تحفظ کے زیر اہتمام ہر سال 10 شعبان سے 28 شعبان تک مدرسہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب گر ضلع جھنگ میں "رد قادیا نیت وعیسائیت کورس" ہوتا ہے۔ جس میں ملک ہر کے نامور علاء کرام ومناظرین لیکچرز دیتے ہیں۔ علاء 'خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والے اس میں واخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم در جہ رابعہ یا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے۔ سب رہائش 'خوراک 'کتب دد گر ضروریات کا اہتمام مجلس کرتی ہے۔

# رابطه کم لئے (مولانا)عزیز الرحل جالند حری

ناظم اعلى : عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ رودُ ملتان

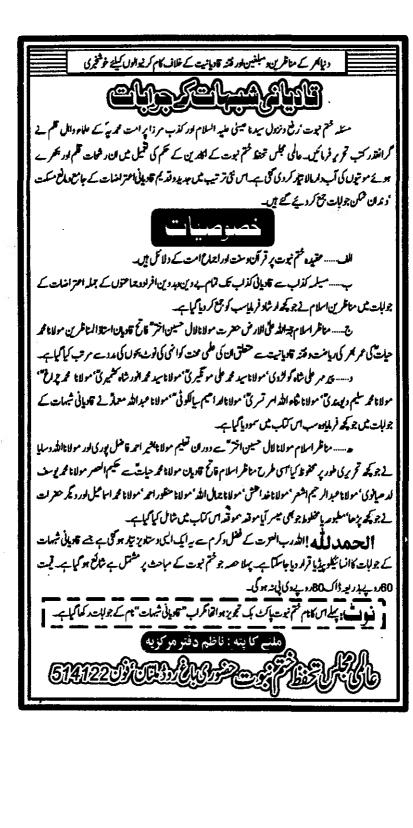